

جمله حقوق محفوظ طبع اول رجب ۱۳۳۳ه

## بسم اللدالر حمن الرجيم

## پیش لفظ

اشرف التوضیح کی چوتھی جلدا یک طویل وقفے کے بعد قار کین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔اس غیر معمولی تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ تیسر می جلد کی طرح اس جلد میں بھی بنیاداس ناکارہ کی درسی تقریروں کو بنایا گیا ہے۔ان دروس کو کیسٹوں سے کاغذ پر منتقل کرانے کاکام بھی جناب مولانا مفتی سجادا حمد صاحب فاضل جامعہ امدادیہ واستاذ حدیث جامعہ دارالقرآن فیصل آباد نے اپنے ذمے لیا اور بڑی محنت سے اسے نبھایا۔ ابتدائی مسود ہے کی فاکلوں کے بارے میں ایک عرصے تک دلچسپ سی غلط فہمی ایک رہی جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتارہا کہ یہ فاکلیں کہیں گم ہوگئ ہیں۔اس طرح کا کام از سرِ نو کروانے کا حوصلہ بھی مشکل ہورہا تھا۔ کئی سال اسی غلط فہمی میں گذر نے کے بعد الحمد للہ یہ فاکلیں مل گئیں اور براورِ عزیز مولوی محمد شاہد سلمہ نے اس کی کمپوزنگ کی۔ اس کمپوزشدہ مسود ہے پر اس ناکارہ نے نظرِ ثانی اور ضافات کئے۔اس طرح سے یہ مواد قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوا۔

اس جلد میں تقریباً وہی منہجاور طریق کاراختیار کیا گیاہے جو تیسری جلد میں اختیار کیا گیا تھا۔ کیسٹ سے نقل شدہ دروس میں نظر ثانی کے دوران کافی تبدیلیاں اوراضافات بھی کئے گئے ہیں۔ زبانی گفتگو میں عموماً جو تکرار وغیرہ ہوتا ہے۔ اس اسے ایک حد تک ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے امد حد تک ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے امد ہے کہ اس جلد کو بھی ایک درسی تقریر کے طور پر ہی لیا جائے گا اور زبان و بیان کا سقم جہاں کہیں کسی ذوقِ لئے امد پر گراں گذرے اس سے در گذر کیا جائے گا۔ جہاں جہاں خہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں حوالہ جاات بھی دے دیئے ہیں۔ بہت معروف چیزوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ پھر بھی بہت ممکن ہے کہ بعض

مقامات پر ضرورت کے باوجو حوالہ جات رہ گئے ہوں۔ ان ظاہری اور تکنیکی چیزوں کے علاوہ خود نفسِ مواد میں تسامحات اور غلطیوں کا ہونا ایک ناکارہ طالب علم کے کام میں ناممکن نہیں۔ اس لئے اللہ تعالی جزائے خیر دیں ان حضرات کوجوا گرکوئی غلطی محسوس کریں تواس سے مطلع فرمائیں۔

اس جلداور آنے والی جلد وں میں احادیث ِ مبار کہ کا وہ حصہ زیر بحث آیا ہے جو عام طور پر ہمارے درسی حلقوں میں زیادہ توجہ حاصل نہیں کریا تا۔ ایک ناکارہ طالب علم کیااور اس کے دروس کی کیا حیثیت۔ تاہم ان دروس کے ذریعے حدیث کے طالب علم میں اگریہ احساس پیدا ہو جائے کہ مشہور فقہی اور اختلافی مسائل کے علاوہ حدیث نبوی المرائی ایک وسیع د نیاموجو دہے اور اس کا ہماری روز مرہ کی جیتی جاگئ زندگی سے براور است تعلق ہے اور اس طرح اس طالب علم میں حدیث کے وسیع تر تناظر میں مطالع کا ذرق پیدا ہو جائے توایک بڑا مقصد حاصل ہے۔ دبنی مدارس کے اساتذہ وطلبہ کے علاوہ عام پڑھے لکھے قاری کے لئے بھی امید ہے یہ مواد حدیث فنہی کے سلسلے میں مفید ثابت ہوگا۔

اس موقع پران تمام حضرات کاشکرادا کر نافرض ہے جن کاکسی بھی طرح کا تعاون اس جلد کی تیاری میں شامل رہا۔ خصوصاً مفتی سجادا حمد صاحب جن کی ہمت و کاوش اگر نہ ہوتی تو یہ پیش کش ممکن نہ ہوتی۔ اسی طرح مفتی اکرام اللہ شاہ صاحب اور مفتی زاہد حسین صاحب جنہوں نے پروف ریڈ نگ میں معاونت کی۔ قار کین سے درخواست ہے کہ اس کاوش کی نافعیت و قبولیت اور باقی ماندہ کام کی تکمیل کے لئے دعاسے محروم نہ فرمائیں۔

محدزابد

21/4/74/10

zahidimdadia@yahoo.com

## فهرست مضامين

| 38        | كتاب الطب والرقي                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| <u>39</u> | علاج معالجہ کے بارے میں پچھ اصولی ہاتیں             |
| 39        | ا۔ ہر بیاری کاعلاج موجودہے:                         |
| 40        | یه حدیث میڈیکل سائنس میں تحقیق کاجذبہ پیدا کرتی ہے: |
| 42        | ۲-علاج کرانے کا شرعی تھم:                           |
| 43        | اسبابِ قطعيه كالحكم:                                |
| 43        | اسبابِ ظنيه كاحكم:                                  |
| 44        | اسباب اختیار کرنے میں اعتدال کی ضرورت:              |
| 45        | اسبابِ وہمیہ کا حکم:                                |
| 46        | اسبابِ وہمیہ کی چند مثالیں:                         |

| 48        | احادیث سے ثابت دم وغیرہ کی حیثیت:                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | سا۔ علاج معالجہ کے بارے میں حضوراقد س ملتی ایک ارشادات وحی پر مبنی یا تجر بے پر ؟ |
| 51        | سم۔ طب نبوی کے بارے میں نقطہ اعتدال:                                              |
| 55        | احاديث طب تبليغ رسالت كاحصه بين يانهين:                                           |
| <u>57</u> | شرخ كتاب الطب والرقى                                                              |
| 57        | ہر بیاری کی دواموجو دہے                                                           |
| 58        | ہر بیاری کے لئے دواکے مؤثر ہونے کی شرط اللہ کا تھم ہے                             |
| 59        | تين شفاوالي چيزين                                                                 |
| 59        | خون نکال کرعلاج                                                                   |
| 63        | شہدسے علاج                                                                        |
| 63        | کیّة بنار (مرمائش کے ذریعے علاج)                                                  |
| 64        | کی کے بارے میں احادیث میں تعارض اور ان میں حل:                                    |

| 67 | ئ كى جديد شكليس:                                 |
|----|--------------------------------------------------|
| 67 | آ محضرت الموليكية كاحضرت الي كوداغ دينا          |
| 68 | آ محضرت المن المالية المام كاحضرت سعد كوداغ دينا |
| 69 | كالے دانے ميں ہر بيارى سے شفاہے                  |
| 72 | كلونجى استعال كرنے كاايك طريقة:                  |
| 72 | شہد کے ذریعے اسہال کاعلاج                        |
| 77 | قسطِ بحرى حلق سميت تني بياريون كاعلاج            |
| 77 | بچوں میں ورم حلق کاعلاج                          |
| 79 | عود مندی: کئی بیار بوں کاعلاج                    |
| 82 | قسط كاذات الجنب يانموني مين استعال:              |
| 84 | قُسط كااستعال ورمِ حلق مين:                      |
| 85 | بخار کا علاج پانی سے                             |

| 89  | یہ حدیث اعجاز نبوی پر مشتمل ہے:          |
|-----|------------------------------------------|
| 90  | بعض بیار بول میں دَم وغیر ہ کی اجازت     |
| 92  | نظرید کی وجہ سے دم کرانا                 |
| 94  | عملیات کے احکام                          |
| 98  | غیر مسلم سے عملیات کروانا:               |
| 99  | تعويذ لكه كر لئكانا يا بلانا:            |
| 103 | دَم وغير ه بين چھو نک مارنا:             |
| 104 | سب عملیات دین کا با قاعده حصه نہیں:      |
| 105 | عام عملیات کا ترک کمالِ توکل کا تقاضاہے: |
| 106 | ا پنے 5م مجھے سٹالیا کرو                 |
| 106 | نظرید کی تا قیر                          |
| 107 | نظرلگنابر حق ہے                          |
| 107 | نظر پدکیسے لگتی ہے:                      |

| نظريدكاعلاج                          | 108 |
|--------------------------------------|-----|
| نظرِ بدے حفظِ ما تقدم:               | 108 |
| نظرِ بدلگ جانے کے بعد علاج:          | 110 |
| برمصابے کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے | 112 |
| برُِها ہے کا کوئی علاج نہیں:         | 113 |
| مریض کو کھانے پر مجبور نہ کیا جائے   | 113 |
| تیار داری کاادب:                     | 114 |
| سرخ باده کی وجہ سے داغ               | 114 |
| ذات الجنب كاعلاج                     | 116 |
| سنابطور لملين ومسبل                  | 117 |
| مسهل اور جلاب کے ذریعے علاج:         | 118 |
| سنااور سنوت:                         | 119 |
| حرام چیز سے علاج مت کرو              | 120 |

| دوائے خببیٹ سے ممانعت                                         | 121 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| سر در د کا پھینوں اور باؤں کے درو کامہندی سے علاج             | 123 |
| زخم اور چوٹ کاعلاج مہندی سے                                   | 124 |
| آ مخضرت المراقية في المار اور كندهول كے در ميان پھينے لگوانا  | 124 |
| موچ یاچوٹ کی وجہ سے پچھنے                                     | 125 |
| معراج کے موقع پر مجامت کی تاکید                               | 125 |
| مینڈک کودوامیں استعال کرنے کا تھم                             | 126 |
| ٱلْحضرت المَوْلِيَّةِ لِمُ كَالِ اور كب بِحِصْنِ لَكُواتِ شِي | 128 |
| پھنے لگوانے کے سلسلے میں تاریخوں اور دنوں کی بحث              | 129 |
| تعویذ گندوں میں شیطان کا کردار                                | 133 |
| جنات اور آسیب کاعمل<br>جنات اور آسیب کاعمل                    | 136 |
| ترياق، تمائم اور شعر كى مذمت                                  | 137 |
|                                                               |     |

| 138 | حجماڑ پھونک اور داغ توکل کے منافی                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 139 | بعض باربول میں دم                                           |
| 140 | نظرِ ہدو غیر ہ سے متائز ہو نار وحانی کمال کے منافی نہیں ہے: |
| 141 | شفابنت عبدالله أيك فاضل خاتون:                              |
| 143 | عورت كالكصنايرْ صناسيكصنا:                                  |
| 143 | عورت کاد نیوی ہنر سیکھنا:                                   |
| 144 | نظرید کے علاج کے عنسل کاطریقہ                               |
| 146 | جنات اور آسیب کااثر:                                        |
| 148 | معده انسانی صحت کی اساس                                     |
| 149 | بچھو کے ڈسنے کاعلاج                                         |
| 150 | تبراک والی چیز کے ذریعے علاج                                |
| 151 | كمهبى اور عجوه كى افاديت                                    |

| 152 | شهد کی افادیت                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 153 | شهداور قرآن شفابي                                          |
| 154 | علاج میں خودرائی کا نتیجہ                                  |
| 159 | باب الفال والطيرة                                          |
| 160 | فال كا تحكم:                                               |
| 160 | بد فالی کے در جات:                                         |
| 162 | بدشگونی کا علاج:                                           |
| 164 | ا چھے اور برے شگون میں فرق کی وجہ:                         |
| 165 | شگون اور لطافت ِ ذوق میں فرق:                              |
| 167 | شرح احاديث باب الفال والطيرة                               |
| 167 | چھوت چھات اور امر اض کے متعدی ہونے کے بارے میں اسلامی تصور |
| 177 | هامه کامطلب:                                               |
| 178 | لاصفر:                                                     |

| 178 | كورٌ هي ہے بھا گئے كا تھكم:                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| 179 | بیاری وغیر داصل میں اللہ کی طرف سے ہے         |
| 180 | ستارے بارش نہیں دیتے                          |
| 180 | بھوت پچھ نہیں                                 |
| 181 | بھوت کی حقیقت:                                |
| 182 | آ مخصرت المنتالية لم في كوراهي كووالي فرماديا |
| 183 | ٱ محضرت المَّيْنَاتِيمُ كواچِهانام پسند نقا   |
| 184 | بدهگونی سے بچاؤ: توکل کے ذریعے                |
| 186 | مجذوم کواپنے ساتھ کھانے میں شامل کرنا         |
| 187 | منظر، سواری اور عورت میں نحوست                |
| 192 | باب الكھانة                                   |
| 192 | مقدمه                                         |

| 192 | مستقبل بنی کے ذرائع اور عربِ جاہلیت میں ان کا چلن |
|-----|---------------------------------------------------|
| 196 | کہانت کی پہلی صورت:                               |
| 201 | کہانت کی اس قسم پر پابندی اور شہابِ ثاقب :        |
| 202 | کہانت کی دو سری شکل:                              |
| 202 | کہانت کی تبسری شکل:                               |
| 202 | علم النجوم:                                       |
| 203 | عربوں کی کہانت کی چند خصوصیات:                    |
| 203 | کائهن،شاعراورساحر:                                |
| 204 | مستفتل بینی کے دیگر ذرائع                         |
| 207 | كباندكاتكم                                        |
| 208 | علم غيب كي تعريف:                                 |
| 211 | بغیر تصدیق کے کا ہن کے پاس جانا:                  |
| 213 | قسمت شاسی اور مستفتل بنی کے دیگر علوم کا تھم      |

| کیاان ذرائع کاحقیقت سے کوئی تعلق ہے؟               | 215 |
|----------------------------------------------------|-----|
| ان چیزوں سے منع کیوں کیا گیاہے؟                    | 219 |
| علم نجوم وغیرہ سے ممانعت کب اور کس در ہے میں ہے:   | 222 |
| ان چیز وں میں دلچیسی کی وجہ اور ان کا صحیح متبادل: | 223 |
| شرح احاديث باب الكهانة                             | 227 |
| ایک نبی لکیریں کھینچاکرتے تھے                      | 227 |
| کا بمن کچھ خبیں ہیں<br>ا                           | 228 |
| كا بهن أين بياس سے جھوٹ ملاتے ہيں                  | 229 |
| كابنول كاطريقته كار                                | 230 |
| كهانت اور شهاب ثاقب                                | 231 |
| شهاب ثاقب کی حقیقت:                                | 234 |
| عراف کے پاس جانے کا تھم                            | 236 |
|                                                    |     |

| 237 | بارش کوستاروں کی طرف منسوب کرنانا شکریہے          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 238 | بارش کی نعمت اور لوگوں کی ناشکری                  |
| 248 | كتاب الرؤيا                                       |
| 248 | مقدمہ                                             |
| 248 | خواب کی حقیقت:                                    |
| 249 | خواب اور جدید سائنس:                              |
| 251 | خواب کی شرعی حیثیت:                               |
| 252 | خواب جزونبوت ہے:                                  |
| 254 | خوابوں کی اقسام:                                  |
| 260 | كياخواب تعبيركے تابع ہوتاہے؟:                     |
| 264 | خواب ہرایک کے سامنے کیوں بیان نہیں کر ناچاہئے؟    |
| 265 | خوابوں کی سچائی کے پچھ عوامل:                     |
| 266 | التجھے یا برے خوابوں کازیادہ اثر نہیں لینا چاہئے: |

| 268 | تعبیر بتانے کاایک ادب:                            |
|-----|---------------------------------------------------|
| 268 | عالم دین کے لئے تعبیر سے واقف ہو ناضر وری نہیں:   |
| 270 | شرح احادیث کتاب الرؤیا                            |
| 270 | مبشرات باتی ہیں                                   |
| 271 | خواب نبوت کا جزیں                                 |
| 272 | جزوِ نبوت ہو ناختم نبوت کے منافی نہیں:            |
| 274 | خواب نبوت كاكتنوال جزومهے؟:                       |
| 275 | حضورا قدس لمل المين يم كالم على ويكمنا            |
| 278 | خواب میں مجھے دیکھنے والا بیداری میں بھی دیکھے گا |
| 279 | ا پھے اور برے خوابوں کے آواب                      |
| 281 | التجھے خواب کے آواب:                              |
| 283 | برے خواب کے آ داب:                                |
| 285 | آخری زمانے میں زیادہ خواب سیج ہوں کے              |

| 288 | حدیث کا کونساحصه مر فوع ہے اور کونسانہیں:                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 289 | خواب میں اپناسر کفتے دیکھنا                                                       |
| 290 | نامول کے معانی کے ذریعے خواب کی تعبیر                                             |
| 291 | ر سول الله المنظمة الآليم كاا يك خواب                                             |
| 294 | مسیلمہ اور اسود کے بارے میں نبی المقابلہ کا ایک خواب                              |
| 296 | خواب میں چشمہ دیکھنے کی تعبیر                                                     |
| 297 | خواب میں بعض گناہوں کی سزا کی تنتیل                                               |
| 301 | كيار سول الله طلَّ وَلِيَا مِنْ عَنْ جَبِرِ مِنْ وميكا ئيل كو فوراً يجان ليا تفا: |
| 303 | حبھوٹاپر و پیگینڈا کرنے والے کی سزا:                                              |
| 304 | كياصلاة الليل واجب هے:                                                            |
| 306 | خواب پر ندے کے پاؤں پر                                                            |
| 307 | خواب میں مرنے والے کوسفید لباس میں دیکھنا                                         |

| 307            | ورقة بن نوفل كاتذ كره                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 309            | كسى كے خواب كو پوراكر نا                                          |
| 313            | جھوٹاخواب گھٹر نابد ترین جھوٹ ہے                                  |
| 314            | آخرشب کے خواب زیادہ سیچے ہوتے                                     |
| 316            | كتاب الأداب                                                       |
| 317            | بابالسلام                                                         |
|                |                                                                   |
| 317            | سلام كرناانساني فطرت كانقاضا                                      |
| <b>317</b> 319 | سلام کرناانسانی فطرت کا تقاضا<br>کیاسلام اس امت کی خصوصیت ہے:     |
|                | ·                                                                 |
| 319            | کیاسلام اس امت کی خصوصیت ہے:                                      |
| 319<br>321     | کیاسلام اس امت کی خصوصیت ہے:<br>خلق اللّٰد آدم علی صور تہ کامطلب: |

| 325 | سب سے افضل عمل کونسا؟                          |
|-----|------------------------------------------------|
| 327 | لو گوں <u>سے</u> الفت کا تعلق عقل مندی ہے:     |
| 327 | مسلمان کے چید حقوق                             |
| 330 | سلام اوراس کے جواب کی حیثیت:                   |
| 331 | د وسرے کوسلام کا جواب سنانے کا تھم:            |
| 331 | خط میں سلام کاجواب دینا:                       |
| 332 | ملا قات کی صور تیں اور السلام علیکم سے ابتداء: |
| 333 | عدیث کی تخر ت <sup>خ</sup> ررایک بحث:          |
| 333 | سلام کی کثرت باہمی محبت کاذر بعہ               |
| 335 | حدیث کے اعراب کی ایک بحث:                      |
| 336 | کون کس کوسلام کرے                              |
| 338 | پچوں کوسلام کرنا                               |
| 339 | غیر مسلموں کوسلام کرنے کا تھم                  |
|     |                                                |

| 340 | ذمیوں کو تنگ راستے پر چلانے کامطلب اور ذمیوں کے بعض احکام: |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 343 | غير مسلموں كوابتدا بالسلام كا حكم:                         |
| 348 | ذمی کوجواب دینے کا طریقہ:                                  |
| 349 | غیر مسلموں کے ساتھ بھی مخل وخوش اسلوبی کی تعلیم            |
| 354 | سَّتَاخِ رسول كاحَكم:                                      |
| 356 | مسلم وغير مسلم ملے جلے ہوں توسلام                          |
| 357 | راستوں کے حقوق                                             |
| 358 | رائے کاپہلات:                                              |
| 359 | راسته کاد وسراحق:                                          |
| 359 | تيسراحق:                                                   |
| 360 | پوتھائی:                                                   |
| 362 | نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد اور غور کی ضرورت:                   |
| 368 | کن مو قعوں پر سلام نہیں کر ناچا ہیئے؟                      |

| 372 | سلام کے لفظ بڑھنے سے تواب بھی بڑھ جاتاہے   |
|-----|--------------------------------------------|
| 373 | سلام میں پہل کی فضیات                      |
| 373 | عور توں کوسلام کرنا                        |
| 374 | ایک کاسلام سب کی طرف سے                    |
| 375 | محض ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا             |
| 376 | عمروبن شعيب عن أبيه عن جده                 |
| 378 | تھوڑی جدائی کے بعد ملا قات پر بھی سلام کرو |
| 378 | ملا قات کے اختیام پر سلام                  |
| 380 | محمر میں داخل ہوتے وقت سلام باعثِ برکت     |
| 381 | کلام سے مہلے سلام                          |
| 382 | جاہلیت کے ایک لفظ سے ممانعت                |
| 383 | كسى كاسلام پېنچ توجواب دينے كاطريقه        |
|     |                                            |

| 385 | خط میں بہلے کس کانام لکھاجائے                        |
|-----|------------------------------------------------------|
| 387 | اب ہم کیا کریں؟:                                     |
| 388 | خط لکھ کرخاک ڈالنا                                   |
| 391 | قلم كوكان يرركهنا                                    |
| 393 | حضرت زید بن ثابت کویمود یوں کی زبان سیکھنے کا تھم    |
| 394 | زید بن ثابت گو کو نسی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا تھا: |
| 397 | غير مسلموں كى زبان سكيفئے كا تھم:                    |
| 399 | اصل مسئله زبان کانهبیں، نظامِ تعلیم کاتھا:           |
| 401 | مجلس کے اختتام پر بھی سلام                           |
| 402 | راستے میں بیٹھنا ہو تو کیا کرناچاہیے                 |
| 405 | الله تعالى كے ہاتھوں سے كيامراد ہے:                  |
| 406 | الله تعالى كادايان اور بايان:                        |
| 407 | آدم کی ذریت کیسی تھی؟<br>-                           |

| 408        | ا یک اشکال اور اس کا جواب:                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 409        | تقذير كالكها مواكيسے بدل گيا:                                    |
| 410        | عور توں کے مجمع کوسلام کرنا                                      |
| 411        | حضرت ابن عمر سلام کے لئے بازار جانا                              |
| 412        | سلام ند کرنابہت بڑا بخل ہے                                       |
| 414        | آپ طَلَّهُ اللَّهُ كَيْ بات نه ماننے والا بیہ شخص کیا منافق تھا؟ |
|            |                                                                  |
| 416        | سلام میں پہل تکبر سے خالی ہونے کی علامت                          |
| 416<br>417 | سلام میں پہل تکبر سے خالی ہونے کی علامت<br>باب الاستبیدان        |
|            |                                                                  |
| 417        | بابالاستيذان                                                     |
| 417<br>418 | باب الاستبیزان<br>استیدان کا تعکم اور اس کی حکمتیں               |

| 421 | مواقع استيذان واحكام                                |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 422 | استيذان كاطريقه:                                    |
| 425 | فون پررابطے کے پچھ آداب:                            |
| 426 | بلوائے ہوئے آدمی کواستیدان کی ضرورت ہے یا نہیں؟     |
| 428 | حضرت عمرنے ابوموسی اشعری کو جواب کیوں نہیں دیا:     |
| 429 | ابوموسی اشعریؓ سے حضرت عمرکے گواہ طلب کرنے کی وجہہ: |
| 431 | استیدان کی ایک خاص صورت                             |
| 433 | بات صاف کرنی چاہیئے                                 |
| 435 | امحابِ صفد كوبلانے كاايك واقعہ                      |
| 436 | عملی تربیت کاا یک انداز                             |
| 437 | دروازے کے سامنے کھڑانہ ہواجائے                      |
| 439 | البیخ گھر میں بھی اطلاع کر کے جانا                  |

| 440 | امتیدان میں حضرت علی تعلی ایک خصوصیت |
|-----|--------------------------------------|
| 442 | باب المصافحة والمعانقة               |
| 442 | صحابداور مصافحه                      |
| 442 | جس کے دل میں رحمت نہ ہو۔۔            |
| 444 | مصافحہ: ذریعہ مغفرت                  |
| 445 | مصافحه كامستكه                       |
| 446 | مصافحه كاطريقه:                      |
| 449 | الوداع کے وقت مصافحہ:                |
| 450 | معانقة كانحكم                        |
| 454 | عيدكے دن معانقة:                     |
| 455 | چومنا:                               |
| 456 | ہاتھ پاؤں چو منا:                    |

| 461 | ادب ملاقات کی محمیل مصافحہ سے                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 462 | ر سول الله طلق أيلهم كازيد بن حارثه كوچو منااور معانقه كرنا                               |
| 463 | ني كريم الموليدة المراكب الكانا                                                           |
| 464 | عكرمة بن ابي جهل كي آپ الفي ليلم كي خدمت مين حاضري                                        |
| 465 | ایک صحابی کا آپ ملٹی ایک ایک کے پہلو کو چومنا                                             |
| 467 | حضرت جعفر کو مکلے لگانااور چومنا                                                          |
| 469 | عبدالقیس کے لوگوں کا آپ ملٹی آلم کم کے ہاتھ پاؤں چومنا                                    |
| 469 | حضرت فاطمه لأور تقبيل                                                                     |
| 471 | حضرت عائشه فأور تقبيل                                                                     |
| 471 | نچ بخلاور بزدلی کا باعث لیکن الله کی رحمت<br>- پچ بخل اور بزدلی کا باعث لیکن الله کی رحمت |
| 475 | كينه اور عداوت دور كرنے كاطريقه                                                           |
| 476 | ہدیہ کی حقیقت:                                                                            |

| 476 | مصافحه كما يك فغيلت                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 477 | مصافحه پر مغفرت صغائر و کبائر:                            |
| 479 | بابالقيام                                                 |
| 479 | کسی کی آ مدیر کھٹراہونے کا تھم                            |
| 484 | نے آنے والے کے لئے مخبائش پیدا کرو                        |
| 487 | عارضی طور پراٹھ کر جانے والے کاحق                         |
| 488 | ا پے لئے تعظیماً کھڑا ہونا لپندنہ کیا جائے                |
| 490 | محض کسی کے براہونے کی وجہ سے حق سے دست بر داری واجب نہیں: |
| 492 | دوسرول کی اشیامیں بلاا جازت تصرف کرنا:                    |
| 493 | مجلس سے اٹھنے کے بارے میں آپ المرفی ایک معمول             |
| 494 | دوآ دمیوں کے در میان بلاا جازت گھٹا                       |
| 496 | صحابہ کا حضور المن اللہ کے گھر داخل ہونے تک کھڑے رہنا     |

| 497 | ين آنے والے کاا یک حق                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 498 | باب الحلوس والنوم والمثى                                          |
| 498 | گوٹ مار کر چیٹھنا                                                 |
| 499 | پاؤ <u>ں پر پاؤں رکھ کر لی</u> نٹا                                |
| 499 | ٹانگ پرٹانگ رکھ کر لینٹا                                          |
| 501 | اكر كرچلنے كاوبال                                                 |
| 501 | تکیے کا استعمال سنت نبوی ہے                                       |
| 504 | آلتی پالتی مار کر بیشهنا                                          |
| 505 | آخرشب مِن آپ المُعْلِيَةِ كَالْمِيْنَ كَالْمُدَاز                 |
| 506 | ر سول الله الملي الله الملي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 507 | الثاليثنے كاتھم                                                   |
| 509 | بغیر منڈیر کے حجبت پرلیٹا                                         |

| 510 | <u> حلقے کے در میان میں پیٹھنے</u> کی ممانعت |
|-----|----------------------------------------------|
| 511 | بہترین مجالس                                 |
| 512 | ٹولیوں میں بیٹھنا                            |
| 513 | آ دھادھوپ اور آ دھاسائے میں بیٹھنا           |
| 514 | مرووزن میں اختلاط سے ممانعت                  |
| 516 | جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ                        |
| 518 | بنطف كاايك نامناسب انداز                     |
| 519 | الثاليث كانتكم                               |
| 520 | باب العطاس والنثاؤب                          |
| 520 | چھینک اور جمائی کا باب                       |
| 522 | چھینک کے آ داب                               |
| 522 | چىينك كاپېلاادب:                             |
|     | •                                            |

| 523 | الحمد لله كهناواجب يامشحب:              |
|-----|-----------------------------------------|
| 524 | الله كى حمد كے الفاظ:                   |
| 524 | د وسر اادب: رحمت کی دعادینا:            |
| 525 | تشميت العاطس (دعائے رحمت) کا تھکم:      |
| 526 | ير حمك الله واجب ہونے كى شرطيں:         |
| 528 | چچینک کا تیسر اادب:                     |
| 529 | امام ابوداؤد كاايك عجيب واقعه:          |
| 529 | چو تھااد ب:                             |
| 529 | يانچوال ادب:                            |
| 530 | جمائی کے آداب                           |
| 531 | جوالحمد للد <u>کم اسے دعائے رحمت</u> دو |
| 532 | بار بارچ چینک آئے تو                    |
| 533 | جما <b>نی مندپر باتھ رکھنا</b><br>۔     |

| 533 | چیینک میں منہ ڈھانپنااور آواز آہستہ رکھنا                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 538 | ہر چیز کامو قع محل ہوتاہے                                                       |
| 540 | بابالضحك                                                                        |
| 540 | ہنسی کے بارے میں باب                                                            |
| 540 | ر سول الله طلق في المسكر ابث:                                                   |
| 544 | بننے کے بارے میں صحابہ کاعمل:                                                   |
| 546 | ر سول الله المنظمة للله اور صحابه كي مجالس پر خشكى كاغلبه نهين هو تا تھا:       |
| 551 | منتے کے بارے میں رسول اللہ طرف اللہ علی کا معمول                                |
| 552 | آپ المائيلېم مجھے ديکھ كر مسكرادية تھے                                          |
| 553 | ر سول الله المطلق الله على الكيب من منطق الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 554 | آپ الفظیلم کا کثرت سے مسکرانا                                                   |
| 555 | ہنستا کمالِ ایمان کے منافی نہیں                                                 |

| 556 | بابالاسامى                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 556 | نام رکھنے کے بارے میں باب                               |
| 556 | رسول الله المنافق الأنام اور كنيت ركھنے كا تھم          |
| 559 | سب سے پہندیدہ نام                                       |
| 560 | ر ہاح، بیار جیسے چند نامول سے ممانعت                    |
| 565 | شہنشاہ کہلانا بری بات ہے                                |
| 566 | بَرَّه نام ر کھنا کیساہے                                |
| 567 | آپ الم الم الله الم |
| 568 | عاصيه نہيں جميله                                        |
| 569 | نام رکھنے کے بارے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات           |
| 571 | نام کا معنی مناسب ہو:                                   |
| 571 | بدهنگونی ہے بچنا:                                       |

| 572 | خود ستانتی پر مبنی نام نه مو:                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 573 | انبیاءاور صلحاء والے نام رکھنا:                                 |
| 574 | حضور المَّوْيَلَةِ مُم كانامول كو تبديل كرنابطور مشوره مجى تها: |
| 575 | آپ المَّ الْآلِيمِ فَي السَّاكَ الْمُ منذرر كَما                |
| 576 | اینے غلام کوعبدی (میرابندہ) کہنے کا تھم:                        |
| 578 | ر بي (ميرار ب) كهنه كالحكم:                                     |
| 580 | کسی کومولی کہنا:                                                |
| 582 | کسی کوسید کہنا:                                                 |
| 584 | انگور کو کرم نہ کہو                                             |
| 587 | زمانے کو برامت کہو                                              |
| 588 | الفاظ اور تعبیرات کے چناؤ میں شاکنگی                            |
| 590 | ابوالحكم كنيت پسنديده نهيس                                      |
| 592 | اجدع شیطان کانام ہے                                             |

| اليحق نام كا قيامت مين فائده                        | 593 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| قیامت کے دن باپ کے نام سے پکار اجائے گا یامال کے ؟: | 594 |
| چند برے نام                                         | 598 |
| مشیت میں غیر اللہ کواللہ کے برابرنہ کیا جائے        | 601 |
| منافق کو سر دارنه کهو                               | 603 |
| العجھے اور برے نام                                  | 605 |

كتاب الطب والرقى

# كتاب الطب والرقي

عنوان میں دو لفظ استعال ہوئے ہیں، "الطب" اور "الرقی "طب کے عربی زبان میں کئی معانی آتے ہیں ان
میں سے ایک معنی ہے کسی بھی کام میں ماہر ہونا، لیکن بعد میں زیادہ تراس کا اطلاق علاج معالجے میں مہارت پر ہونے
لگا اور طبیب اسے کہا جانے لگا جو علاج معالجے کے کام میں مہارت رکھتا ہو۔ اسی طرح "طب" بھی جادو کو بھی کہہ
دیتے ہیں؛ چنانچہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تواس کے بارے میں بخاری کی بعض روایتوں میں
آتا ہے انہ "مطبوب" یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ آپ مطبوب یعنی مسحور ہیں۔ علائے لغت نے کہا ہے کہ
جادو پر "طب" کا اطلاق تفاؤلاً ہوتا ہے لیعنی اس امید پر اسے "طب" کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا علاج ہوجائے گا، و گرنہ
زیادہ تر طب کا اطلاق عام علاج معالج پر ہوتا ہے، جیسے سانپ کے ڈسے ہوئے کو عربی میں سلیم کہتے ہیں، حالا نکہ سلیم
کے اصل معنی ہیں سلامتی والا، سانپ کے ڈسے ہوئے کو سلیم اس امید پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے سلامتی مل جائے گ۔

موطا کی ایک روایت سے معلوم ہوتاہے کہ بعض او قات طب اور طبیب کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھاجاتا تھا، چنانچہ آنحضرت طنّ آئی آئی نے دوآد میوں سے پوچھا کہ کہ تم میں سے زیادہ طبیب کون ہے؟( اُیکما اُطب)، توان میں سے ایک نے عرض کیا کہ کیا طب میں بھی کوئی خیر ہے یار سول اللہ؟ آپ نے فرمایادوائی بھی اسی ذات نے پیدا کی ہے جس نے بیاریاں پیدا کی ہیں۔

''رُقی'' یہ جمع ہے رُقیہ کی ، رقیہ کے اصل معنی دم اور منتر یعنی مخصوص الفاظ وغیر ہ پڑھ کر علاج کرنے کے

1- موطاامام مالك، كتاب الجامع: باب تعالج المريض

#### آتے ہیں<sup>(1)</sup>۔

یہاں عنوان میں دولفظ استعال کئے ہیں ''الطب''اور ''الرقی''،ان دولفظوں کولا کراصل میں یہ بتاناچاہتے ہیں کہ علاج کی دوصور تیں ہوتی ہیں اور یہاں پر دونوں کے متعلق حدیثیں لائیں گے۔ایک ہوتاہے علاج ظاہری اسباب کے ذریعے بعنی ان اسباب کے ذریعے جن کاادراک عام آدمی بھی کر سکتاہے اور دوسرا علاج ہوتاہے باطنی اسباب کے ذریعے جس میں وم کرنا، تعویذ گلے میں لئکاناوغیرہ داخل ہیں، تواس باب میں دونوں قسم کے علاج کے بارے میں احادیث لانامقصود ہیں۔

# علاج معالجہ کے بارے میں پچھ اصولی باتیں

اس باب کی احادیث کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علاج معالجہ اور علاج معالجہ کی احادیث کے بارے میں کچھ اصولی باتیں ذہن میں رکھ لی جائیں۔

#### ا۔ ہر بیاری کاعلاج موجودہے:

سب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ علاج معالیج کاشریعت میں کیا تھم ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت کیاہے؟ تواس باب کی پہلی عدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایاہے کہ اللہ تعالی نے جو بیاری بھی پیدا فرمائی ہے اس کے لئے دوااور شفاضر ورپیدا فرمائی ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ کوئی بیاری لاعلاج نہیں ہے ہر بیاری کا علاج ضرور

1- رقی یرقی (باب ضرب یضرب)، حافظ ابن حجرنے رقیہ کے معنے مطلقا تعویذ کے لکھے ہیں (فتح الباری، کتاب الطب: باب الرقی بالقرآن والمعوذات) بِ

موجود ہے البتہ اس پر بظاہر بیہ شبہ ہوتاہے کہ آج تک کئی بہاریاں ایس ہیں جن کوساری دنیاکے اطبااور معالج لاعلاج قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ لاعلاج بیاری کوئی نہیں ہے ، اللہ تعالی نے ہر بیاری کاعلاج پیدافر مایا ہے۔ تواصل میں یہاں دوباتیں ہیں ایک ہے کسی بیاری کاعلاج موجود ہونااور دوسراہے اس علاج کادریافت ہو جانااور ہمیں اس کاعلم ہونا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ نہیں فرمارہے کہ ہر بیاری کا علاج ہرایک کو معلوم ضرورہے ، بلکہ آپ بیہ فرمارہے ہیں کہ ہر بیاری کاعلاج موجود ضرورہے۔اس کامطلب بیہ ہواکہ ہر بیاری کاعلاج موجودہ البتہ بیہ ہوسکتاہے کسی بیاری کا علاج موجود ہونے کے باوجودانسان کے علم میں بیہ بات نہ آئی ہو کہ فلال بیاری کابیہ علاج ہے۔ بیہ ضانت تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ ہر بیاری کاعلاج موجود ضرورہے لیکن اس علاج کاعلم حاصل کرنا یہ انسان کی محنت اور کوشش پر منحصر ہے، جتنی محنت کرے گا، تجربات کرے گا، جاننے کی کوشش کرے گا،اتناہی انسان کاعلم وسیع ہو گااور زیادہ سے زیادہ یار یوں کاعلاج اسے معلوم ہو جائے گا۔ توجب ہم کہتے ہیں کہ فلال بیاری لاعلاج ہے تواس معنی میں توبہ بات درست ہے کہ اس کاعلاج انسان ابھی تک دریافت نہیں کر سکااور سائنس دانوں کے علم میں نہیں آ سکالیکن اس معنی میں کسی بیاری کولاعلاج کہنا درست نہیں ہے کہ اس کاعلاج سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ موجو دیقیناً ہے لیکن اسے معلوم کر ناانسان کاکام ہے۔ للذابیہ بات اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے جو حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادی کہ ہر بیاری کاعلاج موجود ضرورہےاور کوئی بیاری ایسی نہیں جس کاعلاج موجود نہ ہو۔

# يه حديث ميديكل سائنس ميل تحقيق كاجذبه پيداكرتي ب:

اور یہ ایک ایسی بات حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں جس سے بڑھ کر تحقیق کے لئے انسان کوجوش اور جذبہ مہیاکرنے والی کوئی چیز نہیں ہوسکتی ؛اس لئے کہ آدمی جب کسی چیز پر محنت کرتاہے توکسی نہ کسی در ہے میں بیہ ضرور سوچتاہے کہ میری اس محنت میں کامیابی کے امکانات بھی ہیں یا نہیں ، فضول محنت کرنے سے انسان گریز کرتاہے ، توایک آدمی علاج معالجے کے موضوع اور میڈیکل سائنس پر تجربے کررہا اور جدید چیزیں دریافت

کرنے کی کوشش کررہاہے ، ہوسکتاہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پتا نہیں میری کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں۔ کوئی کینر کاعلاج دریافت کررہاہے ، کوئی کینر کاعلاج دریافت کررہاہے ، کوئی کسی اور بیاری کاعلاج دریافت کررہاہے ، ہرایک کے ذہن میں یہ خدشہ موجود ہو کہ معلوم نہیں یہ علاج ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں ، دریافت تو تب ہو جب موجود ہو ، اگر علاج کے وجود ہی کے بارے میں شبہ ہوگا تو دریافت کی کوشش کی کامیابی بھی اس کی نظر میں مشکوک ہوگی ۔ حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد جس کے پیش نظر ہوگا اور جس کا حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایمان ہوگا اس کا یہ یقین ہوگا کہ جس بیاری کاعلاج میں دریافت کرنے کے لئے فکا ہوں اس کاعلاج صفر در کہیں نہیں تو میں تو میں تو میں خوا مخواہ طرور کہیں نہ کہیں موجود ہے اس کے ذبن میں یہ نہیں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کاعلاج ہے ہی نہیں تو میں خوا مخواہ لگار ہوں۔ جب اتناپتا چل جائے کہ یہ چیز موجود ضرور ہے تو آدمی زیادہ جذبے کے ساتھ اس کی تلاش کرتا ہے۔

## ٢- علاج كرانے كاشر عى تكم:

یہ جو حدیث میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیاری کاعلاج پیدافرمایا ہے۔ اس کے ساتھ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں " فنداؤوا یاعباداللہ" کہ اللہ کے بندوں دوااستعال کیا کرو،علاج کیااور کروایا کرو، یہاں سوال یہ پیداہوتاہے کہ دوااستعال کرنے کی شرعی حیثیت کیاہے تواس کے لئے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اسباب تین طرح کے ہوتے ہیں۔

## اسباب تطعيه:

پہلی قشم ہے اسباب قطعیہ ، یعنی وہ اسباب جن پر مسبب کا مرتب ہونا یقینی ہوتا ہے ، الابیہ کہ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے اس کوروک دیں ، گلے میں چھری چلائیں گے تو گلاکٹ جائے گایہ عام عادت کے اعتبار سے یقینی ہے ، البتہ کہمیں کہمار اس کے بر عکس ہوجائے کہ اساعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی جائے کیکن گلانہ کٹے توالگ بات ہے تو یقینی ہونا ہے۔
تو یقینی ہونے سے مراد عادت عامۃ کے اعتبار سے یقینی ہونا ہے۔

#### اسباب ظنيد:

دوسری قسم کے اسباب اسبابِ ظنیہ ہیں ، لینی جن کا ثمرہ عام طور پر مرتب توہو جاتا ہے لیکن ان کے مرتب ہونے کا نقین نہیں ہوتا کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ثمرہ اس پر مرتب نہ ہو، اکثر دوائیاں اور اکثر علاج معالیے اسی قسم میں داخل ہیں ، سر در دکی گولی کھانے سے عموماً سر در د ٹھیک ہوجاتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتار ہتا ہے کہ گولی کھالی لیکن سر در د ٹھیک نہیں ہواتو در د کو ٹھیک کرنے کے لئے گولی کھانا اسبابِ ظنیہ میں سے ہے۔

#### اسباب ونهمير:

تیسری قسم ہے اسبابِ وہمیہ ، یعنی وہ اسباب جن پر شمرہ مرتب ہوناظن قالب کے درجے میں بھی نہیں ہوتاک، بھی بھی بہیں ہوتاک، بھی بھی بھی بہیں ہوتاک، بھی بھار ہوسکتاکہ شمرہ مرتب ہوگا یا نہیں مار پر کوئی بتا نہیں ہوتاکہ شمرہ مرتب ہوگا یا نہیں ، اکثر جھاڑ بھونک اور منتر تعویذات وغیرہ قسم کے جومعالجات ہوتے ہیں اس قسم میں داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح عام اناڑی لوگوں کے ٹو ملے بھی اسی قسم میں داخل ہوتے ہیں۔

تواساب کی تین قشمیں ہیں اسابِ قطعیہ ،اسبابِ ظنیہ ،اسبابِ وہمیہ۔علاج معالجہ بھی اسباب میں ہی داخل ہے اس لئے اسباب کا تھم معلوم ہو جائے گاتو علاج معالجہ کا تھم بھی معلوم ہو جائے گا۔

# اسبابِ قطعيه كاحكم:

اسبابِ قطعیہ کا تھم ہیہ ہے کہ جان بچانے کے لئے انہیں استعال کرناواجب ہے، یعنی جس شخص کو پتا ہو کہ اس سبب کو استعال کریں گے توجان چکی جائے گی اور اگر نہیں استعال کریں گے توجان چلی جائے گی اس شخص کے لئے اس سبب کا استعال واجب ہے؛ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اب یہ بات قطعی ہے کہ یہ اگر پچھ کھائے گا تو جان چکی جائے گی اور اگر کئی دن ایسے گزر گئے کہ پچھ نہیں کھایا توجان چلی جائے گی۔ پیاس لگی ہوئی ہے اس کے بھجانے جان چکی جائے پانی پینا یک سبب ہے اور یہ سبب قطعی ہے لہذا جس آدمی کو بھوک لگی اور اس نے کئی دن تک پچھ نہیں کھایا ور مرگیا تو وہ گناہ گار ہوگا؛ کیونکہ کھانا پینا اسببِ قطعیہ میں سے اور مرگیا یاپیاس لگی اور اس نے کئی دن تک پچھ نہیں پیااور وہ مرگیا تو وہ گناہ گار ہوگا؛ کیونکہ کھانا پینا اسببِ قطعیہ میں سے اور مرگیا یاپیاس لگی اور اس نے کئی دن تک پچھ نہیں پیااور وہ مرگیا تو وہ گناہ گار ہوگا؛ کیونکہ کھانا پینا اسببِ قطعیہ میں سے بیں اور سببِ قطعی کو استعال کر ناواجب تھااور اس نے اس واجب کو ترک کیا ہے اس لئے یہ گناہ گار ہوگا۔

# اسباب ظنيه كالحكم:

دوسری فتیم کے اسباب یعنی اسبابِ ظنیہ کا تھم یہ ہے کہ ان کا استعال کر ناواجب تو نہیں ہے لہذا ان اسباب کو استعال کیا جائے، کو اگر کوئی استعال نہیں کر تا تو گناہ گار نہیں ہو گالیکن عام حالات میں بہتریہی ہے کہ ان اسباب کو استعال کیا جائے،

انبیاءِ کرام علیہم السلام کی سنت اور ان کی تعلیم یہی ہے، خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناعلاج کیا اور کروایا ہے اور این امت کو بھی اس کی تعلیم فرمائی ، فرمایا کہ ہر بیاری کاعلاج ہے اس لئے دوائی استعال کیا کر واور علاج کیا اور کروایا کرو۔ ہوسکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن کا توکل میں خاص غلبہ حال ایسا ہو کہ وہ اسباب ظنیہ بھی استعال نہ کریں (۱) لیکن عام حالات میں حکم بہی ہے کہ اسبابِ ظنیہ کا استعال جائز بلکہ بہتر ہے۔ یہ توکل کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ توکل در حقیقت ترک اسباب کانام نہیں ہے ، بلکہ توکل نام ہے اسباب پر نظر نہ رکھنے کا، توکل یہ نہیں کہ آدمی اسباب استعال ہی نہ کرے بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب استعال کرتے ہوئے بھی اس کا یہ عقیدہ ہو کہ مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی یہ اسباب نہیں بلکہ اللہ تعالی ہیں اگر اللہ تعالی چاہیں گے تواس سبب میں تاخیر پیدا کر دیں گا اگر نہیں چاہیں گے تواس سبب میں تاخیر پیدا کر دیں گا اگر نہیں چاہیں گے توان سبب میں تاخیر پیدا نہیں بلکہ نظر اس کی محض اسباب پر نہیں بلکہ نظر اس کی محض اسباب پر نہیں بلکہ نظر اس کی اللہ تعالی پر ہے۔ یہ توکل کی حقیقت ہے۔ اس لئے اسباب ظنیہ کو استعال کرنا بھی توکل کے منافی نہیں۔

### اسباب اختیار کرنے میں اعتدال کی ضرورت:

ہاں البتہ تو کل کا اتنا تقاضا ضرورہے کہ ان اسباب کے استعمال میں اعتدال ہو،اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہمت اور و سعت کے مطابق اسباب استعمال کر کے باقی معاملہ اللہ تعمالی پر چھوڑ دے۔ بیار ہو گیا بعض او قات بیاری ایس

1- مخصوص حالت کی ایک مثال میہ ہوسکتی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھیں جنہیں مرگ و غیرہ کے دورے پڑتے تھے، انہوں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی توآپ نے فرمایا کہ اگر چاہوتو تم مبر کرلواور اللہ تعالی اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطافر مائیں، چاہوتو تم ہمارے لئے شفاکی دعا کر دوں اور اگر چاہوتو تم صبر کرلواور اللہ تعالی اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطافر مائیں، اس خاتون نے دو سرے آپشن کو ترجیح دی، البتہ میہ عرض کیا کہ دورے کے دور ان میر اجسم کھل جاتا ہے، دعافر ماد سیجئے کہ دورے کے دور ان اللہ تعالی اس پے پردگی سے محفوظ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعافر مادی (صبح ابتخاری، کتاب المرضی: فضل من بھرع من الربح)

ہوتی ہے جو بہت مجنگے علاج معالجہ کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے اور آدمی کے اندرمالی استطاعت اتنی نہیں ہوتی توالی صورت میں بالکل علاج چھوڑ کر بیٹے جائے یہ بھی مناسب نہیں ہے بلکہ جتنا اپنی ہمت اور وسعت میں ہے اتناعلاج کرالے اور باقی معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دے کہ اگر اللہ تعالی چاہیں تو معمولی دوائیوں کے اندر برکت ڈاک سکتے ہیں ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی ہر بھاری میں قیمتی سے قیمتی ہی علاج کروائے بس بیہ ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق علاج کرواؤ، اگر تواسب پر نظر ہے وہ توسوچ گاجو واقعتا اس مرض کاعلاج ہے میر ہے پاس اس کی حیثیت نہیں اس کے حیثیت نہیں اس کی حیثیت نہیں اس کی حیثیت نہیں اس کی حیثیت نہیں اس کے مینے علاج کی فائدہ جس کی نظر اللہ تعالی پر ہے وہ کہ گاکہ میں نے تواللہ کا تھم سمجھ کر اسباب کو اختیار کرناہے اس لئے مینئے علاج کی حیثیت نہیں ہے تو جتنی ہے اتناکر لو جو اللہ تعالی قیمتی علاج کے اندر تائیر پیدا کر سکتے ہیں وہ معمولی چیز کے علاج کی حیثیت نہیں ہے تو جتنی ہے اتناکر لو جو اللہ تعالی قیمتی علاج کے اندر تائیر پیدا کر سکتے ہیں وہ معمولی چیز کے اندر تائیر پیدا کر سکتے ہیں ۔

# اسباب وبميه كانتكم:

تیسری قتم کے اسباب یعنی اسبابِ وہمیہ کا تھم ہے کہ اگریہ خلافِ شریعت نہ ہوں توان کا استعال جائز تو ہے لیکن تو کل کے اعلی درجہ کے منافی ہے ، یعنی جس نے ان اسباب کو اختیار کیا اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس نے تو کل چھوڑ دیا بلکہ تو کل کا واجب درجہ تواس کو حاصل ہے البتہ کمالِ تو کل اس کو حاصل نہیں رہا۔ کون سی چیز اسبابِ وہمیہ میں سے اور کون سی اسبابِ ظنیہ میں سے یہ وقت محالات اور زمانے کے بدلنے سے بدل سکتاہے ؛ ایک چیز ایک زمانے میں ہوسکتاہے کہ اسبابِ وهمیہ میں سے مود وسرے زمانے میں اسبابِ ظنیہ میں سے ہوجائے ، تجربات زیادہ ہوگئے ،اس کا طریقہ لوگوں کو آگیا توجس کی تا ثیر پہلے وہمی تھی اب ظنی ہوگئی۔

# اسبابِ وہمیہ کی چند مثالیں:

عربوں کے ہاں چونکہ با قاعدہ طب عمومی طور پر مرق تنہیں تھی ، زیادہ ترانحصار توہات یا سیانوں اور سیانیوں کی باتوں پر ہوتا تھااس لئے ان میں اسباب وہمیہ کاروان کا فی زیادہ تھا، عربوں میں زمانہ کا ہلیت سے جو اسباب وہمیہ مرق کی جیلے آرہے سے ان میں سے ایک ''استر قاء'' ہے ، علا آ نہیں میں سے ایک ''استر قاء'' ہے ، عنی دم اور جھاڑ پھونک۔ عربوں کے ہاں مختلف قتم کے دم چلتے سے ان میں سے کئی توشر کیہ مضامین پر مشمل ہوتے سے لیکن پچھ ایسے بھی سے جو اگرچہ قرآن و حدیث کے الفاظ پر مشمل نہیں سے لیکن توشر کیہ مضامین ناجائز بھی نہیں تھا ان کی حضورا قدس صلی اللہ علیہ و سلم نے اجازت دی ہے۔ جیسا کہ آگے تقصیل سے مسئلہ ان شاءاللہ آ جائے گا۔ لیکن سے دم اسباب وہمیہ میں سے سے اسباب ظنیہ میں سے نہیں سے نہیں سے ، فائدہ ہو بھی جاتا تھا لیکن بکشرت ایسا بھی ہوتا تھا کہ فائدہ نہیں ہوتا تھا، اگر فائدہ ہوا بھی ہے تو یہ واضح نہیں تھا کہ اسی چیز سے ہوا ہے یا کسی اور چیز سے ، ویسے بھی بعض بیاریاں ابنی میعاد پوری کرکے خود بی ختم ہو جاتی ہیں ، عربوں میں مرقرح جھاڑ پھونک زیادہ تراسی نوعیت کی تھی۔

دوسر اایساو ہمی طریقہ علاج ''کی'' تھا، اس کی تفصیل ان شاءاللہ اس باب کی تیسر کی حدیث میں آجائے گی،
یہاں اجھالاً سمجھ لیں کہ ''کی'' کے معنی ہوتے ہیں کہ لوہا یا کوئی اور دھات گرم کر کے جسم پرلگا یا جاتا تھا، یہ بھی ایک مخصوص علاج تھا، اس زمانے میں اس علاج کے ماہرین نہیں ہوتے تھے بس یوں ہی اناڑی قسم کے لوگ اپنے طور پر
لگے رہتے تھے ، اس لئے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ اسباب وہمیہ میں سے تھا، توان دوطریقہ علاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''من استرقی او اکتوی فقد برئ من التوکل''کہ جس نے دم کیا یا کہ وایا گی کے ذریعے سے علاج کیاوہ تو کل سے بری اور خالی ہے ، تو کل سے خالی ہونے کا مطلب بیہ ہو کہ تو کل کا کمال اسے حاصل نہیں رہا۔ یہی بات ایک اور حدیث سے زیادہ واضح طور پر معلوم ہور ہی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گ

اور بیہ ستر ہزار تووہ ہیں جوبذاتِ خود اس اعزاز کے مستحق ہوئے ہوں گے،ان کے طفیل اور ان کی سفارش سے اور بھی بہت سے لوگ اس اعزاز میں داخل ہو جائیں گے اور ان کی تعداد کتنی ہوگی اس پر بحث ان شاءاللہ وہاں کریں گے جہال باب التوکل والصبر میں بیہ حدیث آئے گی۔ جن ستر ہزار کواصلاً بی اعزاز ملے گا اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ھم الذین لایکتوون و لایسترقون و لایتطیرون وعلی رہم یتو کلون'' کہ ان کا بنیادی وصف بیہ کہ بیا ہے رب پر توکل کرتے ہیں اور توکل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یتو کلون'' کہ ان کا بنیادی وصف بیہ ہے کہ بیا ہے رب پر توکل کرتے ہیں اور توکل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بید کی اور عملیات کے ذریعے علاج نہیں کرواتے اور بری فال نہیں لیتے ۔ چھی اور بری فال کا تھم اگلے باب میں آر ہا ہے۔ اور دم اور منتریا کی جیسے اسبابِ وہمیہ توکل کے منافی نہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ ضروری توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ توکل کا لیک خاص اور او نچا اور اعلی در جہ ہس سے آدمی ان ستر ہزار معزز لوگوں میں داخل ہو جاتا اس کے منافی ہو کہا کہ اسبابِ وہمیہ کا استعال توکل واجب کے تومنافی نہیں ہے لیکن کمالی توکل کے منافی ضرور ہے۔ اس سے آدمنافی نہیں ہے لیکن کمالی توکل کے منافی ضرور ہے۔

لگ گیاوہ اس طرح کے نسخوں اور چُکلوں میں ساری عمر رہتا ہے تو کمال تو کل کے منافی ہونے کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی انہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔

توبہ ہے علاج معالجہ کا حکم کہ علاج معالجہ میں جواساب قطعیت کاور جہ رکھتے ہیں انہیں استعال کر ناتو واجب ہے اور جب واجب ہے تو ظاہر ہے کہ تو کل کے منافی نہیں اور جو ظنی در جہ رکھتے ہیں سنت طریقہ یہی ہے کہ ان اسباب کو بھی استعال کیا جائے لیکن نظر اللہ تعالی پر رکھی جائے یہ بھی تو کل کے منافی نہیں اور اسباب وہمیہ اگر شرعی حدود کے اندر ہوں تو اگرچہ جائز ہیں لیکن کمالِ تو کل کے منافی ضرور ہیں۔

#### احادیث سے ثابت دم وغیرہ کی حیثیت:

یمبیں پرایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جوہم نے کہا کہ 'ک" اور 'رقیہ 'اسبابِ وہمیہ میں سے ہیں یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ کسی خاص شخص کے لئے یاخاص حالات میں ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اسبابِ ظنیہ میں سے ہو جائے ، مثلاً خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کی والے طریقہ علاج کواستعال فرمایالیکن بظاہر یہ ہے کہ آپ کوکسی طرح سے خلن غالب ہو گیاہو گا یاوجی کے ذریعے یقین ہو گیاہو گا کہ کم ان موقع پر فائدہ ہو گا یہاں یہ اسبابِ وہمیہ میں سے بن گیا۔

یبی معاملہ رقی کا ہے یعنی تعویذ گنڈول کا کہ اس میں وہ دم وغیرہ جواحادیث سے ثابت ہیں اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ اس میں واخل ہیں یا نہیں جہال آپ نے ان ستر ہزار کے بارے میں فرمایا کہ وہ دم نہیں کرتے اور نہ ہی کرواتے ہیں تو بعض نے یہ کہا کہ اس میں ہر قشم کے دم داخل ہیں حدیث میں آئے ہوں یالو گوں کے تجربات سے ثابت ہوں وہ کسی قشم کادم وغیرہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ لیکن صحیح میہ ہے کہ وہ رُقی اور دم وغیرہ جواحادیث سے ثابت ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اس لئے کہ جب یہ حدیث سے ثابت ہیں تو وہ اسباب وہمیہ میں سے نہیں رہے بلکہ کم

از کم ظنی ضرور ہیں اور قطعی کی بجائے ظنی اس لئے کہا کہ اکثر اخبار آحاد سے ثابت ہیں اور رُقی کوجو منافی توکل کہا تھاوہ اس لئے کہا گہا تھا ہوگئی تواب منافی توکل نہیں رہے اس کئے کہا گیا تھا کہ ان کی تأثیر ظنی ہوگئی تواب منافی توکل نہیں رہے ۔ بالخصوص وہ رُقی جن کی صرف حضورِ اقد س طرفہ ایک ہے رخصت ہی نہیں دی بلکہ ازخود سکھائے ہیں ان پر عمل میں تو اتباعِ سنت کا پہلو بھی ہے۔

یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حدیث میں ان ستر ہزار اہل توکل کی صفت میں چونکہ لا یکتوون اور لایستر قون کے لفظ آئے ہیں اس لئے اس میں رقیہ اور کی ّکے ذریعے علاج کرانے کی نفی ہے، کسی کاعلاج کرنے کی نہیں، مزید تفصیل ان شاءاللہ باب التوکل میں آجائے گی۔

#### س علاج معالجہ کے بارے میں حضور اقدس ملی اللہ کے ارشادات وحی پر مبنی یا تجربے یہ؟

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علاج معالجے ثابت ہیں، ایک جسمانی اور دوسرے باطنی یعنی بعض رقی اور دم وغیرہ دم تعویذات وغیرہ کا تھم تو آ گے چل کر آئے گا البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علاج کے سلطے میں جن چیزوں کاذکر فرما یا کہ فلاں فلاں چیز میں شفا ہے، یا فلاں فلاں بیاری کا علاج ہے تواس کے بارے میں یہ بات جانے کی ضرورت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدار شادات و حی پر مبنی ہیں یا تجرب پر۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ تجرب پر مبنی ہیں عربوں کے بال کوئی با قاعدہ طب تو مرقر جن نہیں تھی، طبیب اکاد کا ہوتے تھے، زیادہ تران کا انحصار سیانوں کے تجر بات پر ہوتا تھا، جب کوئی بیار ہوتا تھاتو کسی "سیانی با" سیانی مائی"کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، وہ کوئی چئکلا بتادیت تھے تواس کے مطابق علاج کی کوشش کی جاتی تھی تواس طرح کے تجربات کی بنیاد پر علاج ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے سلسلے میں جو پچھ فرما یا وہ در حقیقت یا تو عربوں کے بنیاد پر علاج ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے سلسلے میں جو پچھ فرما یا وہ در حقیقت یا تو عربوں کے تجربات پر مبنی ہے یا آپ کے اپنے ذاتی تجربات پر مبنی نہیں ہے اس لئے اس کا واقعہ کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک نقطہ نظر ہے، معروف مؤرخ اور مفکر ابن غلدون کا فقطہ نظر بھی بہی مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک نقطہ نظر ہے، معروف مؤرخ اور مفکر ابن غلدون کا فقطہ نظر بھی بہی

ہے(1)۔ لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ آپ نے طب کے بارے میں جو باتیں کبی فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری تجربے پر ہی مبنی ہیں درست نہیں ہے،ان میں سے پچھ باتیں ضرورالیی ہیں بلکہ ان میں کافی تعدادالی ہے جوو تی پر مبنی ہیں،اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں اُس دور کے تجربات یاتصورات کے بالک خلاف بھی ارشاد فرمائی ہیں،مثلاً الکماۃ یعنی تھمبی کے بارے میں عربوں میں یہ سمجھاجاتا تھا کہ یہ زمین کی چیچک ہے اوراسے کوئی اچھی چیز نہیں سمجھاجاتا تھا، لیکن حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل بر عکس فرمایا کہ الکھاۃ من المن و ماؤ ھا شفاء للعین (2)۔ کہ یہ تھمبی «من "میں سے ہے یعنی «من وسلویٰ" میں سے ہے اوراس کا پائی من المن و ماؤ ھا شفاء للعین (2)۔ کہ یہ تھمبی «من "میں سے ہے یعنی «من وسلویٰ" میں سے ہے اوراس کا پائی آئھوں کے لئے شفائے توبظاہر یہی ہے کہ یہ بات آ محضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے وحی کی بنیاد پر فرمائی ،اسی طرح اس

- چانچ ائن ظهرون اچ مقدم ممل كم إلى البادية من أهل العمران طبّ يبنُونه في غالب الأمر على تجربة قاصره على بعض الأشخاص، ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ الحي وعجائزه، وربعا يصح منه البعض، إلا أنه ليس على قانون طبيعي، ولا عن موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير، وكان فيهم أطباء معروفون: كالحارث بن كلدة وغيره. والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، وليس من الوحي في شيء وإنما هوأمر كان عادياً للعرب. ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: " أنتم أعلم بأموردنياكم". فلا ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه ، اللهم إلا إن استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإبماني، فيكون له أثر عظيم في النفع. وليس ذلك من الطب المزاجي وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية، كما وقع في مداواة المبطون بالعسل ونحوه. والله الهادي إلى الصواب لا رب سواه.

2- صحیح بخاری، كتاب الطب: باب المن شفاء للعین ، نیز به حدیث اشر ف التوضیح جلد ثالث كتاب الاطعمة میں بھی گذر چکی ہے۔

ذمانے میں معروف یہ تھا کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے تواسے پائی ہے بچپاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدداحادیث میں یہ فرمایا کہ بخار کا علاج پائی ہے اس باب میں بھی اس طرح کی حدیثیں آجا کیں گی، آج طبی تجربات ہے بھی یہ بات ثابت ہو پھی ہے لیکن اُس وقت کم از کم یہ بات اُس دور کے تجربات کے منافی تھی اور یہ سمجھاجاتا تھا کہ بیار کو ویسے ہی پائی سے بچپایاجانا چاہئے کوئی بھی بیار ہو، اور اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تواس کو دنیا ہے اس طرح بچپاتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیار کو پائی ہے ہوتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ اُس دور میں سمجھایہ جاتا تھا کہ پائی بیار کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہو ایکن حضوراقد س مٹھ آئی ہے اس کے بالکل بر عکس تعلیم دی تواس طرح کی تعلیمات کے بارے میں یہ کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ یہ آپ نے وی کی بنیاد پر فرمائی ہیں۔ اس لئے صبحے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طب کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو با تیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے بعض تجربات پر بھی مبنی ہو سکتی ہیں لیکن کافی الی بھی ہیں جو وی پر مبنی ہونے کے باوجود یہ تبلیغ رسالت کا با قاعدہ حصہ ہیں یا نہیں اس پر آگے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بات آر ہی ہے۔

#### سے طب نبوی کے بارے میں نقطہ اعتدال:

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے بارے میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں، بہت ہی چیزوں کے فوائد بیان فرمائے، کئی چیزوں کے نقصانات بیان فرمائے اس موضوع پر ہر دور میں علمااوراطبانے کام کیاہے، قدیم علمانے بھی اوراس دور میں بھی۔ بلکہ طب نبوی ایک مستقل موضوع بن چکاہے جس پر قدیم وجدید علمااوراطبا کی بہت ہی کتابیں بھی وجود میں آچکی ہیں۔ ان میں خاص طور پر یہاں قابل ذکرہے ابن القیم کی زاد المعاد جوا گرچہ طب نبوی کے موضوع پر نہیں ہے ، لیکن اس میں طب نبوی پر تفصیلی کلام ضرورہے ۔ اس کتاب کے کتاب الطب میں انہوں نے با قاعدہ حروفِ بھی کی ترتیب سے ان چیزوں کوذکر فرمایا ہے جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر لکھا ہے۔ جو لوگ قرآن وحدیث کا سائنسی نقط کی ترقیب مطالعہ کررہے ہیں اور اس حوالے سے ناس موضوع پر لکھا ہے۔ جو لوگ قرآن وحدیث کا سائنسی نقط کو نظر سے مطالعہ کررہے ہیں اور اس حوالے سے

قرآن وحدیث کا عجاز بیان کررہے ہیں ان میں کافی کام طب سے متعلق بھی ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ کئی طبق حقا نک رہوئی ہے جبکہ قرآن یا حدیث میں وہ حقا نک چودہ طبتی حقا نک ایسے ہیں جن تک میڈیکل سائنس کی رسائی اب کہیں جا کر ہوئی ہے جبکہ قرآن یا حدیث میں وہ حقا نک چودہ صدیاں پہلے بیان کردیئے گئے ہے، ایسے بے شار لوگوں اور اداروں میں رابطہ عالم اسلامی ذیلی تنظیم هیئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة کے کام کاحوالہ خاص طور پردیا جاسکتا ہے۔

البتہ طبِ نبوی مظیمی آلیا کے سلیلے میں بعض او قات کچھ افراط اور تفریط ہو جاتا ہے۔ ایک تفریط تو وہ ہے جو میں نے پہلے بعض حضرات سے نقل کی کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے متعلق جو بھی فرمایا اس کی حیثیت محض سیانوں کے تجربات کی ہے توبہ طب نبوی کی حیثیت اپنے اصل مرتبے سے کم کرنے والی بات ہے، لیکن دوسری طرف بعض او قات اس میں غلواور افراط بھی ہو جاتا ہے جس چیز کا صدیث میں ذکر آگیا اب ہر جگہ اس کو استعال کررہے ہیں موقعہ محل دیکھے بغیر۔ اس لئے یہاں چند باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہئیں:

پہلی بات توبہ ہے کہ حضور اقد س طرائے آہے ہے بعض چیزوں کو علی الاطلاق شفاقر اردیاہے وہاں تمہیں مان لینا چاہئے کہ اس میں شفاہے ،لیکن بید کوئی ضروری نہیں کہ ہر بیاری سے شفااس میں ہو، کیونکہ بعض او قات تھم اکثر اوراغلب پرلگادیاجاتاہے ،امور سے متعلق نصوص میں بھی لفظ عام ہونے کے باوجود کسی قریبے وغیرہ سے شخصیص اہل علم کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں ہم بطور مثال کے شہد کاذکر کر سکتے ہیں۔شہد کے بارے میں قرآن مجید میں بیات نہیں ہے۔ یہاں ہم بطور مثال کے شہد کاذکر کر سکتے ہیں۔شہد کے بارے میں قرآن مجید میں بیاری کے لئے شفاع " للذاس (۱) کہ اس میں لوگوں کے لئے شفاہے ،لیکن صراحتاً یہ نہیں کہا گیا کہ ہر بیاری کے لئے سے اسے میں مراحتاً یہ نہیں کہا گیا کہ ہر بیاری کے لئے سے اسے فید شفاء " للذاس (۱) کہ اس میں لوگوں کے لئے شفاہے ،لیکن صراحتاً یہ نہیں کہا گیا کہ ہر بیاری کے لئے

شفاہے، اس کئے یہ ضروری نہیں کہ اس میں ہر بیاری سے شفاہو، ہال بیہ ضرورہے کہ ایک بہت بڑی شفاہے بہت ساری بیار یی بیاری سے شفاہو، ہال بیہ ضرورہے کہ ایک بہت بڑی شفاہے بہت ساری بیار یوں میں شفاہے۔ تو کئی چیزیں الی ہیں جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی لفظوں بیہ فرما یا کہ اس میں شفاہے لیکن بیہ تصریح نہیں کہ ہر بیاری کا علاج اس میں ہے تو وہاں اپنی طرف سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ کہ اس میں ہر بیاری کا علاج ہے، نص میں جننی بات ہے اس کو اس تک محدود رکھنا چاہئے۔

دوسری بات سے کہ جب ایک چیز کے بارے میں سے کہہ دیا کہ علاج ہے یافلال بہاری کاعلاج ہے تواس علاج کا پورااثر ظاہر ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے صحیح مقدار میں صحیح وقت میں استعال کیا جائے، بعض او قات طریقہ استعال سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ایک ہی چیز کے استعال کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ، تمجھی اس کو کوٹ کر استعال کیا جاتا ہے تمجھی سالم ، تمجھی پکا کر استعال کیا جاتا ہے اور تمجھی پکائے بغیر ، تمجھی اسپلے استعال کیا جاتا ہے اور مجھی اور چیز ملاکر ، مجھی خارجی استعمال کیا جاتا ہے مجھی داخلی یعنی مجھی اس کو کھایا جاتا ہے مجھی ناک کے راستے اندر ڈالا جاتاتھا جس کو سعوط کہتے تھے ، تبھی کسی چیز کو صرف سونگھا جاتاتھا، تبھی کسی چیز کو صرف جسم پر ملاجاتھا ، تبھی کسی چیزی جسم پر عکور کی جاتی تھی۔ تواستعال کے طریقے بیسیوں ہو سکتے ہیں ۔حضور اقدس ملٹی ایکٹی نے بیہ توفر مادیا کہ فلاں چیز فلاں بیاری کا یاہر بیاری کاعلاج ہے لیکن کون سی بیاری میں طریقہ استعال کیاہے اس کے متعلق بہت سی چیزوں کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی اس کی تفصیل کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی اس کی تفصیل کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم تجربے پر چھوڑ دیا۔ اب آدھی بات تو صدیث کی ہے کہ یہ چیز فلال بیاری کاعلاج ہے لیکن اس کو جس طریقے سے جس مقدار میں استعال کیاوہ بات حدیث کی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی اپنی ہے۔اب ہو سکتاہے کہ وہ چیزاس نے استعال کر لی لیکن طریقے اور استعال میں غلطی کی وجہ سے فائدہ نہ ہو یاالٹا نقصان ہو جائے، تواب غلطی حدیث کی نہیں ہو گی بلکہ غلطی اس کی اپنی ہو گی ؛اس لئے حدیث میں جس چیز کاذ کر آگیااس کا استعمال سوچ سمجھ کر کسی طبیب کے مشورے سے کرناچاہئے اور ماہر طبیب کے مشورے سے استعال کرنے کے بعد بھی فائدہ نہ ہوایا الثا نقصان ہو گیا تو اسے اس

### طبیب کی رائے کی غلطی سمجھنا چاہئے حدیث کی نہیں۔

اس طریقے سے ایک چیز علاج ہے لیکن مزاج مزاج سے فرق پڑجاتاہے ، ایک مزاج کے لوگوں کے لئے توہوسکتاہے کہ وہ مفید ہولیکن دوسرے مزاج کے لوگوں کے لئے وہ مفیدنہ ہو،خودطبِ قدیم اورطبِ جدیدکے اندر بھی اس کی بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ ایک دوائی جو مخصوص قشم کے لو گوں کے لئے توکسی بیاری میں مفید ہے لیکن وہی دوائی دوسرے قشم کے لو گوں کو دی جائے تو نقصان ہو جاتا ہے ، بعض لوگ خاص دوائیوں سے حساسیت کاشکار ہوتے ہیں ان کواگر وہ دوائی دی جائے تو نقصان بھی ہوسکتاہے ،طب جدید کے اندر جراشیم کش (antibiotics) دوائیاں بے شار چل رہی ہیں، وہ سب کی سب اپنی اپنی جگہ انفیکشن کا علاج ہیں، لیکن ہر دوائی ہر کسی کے موافق نہیں ہوتی بلکہ کسی کے کوئی موافق ہوتی ہے کسی کے کوئی۔انٹی الرجک دوائیاں بے شار چل رہی ہیں ،ہر ایک کے بارے میں یہ بات بذاتِ خود درست ہے کہ وہ الرجی کاعلاج ہے، لیکن ہر انٹی الرجک ہر حالت میں ہر کسی کے موافق نہیں ہوتی ، بلکہ کسی کے کوئی موافق ہوتی ہے کسی کے کوئی۔ تو حضور اقدس ملی ایک جب بیہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز فلال بیاری کاعلاج ہے توبہ ضروری نہیں کہ ہر مزاج کے لوگوں کے لئے ہوبلکہ یہ بھی ہوسکتاہے بلکہ شار حین حدیث نے بعض مواقع پر فرمایاہے کہ بیر بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے مزاج کومیہ نظرر کھتے ہوئے فرمائی ہے للذابیہ بات ضروری نہیں کہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے لئے بھی اس بیاری میں وہ چیز مفید ہو۔ آپ الٹی کیا ہے اس فرمانے کا بیر مطلب بھی ہو سکتاہے کہ اکثر مزاجوں کے لئے بیراس بیاری میں مفیدہے کیکن استثنائی حالات بہر حال ہو سکتے ہیں کہ بچھ لوگ ایسے ہوں جواس مفید دوائی سے حساسیت کاشکار ہوں پاکسی اور وجہ سے ان کے موافق نہ ہو۔اس لئے بھی طبِّ نبوی میں جس چیز کاتذ کرہ آگیااس کو بھی سوچ سمجھ کر استعال کرناچاہے اس لئے کہ اس میں بیہ تو ہے کہ بیہ فلال بیاری کاعلاج ہے لیکن تمہاراجومزاج ہے اس مزاج میں بھی اس کا یہی اثر ہے اس کی حدیث میں تصریح نہیں ہے اس لئے اگر نقصان اٹھاؤ کے تو تمہاری ذمہ داری ہو گی حدیث کی نہیں اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تاثیر کافرق پڑ جاتا ہے یہ تین چیزیں اب تک ذکر کی گئی ہیں مقدار، طریقہ استعال اور مزاج۔

اس کے علاوہ موسم وغیرہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تاثیر بدل جاتی ہے توان چیزوں کود مکھنا سوچنا اور سمجھنا بیانسان کی اپنی ذمہ داری ہے اس میں کو تاہی کی ذمہ داری حدیث یاطب نبوی ملٹ ﷺ پر نہیں ڈالی جاسکتی۔

اس کی ایک مثال میہ ہے کہ اسی باب میں حدیثیں آرہی ہیں جن میں نبی کریم المنظ اللہ نہیں ہے جامت (پھھنے لگانے - خاص انداز سے خون نکالنے) کوشفا قرار دیاہے، یہ بھی آرہاہے کہ ایک دفعہ حضورا قدس المنظ اللہ کے ایک وجہ سے سرکے تالو پر پچھنے لگوا گئے، سے سرکے تالو پر پچھنے لگوا گئے، سے سرکے تالو پر پچھنے لگوا گئے، اس کا اثر یہ ہوا کہ میری یاد داشت ختم ہوگئ ، یہاں تک کہ سور ہ فاتحہ بھی مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہی ۔ اب معمر کے اس کا اثر یہ مطلب نہیں کہ مجامت میں شفاقرار دینے والی بات غلط ہوگئ، بلکہ یہان کے اپنے عمل کی غلطی ہے۔



## احاديث طب تبليغ رسالت كاحصد بي يانبين:

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے سلسلے میں جو ہاتیں ارشاد فرمائیں ہیں ان کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے متعدد علمانے ایک وضاحت یہ بھی فرمائی ہے کہ آنحضرت ملی اللہ کی طب کے سلسلے میں فرمائی ہوئی جو ہاتیں وحی پر مبنی ہیں ان کا صحیح ہوناضر وری ہے پھر بھی یہ باتیں تبلیغ ِ رسالت کی قبیل سے نہیں ہیں فرمائی ہوئی جو باتیں وحی پر مبنی ہیں جن کے پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا تھا لہذا یہ باتیں شریعت ہیں ان کا میں جن کے پہنچانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا تھا لہذا یہ باتیں شریعت

1- چنانچه شاه ولى الله ججة الله البالغة المبحث السائع مبحث استنباط الشرائع من صديث النبى الني الني المن المبكن البالغة المبحث السائع مبحث استنباط الشرائع من صديث النبى المن المبكن الرسالة ، وفيه قوله على : (( إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وأذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر )) .... ومنه الطب ، ومنه قوله على : ((عليكم بالأدهم الأقرح )) ومستنده التجربة الخ.

کابا قاعدہ حصہ نہیں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروتی دوطرح کی نازل ہوتی تھی ایک وتی وہ ہوتی تھی وجوثر تھی ہو جو شریعت کا حصہ ہوتی تھی ایس کویوں تعبیر کیاجاتا ہے کہ یہ باتیں تبلیغ رسالت کا حصہ ہیں جیسا کہ احکام شریعت وغیرہ ، اور دوسری و جی ایس ہوتی تھی جس کا پہچانا ضروری نہیں تھا اور وہ شریعت کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوتی تھی مثلاً وتی کے ذریعے آپ کو پیتہ چل گیا کہ فلاں شخص منافق ہے یاوتی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فلاں کام ایسے ہواا لیسے نہیں ہواوجی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ فلال شخص ایسا کرے گایا فلال شخص نے ایسا کیا ہے یہ باتیں بنی تووجی پر ہیں لیکن تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ قرماتے ہیں کہ طب کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو با تیں ار شاد فرمائی ہیں وہ بھی تبلیغ رسالت کے قبیل میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کاموں کی طرح ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بولور عادت کے کئے ہیں بطور عبادت

# كتاب الطب والرقى

# الفصل الأول

# ہر بیاری کی دواموجو دہے

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً » . رواه البخاري

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگراس کے لئے شفاضر وراتاری ہے۔

مانزل الله دائر: یہاں انزل کالفظ استعال فرمایاہے ، انزال کے اصل معنی توہوتے ہیں اتارنا، لیکن یہاں اس سے مرادغالباً پیداکر ناہے کہ اللہ تعالی نے جو بیاری بھی پیدافرمائی ہے اس کی شفا بھی ضرور پیدافرمائی ہے ، یہ ایسا ہے جیسا کہ قرآنِ مجید میں لوہے کے بارے میں آتا ہے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ہم نے لوہے کو اتارا، اتار نے سے مراد ہے اسے پیداکیا اسی طرح یہاں انزل کے معنی ہیں پیداکرنا۔

یہاں اسلوب اگرچہ بظاہر خبر کا ہے کہ ہر بیاری کی دوااللہ تعالی نے پیدا کی ہے، لیکن اصل مقصود انتا یعنی اللہ کی پیدا کردہ دوا کو استعال کرنے کی ترغیب دینا ہے، چنانچہ متعدد روایات میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی آتا ہے ''لہذا اے اللہ کے بندودوااستعال کیا کرو''، حافظ ابن حجر عسقلائی ؓ نے فتح الباری میں اس طرح کی کافی روایات جمع کردی ہیں

#### ، جن میں سے بعض آگلی فصل میں مشکوۃ کے اندر بھی آر ہی ہیں۔

یہاں لفظ حضور ملے آتاہے ، ویسے بعض روایت میں آرہاہے ''کواستعال نہیں فرمایا بلکہ ''شفاء''فرمایا ہے ، ویسے بعض روایتوں میں دواء کالفظ بھی آتا ہے جیسا کہ اگلی روایت میں آرہاہے ''لکل داء دواع ''کہ ہر بماری کے لئے دواہے لیکن بہاں لفظ شفاہ ، مشفا کالفظ دواکی بنسبت عام ہے ؛ اس لئے کہ دوا کااطلاق ظاہری علاج پر ہوتا ہے اور شفا کااطلاق ظاہری اور باطنی دونوں فتم کے علاج پر ہوتا ہے ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر بماری کو شمیک کرنے کاذریعہ اللہ تعالی نے پیدافرما یاہے کہمی بماری طمیک ہوتی جماڑ بھونک وغیرہ کے ذریعے یا غیر مرئی سب سے۔

# ہر بیاری کے لئے دواکے مؤثر ہونے کی شرط اللہ کا تھم ہے

(٢) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِكِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ؛ فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ». رواه مسلم.

حضرت جابر رضي الله عن مسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیاری کے لئے دواہے للذاجب کوئی دوائی کسی بیاری کو پالیت ہے تواللہ کے تھم سے آدمی تندرست ہوجاتا ہے۔

دوائی بیاری کو پالے اس کا مطلب سے ہے کہ جس بیاری کے لئے جو دوااللہ تعالی نے پیدائی ہے اس کے لئے وہی دوااستعال کی جائے تو مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ مجھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ اس بیاری کے لئے اللہ تعالی نے دواتو کچھ اور پیدا کی ہوتی ہے لیکن انسان اپنی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے استعال کوئی اور دوائی کر رہا ہو تا ہے توالی صورت میں صحت یاب ہونے کی کوئی ضانت نہیں ہے۔ آخر میں "باذن اللہ" کی قید بھی لگادی کہ جس بیاری کے لئے جو دوائی اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اگراس بیاری میں اسی دوائی کو استعال کیا گیا توصحت یاب ہونا بھینی تو ہے لیکن وہ صحت یابی محض اس دوائی کی وجہ سے ہم ونا پھینی تو ہے لیکن وہ صحت یابی محض اس دوائی کی وجہ سے ہم ونائی کی وجہ سے ہم موثر حقیقی اللہ تعالی کا تھم ہے اور وہ

دوائی محض ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ بإذن اللہ کی قیدان صور توں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بھی لگائی جہاں بیاری کی شدت کی وجہ سے صحت یابی ناممکن سی نظر آتی ہو، اس لئے کہ قر آن وسنت میں ایسی چیز وں کے لئے باذن اللہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے جو ظاہر کی اسباب کے لحاظ سے عجیب وغریب ہو۔ اس صدیث کے بارے میں بھھ بات کتاب الطب کے متمہیدی امور کے شروع میں بھی ہو چکی ہے۔

### تنين شفاوالی چيزیں

(٣) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّفَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ: فِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيّةٍ بِنِارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيّ ». رواه البخاري

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم طلق آیکی نے ارشاد فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے: پچھنے لگانے والے کے سینگی لگانے میں ، یاشہد پینے میں ، یاآگ کے ساتھ داغ دینے میں اور میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتاہوں۔

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے یہ مطلب نہیں کہ شفا تین چیزوں میں منحصر ہے بلکہ مطلب یہ ہے ان تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص شفار کھی ہے۔

### خون نكال كرعلاج

پہلی چیز توہے''حجامت''حجامت کاار دومیں ترجمہ کیاجاتاہے پچھنے لگانا۔ یہ اصل میں ایک خاص طریقہ ُعلاجُ ہو تا تھاجس میں جسم کے بعض حصوں سے بعض مخصوص طریقوں کے ساتھ خون نکالا جاتا تھا۔ عموماً دوطریقے اس کے ہوتے تھے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سینگی ہوتی تھی خاص قشم کی یعنی سینگ ساہوتا تھا جواندر سے خالی ہوتا تھا گویاپائپ نمایا گلاس یاکب قشم کی کوئی چیز ہوتی تھی جسم کے کسی جھے پر کوئی تھوڑا سازخم کرکے وہاں پراس کور کھاجاتاتھا اور دوسری طرف سے زور لگا کر سانس تھینچی جاتی تھی جس سے خاص مقدار میں جسم کاخون اس سینگی کے اندر آ جاتا تھا، اسی لئے بعض روایتوں میں شہر طقہ کی بجائے مصفے کے لفظ آئے ہیں ،اور دوسر اطریقہ ہوتا تھا بعض حشرات الارض کے ذریعے مثلاً جونک وغیرہ کے ذریعے خون نکالا جاتا تھا ہیہ جو نکیں وغیرہ جسم کے بعض حصوں میں لگادی جاتی تھیں اور ریہ جسم کاخون چوس کیتی تھی پھرانہیں اتار لیاجاتا تھاجو بھی طریقہ ہواصل میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ جسم کے بعض حصول کاخون نکالا جاتا تھا، حجامت ہی سے ملتا جلتا ایک طریقہ فَصد ہے، بظاہر دونوں میں فرق یہ ہے کہ حجامت میں وہ خون نکالنامقصود ہوتا تھاجور گول میں نہیں ہے اور فَصد میں رگوں کاخون نکالنامقصود ہوتا تھا(1)۔

### بعض معاصر عرب علانے خون نکال کرعلاج کی جار قشمیں بیان کی ہیں

- 1. الحجامة الرطبة (bloodletting)، يه وہي سينگي لگانے كا معروف طريقه ہے ، جس ميں جسم كے متعلقہ جھے پر پہلے ہلکاساز خم کیا جاتاہے ،اس کے بعد اس کے اوپر خون جذب کرنے والی کوئی چیز لگائی جاتی ہے۔
- 2. الحجامة الجافة (cupping)، اس میں جسم کے متعلقہ جصے پر زخم وغیرہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ویسے ہی کپ، گلاس یاسینگی وغیر ہ لگا کر ہوا تھینجنے کے ذریعے اس جگہ کے خون کو حرکت دی جاتی ہے، گویااس طريقے ميں خون نكالا نہيں جاتا۔
  - 3. جونک (العلق)وغیرہ کے ذریعے خون نکالنالیعنی زخم کئے بغیر کسی چیز سے خون چوسنا۔

1- ملاحظه هو: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( د كتور جواد على )، الفصل التاسع والعسر ون بعد المائة

4. فصد، جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا۔ ان میں سے آخری دوطریقوں میں نسبتاً زیادہ خون نکلتا ہے ، پہلے طریقے میں کم اور دوسرے طریقے میں بالکل نہیں، احادیث مبارکہ میں تجامة کا زیادہ تراطلاق پہلے دو طریقے میں بالکل نہیں، احادیث مبارکہ میں تجامة کا زیادہ تراطلاق پہلے دو طریقوں خصوصاً پہلے طریقے پر کیا گیا ہے ، اسی لئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حجامة بدن کے اوپر والے جھے کا تنقیہ زیادہ کرتی ہے، جبکہ فصد گہرائی کا تنقیہ کرتی ہے (1)

جہامت کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر جہامت اس جگہ پر کی جاتی ہے جہاں خون کا بہاؤذرا کم یا کمزور ہوتا ہے ، اس کی وجہ سے جسم کے ان حصوں کو تازہ خون نہ ملنے کی وجہ سے خون فاسد ہو جاتا ہے ، جبکہ جہامت کی وجہ سے یا توخون بہہ کریااس کی حرکت کی وجہ سے جسم کے ان حصوں کو تازہ خون مل جاتا ہے ، عربوں کے علاوہ دیگر کئی قدیم تہذیبوں میں بھی اس طرح کے طریقہ ہائے علاج مرقبے تھے ، مثلا قدیم چینی طریقہ ہائے علاج میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور آج کل بھی چینیوں کے ہاں اس طرح کے تجربات بکثرت ہور ہے ہیں۔ مغربی دنیا میں بھی جہاں جہاں متاول طرق علاج (alternative medicine) پر کام ہورہا ہے وہاں جہاں جہاں جہاں عربی ہیں۔

نبی کریم طرفی آرہی ہے کہ نبی کریم طرفی آرہی ہے کہ نبی کریم طرفی ہے آگے ایک حدیث آرہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجب میں معراج پر گیااور فرشتوں کی ایک جماعت پرسے گذراتوانہوں نے مجھ سے بیہ کہا کہ اپنی امت کو ترغیب دینا حجامت کی لیعنی اس طریقہ علاج کے اختیار کرنے کی۔

اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ تین چیزوں کے اندر شفاہے،ان تین میں سے ایک یہ بھی ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی

<sup>&#</sup>x27; - قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد لأعماق البدن ( فتح الباري ، كتاب الطب : باب الحجامة من الداء ).

شفا کاایک ذریعہ ہے البتہ بعض حضرات محدثین نے بیہ فرمایاہے کہ بیہ شفاہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں کے لئے نہیں ہے <sup>(1)</sup>بلکہ بیہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے عربوں کے مزاج کے اعتبار سے فرمائی ہے ان کے کئے بیہ طریقتہ علاج بالکل مفید تھالیکن ہر علاقے ،ہر مزاج اور ہر عمر کے لوگوں کے لئے اس کا مفید ہو ناضر وری نہیں ہے۔ بات در حقیقت وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکاہوں کہ کسی بھی طریقہ علاج سے فائدہ اٹھانے کے لئے بہت سی شر طوں کو مدیے نظرر کھنا پڑتاہے اور وہ شر طیس ہر ہر مزاج اور ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تفصیل سے بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کوہر دور کے اطبا پر جھوڑ دیاہے اس لئے طب نبوی سے استفادہ کرنے کے لئے اپنے دور کے ماہر اطباسے رائے لینا بھی ضروری ہے اس لئے صحیح تو یہی معلوم ہوتاہے کہ بیہ طریقتہ علاج عربوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کی افادیت عام ہے البتہ اس کے فائدے کے لئے کئی اور شرطیں ہوسکتی ہیں ، جواس دور کے عربوں میں زیادہ پائی جاتی ہوں گی ، مثلاً بعض اطبانے لکھاہے کہ یہ طریقہ علاج جوانی میں مفید ہوتاہے بچپن اور بڑھایے میں مفید نہیں ہوتا، محمد بن سیریں سے بھی حافظ ابن حجرنے سندِ صحیح کے حوالے سے نقل کیاہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد بچھنے نہیں لگوانے چاہئیں <sup>(2)</sup>،اسی طریقے سے بعض ڈاکٹروں سے یہ بھی سننے میں آیاہے کہ دوسرے مریضوں کوجوخون دیاجاتاہے ہیہ بھی بعض لو گوں کے لئے مفید ہوتاہے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ مخصوص بلڈ پریشر مخصوص عمر ہو۔ توبیہ شرطیں اپنی جگہ ہیں ان شرطوں کے ساتھ اور ماہر طبیب کی رائے کے

١ – قال الحافظ في الفتح ( كتاب الطب : باب الحجامة من الداء ) : قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة ، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن ، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم.

<sup>2-</sup> البته بيه بات بھی عمومی معلوم ہوتی ہے کلی نہيں ، و گرنه خود حضور اقدس المُّائِيَّةِ کا چاليس سال کی عمر کے بعد بھی پچھنے گلوانا ثابت ہے۔

ساتھ بیہ طریقہ علاج سب کے لئے مفید ہو سکتاہے۔

#### شہدے علاج

دوسری چیزاس حدیث میں ذکر فرمائی شہدیینا، شہد کے اندر شفاہونے کی خود قرآن مجید کے اندر تصری موجود ہے فیہ شفاء للناس [النحل: ۹۹] اس میں بیہ تو نہیں آیا کہ ہر بیاری کے لئے شفاہ لیکن بظاہر یہی ہے کہ شفاء میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لئے ہے بعنی اس میں ایک بڑی شفا ہے اور بہت ساری بیاریوں کاعلاج اس کے اندر موجود ہے۔ باقی اس کے فوائد کی تفصیل طب کی کتابوں میں خصوصاً طب نبوی طری ایکی گئی ہیں ان میں و کیمی جاسکتی ہے، بعض بیاریوں میں شہد کے مفید ہونے کاتذ کرہ اسی باب کی بعض حدیثوں میں آگے آرہا ہے۔

## سیبینار (کرماکش کے ذریعے علاج)

تیسری چیز ہے سیّۃ بنار آگ کے ساتھ داغ دینا ، بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے ، لذعۃ بنار آگ کے ذریعے گرمائش پنچپانا۔ اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں ایک مطلب تو وہی جو گی کے متعلق عام طور پر بیان کیاجاتا ہے کہ لوہا وغیرہ گرم کرکے جسم کے بیار حصوں پر لگایاجاتا تھا۔ بیہ بھی علاج کا ایک طریقہ تھا اور بیہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے مادہ فاسدہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسانوں کا علاج بھی کیاجاتا تھا اور جانوروں کا بھی۔ بعضوں نے لذعۃ بنار کا معنی بیان کیا ہے تھمید جس کا اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں عکور کرنا، یعنی پانی یا کوئی اور چیز گرم کرے جسم کے کسی کا معنی بیان کیا ہے تھمید جس کا اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں عکور کرنا، یعنی پانی یا کوئی اور چیز گرم کرے جسم کے کسی حصیر لگانا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں با تیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں کہ بعض حدیثوں میں گی کے معروف معنی لینی جگہ درست ہیں کہ بعض حدیثوں میں گئے معروف معنی لینی داغ دینام او ہیں اور بعض میں تکمید لیعنی عکور کرنام او ہے اور دونوں کی افادیت اپنی اپنی جگہ مسلّمہ ہے۔

#### كى كے بارے میں احادیث میں تعارض اور ان میں حل:

یہاں حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کی ہے اندر یعنی داغ دینے میں شفاتو ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں اور بھی کئی حدیثیں ہیں جن میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے کی سے منع فرمایا ہے بعض حدیثوں میں اسے توکل کے بھی خلاف قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کر ہے وہ توکل سے بری ہے۔ دو سری طرف بعض مو قعوں پر خود نبی اکر م التی تین اس طریقہ علاج کو استعال کرنا ثابت ہے مثلاً آگے آرہا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کی اکھل گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے داغ دیا ، پی بات حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ ان کی بھی اکھل رگ میں تیر لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خود کی کیا بھی ہے اور اس سے و سلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے داغ دیا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے داغ دیا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے خود کی کیا بھی ہے اور اس سے منع بھی فرمایا ، بظاہر دونوں با تیں ایک دو سرے کے خلاف بیں توان دونوں طرح کی حدیثوں میں محدیث نے مختلف انداز سے تطبیق دی ہے مثلاً:

(۱) بعض حضرات نے یہ کہا کہ اصل میں کی کا استعال دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے حفظِ ما نقدم کے طور پر کہ بیاری انجی آئی نہیں آنے کا انجی خطرہ ہے اس سے پہلے ہی بچاؤ کے لئے داغ دیاجائے۔ دوسراہے بیاری آجانے کے بعد علاج کے طور پر داغ دینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرما یاوہ پہلی صورت کے بارے میں ہے اور جہال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیاوہ وسلم نے داغ دیاوہ دوسری صورت کے اندر داخل ہے للذاد ونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ، حاصل یہ کہ کوئی بیاری آچکی ہواس کا علاج 'کی 'میں ہو تو اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن بیاری کے محف خدشے ہے بیش نظر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ چنانچہ امام طحاوی اور ابن قتیبہ وغیرہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے ، چنانچہ امام طحاوی "نے لکھا ہے کہ یہ جمیوں کا طریقہ تھا کہ بیاری آئے بغیر ہی اس ذریع سے علاج کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ طحاوی "نے لکھا ہے کہ یہ جمیوں کا طریقہ تھا کہ بیاری آئے بغیر ہی اس ذریع سے علاج کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ طحاوی "نے لکھا ہے کہ یہ جمیوں کا طریقہ تھا کہ بیاری آئے بغیر ہی اس ذریع سے علاج کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ علی تو کیا کی تو میا می کو کی تھے کہ سے علاج کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ سے جانبی کیا کی تو کیا کہ بیاری تو کیا کی تو کیا کہ بیاری تو بیاری تو کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ سے تھے کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کیا کیا کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کیا کیا کہ بیاری تو کیا کیا کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کو کیا کر کیا کیا کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کیا کہ بیاری تو کو کیا کیا کیا کہ بیاری تو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ تو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کیا کہ ک

اس سے قضاد قدر کے فیصلے ٹل جاتے ہیں (1) ،اسی طرح ابن قتیبہ نے اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ،انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خراسان میں ایک ترکی طبیب دیکھا،لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے ،وہ مختلف بیاریوں کے گی کرنے کا دعوی کرتا تھا،اس کے علاوہ بارش اتار نے ، بادل پیدا کرنے اور ہوائیں چلانے جیسی شعبدہ بازیوں کا دعوی بھی کرتا تھا،سادہ لوچ لوگ اسے مانتے تھے،لیکن ہم نے اسے آزماکر دیکھا تواس کے دعووں کی کوئی حقیقت نہ تھی (2)۔

(۲) بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اصل میں جو نہی ہے یہ تشریعی نہیں بلکہ ارشادی ہے، فرمانے کا مقصدیہ ہے کہ اگرچہ اس طریقے کے اندر شفا ہے لیکن اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے تو بغیر ضرورت کے مریض کو تکلیف میں ڈالنا اچھا نہیں ہے جہال اور علاج ممکن ہو وہال اور علاج کیا جائے مریض کو خوا مخواہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے، البتہ جہال کوئی اور علاج نہ ہو وہال ظاہر ہے یہی کرنا پڑے گا، اس صورت میں مریض کو تکلیف میں ڈالناخود مریض کے اپنے فائدے میں مریض کو تکلیف میں ڈالناخود مریض کے اپنے فائدے میں میں ہے۔

(۳) تیسری تطبیق بعض علانے ہے دی ہے کہ اصل میں کی کے اندر شفا توہے جیساکہ نبی اکرم طریقہ ہے فرمادیالیکن عربوں میں اس کے ماہر بہت کم ہوتے تھے، زیادہ تربد ولوگ اپنے اٹکل پچو طریقے سے یہ طریقہ علاج استعال کرتے رہتے تھے۔ کون سی بیاری میں یہ علاج ہے اور کون سی بیاری میں نہیں ہے اور پھر کسی بیاری میں کہاں داغ دینا ہے کہاں نہیں دینا اس کا بھی انہیں پورے طور پر پتانہیں ہوتا تھا۔ فن دان ہونے کی بجائے زیادہ تراناڑی ہوتے سے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا بلکہ اوپر ذکر کردہ ابن قتیہ کے ترکی طبیب والے واقعے سے

 $^{1}$  - شرح مشكل الآثار  $^{2}$   $^{7}$  كتاب الكراهة : باب الكي هل هو مكروه أم لا  $^{2}$ 

٢ - تاويل مختلف الحديث ص: ٢٦٣.

معلوم ہوتا ہے بجمیوں کے ہاں بھی بیہ کام عموماً شعبدہ باز اور کمزور اعتقاد والے لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگ بیہ کام کیا کرتے تھے۔اور جہال حضور اقد س طلّ فیلیّتہ نے اس طریقے کو استعال فرمایا ہے اس کو ظاہر ہے کہ اناڑی بن پر محمول نہیں کر سکتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تجربے سے خان غالب ہو گیاتھا کہ یہاں پر بیہ طریقہ علاج مفید ثابت ہو گایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس بات کا یقین ہو گیاتھا اس لئے آپ نے اس کو استعال فرمایا۔ حاصل ہے کہ جو نہی ہے وہ وہاں ہے جہاں اناڑی بن کے طور پر ایسا کیا جائے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعال فرمایا۔ حاصل ہے کہ جو نہی ہے وہ وہاں سے جہاں اناڑی بن کے طور پر ایسا کیا جائے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعال فرمایا تو وہاں فرمایا جہاں اس کی افادیت قطعی یا ظنی تھی للذاد و نوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ، یہ تین تطبیقیں دی گئی ہیں۔

تینوں تطبیقیں اپنی جگہ پرورست ہیں تینوں باتوں کو ملانے سے حاصل یہ نکاتا ہے کہ جس علاج ہیں مریش کو تکلیف میں کو تکلیف ہورہی ہوا گراس کا متبادل علاج موجود ہو تو اس سے بچنااولی ہے اس لئے کہ بلاوجہ مریض کو تکلیف میں ڈالنااچھا نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آگے آرہاہے کہ گلے کے بعض امراض میں گلے کود باکر علاج کیا جاتا تھا تو آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ تو کسی روایت میں نظر سے نہیں گزرا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس سے بچ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا متبادل علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس سے بچ کو تکلیف ہوتی ہوتی ہواراس کا متبادل علاج آپ نے جب فرمایا ، دوائے خبیث کی متعدد تشر بچوں میں سے ایک تشر تک یہ بھی ذکر کی جائے گی کہ اس سے مراد نا گوار علاج ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس علاج میں مریض کو تکلیف ہو وہاں اگر متبادل علاج مو دورہ و تو تکلیف دہ علاج سے بچنااولی ہے خوا مخواہ مریض کو تکلیف میں نہیں ڈالناچا ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگرایساعلاج کروانا پڑجائے توکسی ماہر سے کروانا چاہئے کسی اناڑی سے پر خطرعلاج نہیں کروانا چاہئے کسی اناڑی سے پر خطرعلاج نہیں کروانا چاہئے۔ دوقشم کے علاج ہوتا ہے جسم میں کوئی تصرف کرکے علاج۔ اناڑی سے پہلی قشم کا علاج بھی نہیں کروانا چاہئے۔ لیکن اس علاج میں خطرہ نسبتاً گم

ہوتا تھااس کئے کہ عام لوگوں میں جواد ویہ مر وج ہوتی تھیں وہ زیادہ ترغذا کے قبیل سے ہوتی تھی کہ ان کا گرفائدہ نہ ہوتو نقصان بھی نہیں ہوتا تھالیکن جسم میں تصرف کر کے جوعلاج کیاجاتا ہے جیسا آپریشن اس میں اگر آدمی اناڑی کے ہاتھ چڑھ جائے تو زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس میں خاص طور پریہ احتیاط کرنی چاہئے کہ اول توبلا ضرورت ایساعلاج نہ کروایاجائے اور جہال ضرورت ہووہال کسی ماہر سے کروایاجائے غیر ماہر سے نہ کروایاجائے۔ آج کل بواسیر اور اس قسم کی کئی بھاریوں کے لئے آپریشن کرنے والے جگہ جگہ اپنے کھو کھے کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں تواس سے معلوم ہوا کہ ایسے اناڑی لوگوں سے بچنا چاہئے۔

# ک"ی جدید شکلیں:

آج کل کی گی جگہ پراور کئی طریقے آگئے ہیں ، فنریو تھرانی کے بہت سے طریقوں کو کی میں داخل کیا جاسکتاہے، مثلاً بعض جگہ پر جسم کو گرمائش پہنچا کرعلاج کیا جاتاہے اور بعض مواقع پر بجل کے کرنٹ جسم میں سے گزار کرعلاج کیاجاتاہے چونکہ یہ ایک با قاعدہ فن بن چکاہے اور اس میں خطرے کے امکانات کم ہوتے ہیں اس لئے جہاں واقعتاً ضرورت ہواور ماہر طبیب بتائے تواس کے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ آخرالدواءالکین کہ کی آخری علاج ہے توہو سکتاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی اس اس لئے قرما یاہو کہ اس کے بعد کوئی اور علاج کار گرنہیں ہوگا اس لئے آخری علاج تک اس وقت پہنچنا جاہئے جب کہ باقی علاجوں سے مایوسی ہوجائے۔

# أتحضرت المولياتم كاحضرت ابي كوداغ دينا

(٤) وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ،
 فَكَوَاهُ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم .

حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که غزوة احزاب کے موقعہ پر حضرت ابی بن کعب کی الکھ میں ایک تیر لگاس لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے انہیں داغ دیا۔

# أنحضرت المولياتم كاحضرت سعد كوداغ دينا

(٥) وَعَنْهُ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِيْ أَكْحَلِهِ ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ، ثُمَّ وَرِمَتْ ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ . رواه مسلم.

حضرت جابرر ضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کوان کی اکحل رگ میں تیر لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے انہیں تیر کے اگلے جھے سے اسے داغ دیا، پھراس میں ورم آگیا تو آپ نے اسے دوبارہ داغ دیا۔

اس حدیث میں مِشْفَص کالفظ نیاہے۔ مشقص کہتے ہیں تیر کے اسکلے جھے کو۔ تیر کے بنیادی طور پر تین اجزا ہوتے تھے، پہلا تو حصہ ہوتا تھا کہ در میان میں ایک لمبی سی لکڑی ہوتی تھی اس کو عربی زبان میں 'قدر ' کہتے ہیں ، اوراس لمبی لکڑی کے آگے عام طور پر نوک دار لوہالگا ہوتا تھا اور اپنے نشانے پراصل میں وہی جاکر لگتا تھا، یہ جو آگے نوک دار لوہالگا ہوتا تھا اور اس کے بالکل پچھلی جانب یعنی دو سری جانب پر گئے ہوتے تھے ، دار لوہالگا ہوتا ہے اس کو مِشْقُص یانصل کہتے ہیں، اور اس کے بالکل پچھلی جانب یعنی دو سری جانب پر گئے ہوتے تھے ، تاکہ تیر کو جب پھیٹکا جائے تو اس کا تو از ن بر قرار رہے اور وہ زیادہ دور تک جاسکے ، تیر کے پروں کو عربی میں ریش کہتے ہیں، انہیں قُدُّ ذبھی کہہ و یا جاتا ہے۔ نصل یعنی تیر کے پھالے اور تیر کے پروں کو در میان والی لکڑی میں ٹھو کئے کے لئے ہوتا ہے تاکہ بعض او قات در میان میں گیڑے کا ایک نکر اسالگا ویاد جاتھا، جیسے چار پائی کے بعض اجزا ٹھو کئنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ ایک چیز دو سری میں اچھی طرح پھنس جائے۔ اس کیڑے کو موصاف 'کہتے ہیں۔

(٦) وَعَنْهُ قَالَ : بَعثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ

طَبِيْباً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْه . رواه مسلم .

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اقد س ملی آیکی نے حضرت ابی بن کعب کی طرف ایک طبیب کو بھیجا، اس نے ان کی ایک رگ کاٹی اور اس پر داغ دیا۔

حدیث نمبر: ۲ میں یہ گذراہے کہ حضرت ابی بن کعب گوداغ خود حضوراقد س ملتی ایک یہاں یہ کہ حضور طرفی ایک عبیب کے حضور طرفی ایک طبیب کو یہ ذمہ داری سونی، بظاہر یہ معلوم ہوتاہے کہ یہ علاج کروایا توایک طبیب کے ذریعے ہی گیا تھا، لیکن چو تکہ آنحضرت طرفی آئی ہے تھم اور ارشادسے ہوا تھا، اس لئے بجازا آپ کی طرف نسبت کردی گئی، اس کی ایک دلیل بیہ ہے کہ اس حدیث کے مرکزی روای اعمش ہیں۔ اعمش سے روایت کرنے کی حضرات ہیں، ان عیں ایک ابو معاویہ بھی، جو کہ باقی بعض راویوں مثلا سفیان اور شعبہ وغیرہ کی جلالتِ شان کے مقابلے میں کم درجہ میں ایک ابو معاویہ بھی، جو کہ باقی بعض راویوں مثلا سفیان اور شعبہ وغیرہ کی جلالتِ شان کے مقابلے میں کم درجہ رکھتے ہیں، اور ابو معاویہ کی تقریباً تمام روایتوں میں یہی بات ہے کہ آن حضرت المقابلیۃ نے حضرت ابی بن کعب گوداغ دینے کے لئے طبیب بھیجا، تقریباً بہی روایتوں میں یہی بات ہے کہ آن حضرت المقابلیۃ نے حضرت ابی بن کعب گوداغ دینے کے لئے طبیب بھیجا، تقریباً بہی بات ابو معاویہ کے علاوہ بھی اعمش کے متعدد شاگرد نقل کر رہے ہیں۔ البتہ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بظاہر بات ابو معاویہ کے علاوہ بھی اعمش کے متعدد شاگرد نقل کر رہے ہیں۔ البتہ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بظاہر بات ابو معاویہ کے علاوہ بھی اعمش کے متعدد شاگرد نقل کر رہے ہیں۔ البتہ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بظاہر بات ابو معاویہ کہ انہیں آپ طرفی آئی ہے دستِ مبارک سے داغ دیا تھا، واللہ اُعلم بالصواب۔

#### كالے دانے ميں ہر بارى سے شفاہے

(٧) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « فِيْ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّام » . قال ابن شهاب : السام : الموت ، والحبة السوداء : الشونيز . متفق عليه .

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ کالے دانے میں ہر بیاری سے شفاہے سوائے موت کے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں سام کامعنی موت ہے اور کالے دانے سے مراد شونیز ہے۔

اس حدیث میں نبی کریم طرق کیا ہے الحبة السوداء کی افادیت بیان فرمائی ہے اور افادیت بیہ بیان فرمائی کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کاعلاج ہے۔ "الحبة السوداء" کالفظی ترجمہ کالادانا ہے اس سے مراد کیاہے بعض نے اس کاترجمہ کیاہے ''کالازیرا''لیکن معروف معنی اس کاہے 'کلونجی' جس کوفارس میں شونیز کہاجاتاہے یہ چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں جس کی آسان بیجان ہے ہے کہ اچار کے اندر بکثرت ڈالے جاتے ہیں اور آج کل کلو نجی کے نام سے ہی مشہور ہیں، آپ کسی بھی دواخانہ میں جائیں اور کہیں کہ کلونجی چاہئے تووہ آپ کو دے دے گا۔اس کے بارے میں نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه موت كے علادہ ہر بيارى كاعلاج ہے۔ ظاہر ہے موت كاكوئى علاج نہيں ہوسکتاکسی شاعرنے کہا ہے وأعیا داء الموت كلّ طبیب كه موت كى بارى اليى ہے جس نے ہر طبیب كوعاجز کردیاہے یہ ایسی بماری ہے جو بڑے سے بڑے طبیب کے قابومیں نہیں آئی اس کے علاوہ ہر بماری کاعلاج اس کالے وانے میں موجود ہے۔ ہر بیاری سے کیامراد ہے آیا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے اور د نیاجہاں کی ہر ہر بیاری اس میں داخل ہے یا مخصوص قتم کی بیاریاں مراد ہیں؟ تو بعض شار حین حدیث نے بیہ کہاہے کہ ہرایسی بیاری مراد ہے جور طوبت اور بلغم کی وجہ سے پیداہواس لئے کہ کلو نجی کے اندر تائیرہے بلغم کودور کرنے کی۔اوریہ اپنے مزاج کے اعتبار سے گرم اور خشک ہے للذاہر بیاری جور طوبت سے یا مختذک سے پیداہوگی اس کاعلاج کلونجی سے کیا جاسکتا ہے ،ان حضرات کے نزدیک مطلقاً ہر بیاری یہاں پر مراد نہیں ہے لیکن صحیح سے معلوم ہوتاہے کہ بیہ حدیث اینے عموم پر ہے اس کی وجہ سے ہے کہ یہاں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنافر مایاہے ''الاالسام'' کہہ کر سوائے موت کے ،اور استثناعام طور پر وہیں کیاجاتاہے جہاں ماقبل کی عبارت میں عموم ہواستنا ماقبل میں عموم پر بھی دلالت کرتاہے جیسے ﴿ والعصر ال الانسان لفي خسر الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ﴾ يهال ير الا الذين أمنوا وعملو الصالحات ك استناس

استدلال کیاگیاہے اس بات پر کہ انسان سے مراد سارے انسان ہیں۔ اس طرح یہاں پر بھی الاالسام کا استثاکیا گیاہے اس سے استدلال کیاجاسکتاہے اس بات پر کہ پہلے جو فرمایا کہ ہر بیاری کا علاج ہے اس سے مراد مطلقاً ہر بیاری ہے مخصوص فتم کی بیار یوں کے ساتھ یہ حدیث خاص نہیں ہے۔ کلو نجی کے جو فوائد اطبانے کیھے ہیں ادر آج نئے سے نئے جو فوائد در یافت ہورہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کوئی اتن بعید بھی نہیں لگتی اس لئے کہ قدیم اطبانے بھی اس کے بہت سے فوائد سامنے آرہے ہیں ، مثلاً یہی کہ یہ اس کے بہ شار فوائد کھے ہیں اور جدید تحقیقات سے بھی اس کے بہت سے فوائد سامنے آرہے ہیں ، مثلاً یہی کہ یہ رطوبات کو ختم کرتی ہے ، بلغم کا از الد کرتی ہے ، اور یہ تنقیہ کاکام دیتی ہے یعنی جسم سے فاسد مادے کو خارج کرتی اور پیٹ کوصاف کرتی ہے ، دافع تعفن اور جراشیم کش ہے اس لئے اس کو آئی بائیلک کے طور پر بھی استعال کیاجا سکتا ہے کہ در بول ہے یعنی پیشاب لاتی ہے۔ بہت ساری بھاریوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کشرت سے لایاجائے۔ اس طرح اور بھی بیش بین گئی کہ اس حدیث کو اور بھی ہوئی بید بھی نہیں گئی کہ اس حدیث کو ایک بیاجائے۔ اس حدیث کو این ہے عموم پر محمول کیا جائے۔

البتہ اس پر بہ اشکال کیا گیاہے کہ بیاریاں تو متضاد ہوتی ہیں ، بعض بیاریاں گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں ، بعض مردی کی وجہ سے ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مردی کی وجہ سے ۔ ایک ہی چیز متضاد بیزیں متضاد چیزوں کودور کرنے کی صلاحیت رکھ دیں۔ البتہ یہ بات ہے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایک ہی چیزیں متضاد چیزوں کودور کرنے کی صلاحیت رکھ دیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ آپ لا تھا گیا ہے کہ کو تھی ہر بیاری کا علاج ہے لیکن کون سی بیاری میں اس کو کس مقدار میں استعال کرنا ہے اور کسے استعال کرنا چاہئے وغیرہ اور کسے استعال کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ استعال کرنا چاہئے اور کس مزاج کے لوگوں کواس کو استعال کرنا چاہئے کس کو استعال نہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ الیہ بہت سارے سوالات جن کا جواب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ اس کا جواب خودانسانوں کے تجربات پر چھوڑد یا گیا ہے توان تجربات میں کہیں غلطی لگ سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرار شاد بظا ہر اپنی جگہ پر عام معلوم ہوتا ہے کہ ہر بیاری کا علاج اس کے اندر ہے۔

## كلونجى استعال كرفي كاايك طريقد:

کون می بیاری بیس کلونی کو کیے استعال کرناہے، طب نبوی پر لکھی گئی کتابوں بیس اس پر تفصیل سے لکھا گیا ہے وہال دیکھا جامعہ حوہال دیکھا جامعہ دارالعلوم کراچی کی یاد آگئی، اسے عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سحبان محمود صاحب آیک دفعہ بہال تشریف لائے تو بڑے صحت منداور ہشاش بھاش لگ رہے تھے اس سے پہلے کافی بیار رہ چکے تھے تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت تو طبیعت بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو فرما یا کہ میں نے کلو ٹی استعال کی ہاس کی وجہ سے کیا کہ حضرت اس وقت تو طبیعت بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو فرما یا کہ میں نے کلو ٹی استعال کی ہاس کی وجہ سے ایساہوا ہے۔ تو ہم نے بوچھا کہ استعال کا طریقہ ؟ فرما یا کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو سعودی عرب میں کسی ماہر امراض قلب نے بتایاوہ یہ کہ کہچھ کلو تنی لے کراس کو کوٹ کر شہد میں ملالیا جائے اور اس کوروزانہ تھوڑ اساستعال کی جائے لیکن اس کی مقدار بھی کھی دو سراطریقہ حضرت نے فرما یا کہ حضرت عارفی موت وقت کلو ٹی کی ایک ذرائی چنگی لے کرمنہ میں ڈال لیس اور اوپ سے تھوڑ اساپانی لیس۔ یہ طریقہ استعال میں پہلے سے بھی آسان ہے اور حضرت نے فرما یا کہ اس دو سرے طریقے کے مطابق میں پہلے سے بھی آسان ہے اور حضرت نے فرما یا کہ اس دو سرے طریقے کے مطابق میں نے اسے استعال کیا اور پھھ عرصہ بعدا سے لگا حبیا کہ پیٹ کے اندر پہلے ہر چیز اپنی جگہ ہے جئی ہوئی تھی مطابق میں نہا کہ بیٹ کے اندر پہلے ہر چیز اپنی جگہ ہے جئی ہوئی تھی داور ہر چیز اپنی جگہ ہے ہی جگی ہوئی تھی دور ہر چیز اپنی جگہ ہے ہی ہوئی تھی دور ہر چیز اپنی جگہ ہے ہی ہوئی تھی ہوئی تھی دور ہر خیز اپنی جگہ ہے ہی ہوئی تھی دور ہر چیز اپنی جگہ ہے ہی ہوئی تھی دور ہر چیز اپنی جگہ ہی ہے۔

### شہد کے ذریعے اسہال کاعلاج

(٨) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَخِيْ اسْتَطْلَقَ بَطَنْهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ وَسَلَّمَ : (( اسْقِهِ عَسَلاً )) ، فَسَقَاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ

اَسْتِطْلَاقاً ، فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : (( اَسْقِهِ عَسَلاً )) . فَقَالَ : (فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : (فَقَالَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتَطْلاَقاً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ )) . فَسَقَاهُ فَبَرَأً . متفق عليه .

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہاہے (یعنی اسے بکثرت دست آرہے ہیں) نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اسے شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر دوبارہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یااور آکر عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن شہد نے اس کے پیٹ شہد سے اور زیادہ دست آنے لگ گئے ہیں) تو تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بات فرمائی کہ اسے شہد پلاؤ، پھر وہ چو تھی مرتبہ آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بات فرمائی کہ اسے شہد پلاؤ، پھر وہ چو تھی مرتبہ آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤتواس نے عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا ہے لیکن شہد نے اس کے پیٹ چلئے ہی میں اضافہ کیا ہے تو نبی کریم مشہد ہے فرمایا کہ اللہ تعالی کی بات سیجی ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ چوٹا ہے، چنانچہ اس نے جاکر شہد پلایا تو وہ تن درست ہوگیا۔

حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میر بے بھائی کو اسبال کی تکلیف ہے توآپ نے اس کے لئے شہد تجویز فرما یا س نے شہد بلا یالیکن شہد بلانے سے اسبال اور بڑھ گئے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کیا کہ اسے تو اور اسبال آنے لگ گئے ہیں توآپ نے دوسری مرتبہ پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ شہد بلاؤتواس سے تعمیل علم میں پھر جاکر شہد بلا بیا اور پھر آکر شکایت کی کہ افاقہ نہیں ہوا بلکہ زیادہ دست آنے لگ گئے ہیں، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا، چو تھی مرتبہ میں جب آکر اس نے کہا کہ تین دفعہ میں شہد بلا چکاہوں لیکن تینوں مرتبہ بیاری میں فرق پڑنے کی بجائے اضافہ ہور ہاہے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شہد بلاؤہ اس نے کہایار سول اللہ شہد کیسے بلاؤں اس کو توفائدہ نہیں ہور ہاتو حضور اقد س صلی اللہ علیہ سلی اللہ علیہ

#### وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے اور تمہارے بھائی کا ببیٹ جھوٹا ہے۔

''اللہ کی بات سچی ہے ''اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک توبہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شہد کے اندر شفاہے تووہ بات غلط نہیں ہوسکتی تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ دو سرایہ کہ اللہ کی بات سچی ہے بعنی اللہ کے رسول کی بات سچی ہے اس لئے کہ شہد کو بطور علاج کے عام حکیم یاڈا کٹر نے یہاں تجویز نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول نے تجویز کیا ہے اور اللہ کے رسول نے تجویز کیا ہے اور اللہ کے رسول کے معموم کے تجویز کیا ہے اور اللہ کے رسول کا کہا ہوا در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ اس مفہوم کے مطابق حدیث کے اس جملے سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور طب کے جو باتیں فرمائی بیں وہ ساری باتیں وحی پر بھی مبنی تھیں۔ بیں وہ ساری کے ساری وحی پر بھی مبنی تھیں۔

آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹاہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ حقیقت میں تمہارے بھائی کو فائدہ ہور ہاہے لیکن وہ فائدہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہور ہاصحت مند ہونے کا عمل تو شروع ہو گیاہے لیکن وہ نظر نہیں آرہاتمہارے بھائی کے پیٹ کی حرکت ہے یہ ظاہر ہور ہاہے کہ فائدہ نہیں ہور ہاحالا نکہ حقیقت میں فائدہ ہور ہاہے تواس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاز آیوں تعبیر فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔

یہاں بعض لوگوں نے بہ سوال اٹھایا ہے کہ شہد کی خاصیت تو یہ ہے کہ بہ مسل ہوتا ہے یعنی اسہال لاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسہال کے علاج میں کیسے تجویز فرماد یالیکن بہ اعتراض احمقانہ ہے۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ قدیم اور جدید اطباکا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسہال اصل میں بماری نہیں بلکہ اکثر و بیشتر حالات میں بماری کی ایک علامت ہوتی ہوتے ہیں کسی کو اسہال کسی وجہ سے آتے ہیں کسی کو کسی وجہ سے کو کسی وجہ سے دستار کسی مور توں میں اسہال آتے ہیں معدے میں یاانتر یوں میں خاص قتم کے تعفن کی وجہ سے یایوں کہئے کہ خاص قتم کے جراثیم آجانے کی وجہ سے ۔ اس لئے اسہال کے علاج میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس تعفن یا انقیشن کو زائل کیا جائے یعنی ان جراثیم کو زکالا یامار اجائے۔ اگر اسہال انفیشن کی وجہ سے ہیں تواسے ختم کئے بغیر اسہال

کاعلاج مشکل ہے۔ اگرعلاج کیا بھی اور قابض فتم کی دوائی دے دی تووقتی طور پر توہو سکتاہے کہ دست رک جائیں لیکن دیریاعلاج نہیں ہوگا، بلکہ بیاری اندر ہی رہ جائے گ۔

شہد کے اندریہ تا ثیر قدیم اطبانے بھی لکھی ہے اور جدید تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جراثیم کش ہوتاہے بلکہ جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ جراثیم پیدا بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری کھانے کی چیزیں وقت گزرنے سے خراب ہو جاتی ہیں لیکن شہد تہھی خراب نہیں ہو تابلکہ بعض آثارِ قدیمہ سے پتاچلتاہے کہ شہد صدیوں تک بھی محفوظ رہتاہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم اطباجو معجون تیار کرتے تھے اور اسے دیر تک بر قرار ر کھنا ہو تاتھا وہ شہد کے اندر بناتے تھے ،اس کئے کہ شہد کے اندر بناہوامعجون جلدی خراب نہیں ہوتا بلکہ جتنی دیر بھی پڑار ہے اس کی افادیت بر قرار رہتی ہے۔اس سے بتا چلا کہ شہد کے اندر بیرتا ثیر ہے کہ بیہ جراثیم کومار تا بھی ہے اور اپنے قریب جراثیم کو نہیں آنے دیتا تواس لئے یہ جراثیم کش صلاحیت رکھتاہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہال کے اس مریض کو شہداس لئے تجویز فرمایا کہ معدے کے اندر جو جرا شیم ہیں وہ نکل جائیں یامر جائیں، یعنی انفیکشن ختم ہو جائے۔اس کے علاوہ قدیم اطباکے اصول کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض او قات اسہال کے علاج کے لئے ضرورت ہوتی ہے پیٹ کے تنقیہ کی لیعنی پیٹ کے اندر پہلے سے جو مواد موجو دہے اس کو نکالا جائے پھر علاج کیا جائے اور شہد کے اندر بھی پیٹ کو صاف کرنے کی صلاحیت مسلّمہ ہے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بیہ جو فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹاہے اس کی وجه یہی تھی اصل میں علاج کافائدہ شر وع ہو چکا تھا کہ پیٹے صاف ہو ناشر وع ہو چکا تھااور جرا ثیم بھی ختم ہو ناشر وع ہو گئے تھے لیکن دیکھنے میں یہ لگ رہاتھا کہ فائدہ نہیں ہور ہالیکن جب پیٹ کی اچھے طریقے سے صفائی ہو گئی اور بیاری كاسبب زائل ہو گياتوخو د بخو دپيٺ چلنابند ہو گيا۔

اس کے علاوہ اسہال کے علاج میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے ، وہ بیہ ہے کہ اسہال کی وجہ سے جسم سے بانی اور نمکیات بکثرت خارج ہوجاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ضعف شدید ہوجاتا ہے اور جان تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آج کل بانی اور نمکیات کی کمی کے تدارک کے لئے بہت سارے مرکبات ڈاکٹروں میں مروج ہیں لیکن جو طریقہ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا یہ پانی اور خمکیات کی کمی کودور کرنے کا ایک آسان اور قدرتی طریقہ ہے اس لئے کہ بعض اطبانے لکھاہے کہ یہ جوشہد تجویز کیا ہے یہ پانی میں ڈال کر تجویز کیا ہوگا اس لئے کہ اسہال یا کثر پیٹ کی بیار یوں میں شہد پانی کے اندر ڈال کر دیاجاتا ہے خاص طور پر گرم پانی کے اندر۔ تواس سے پانی کی کمی بھی دور ہوجاتی ہے اور خمکیات اور گلو کوز کبھی۔ تو یہ علاج بھی تھا ہے اور خمکیات اور گلو کوز کبھی۔ اس لئے کہ شہد کے اندر خمکیات بھی ہوتے ہیں اور گلو کوز بھی۔ تو یہ علاج بھی تھا اور اسہال کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمیوں کا تدارک بھی تھا اس لئے بچھ دیر تک اگر اسہال چلتے بھی رہے تو کسی بڑے نقصان کا خطرہ نہیں۔

یہ تواطبا کی تحقیقات ہیں بیرنہ بھی ہوں پھر بھی بیہ بات ہمارے لئے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج اس کے لئے بہترین علاج تھا کیونکہ آپ ملٹی کی آپ ملٹی کی بنیاد پر بیان فرمائی متھی۔

یہاں پہلے تین دفعہ فائدہ نہیں ہوااور چو تھی مرتبہ ہو گیااس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو اوپر بھی ذکر ہوئی کہ حقیقت میں پہلی خوراک ہی سے فائدہ شروع ہو گیاتھالیکن نظر نہیں آرہاتھا،اس کے بعض حضرات نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس نے پہلے تین مرتبہ اتنے زیادہ یقین کے ساتھ شہد نہیں دیا تھااور چو تھی دفعہ چو نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر فرمایا کہ صدف اللہ وکذب بطن اخیك جس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربے کی بنیاد پر نہیں فرمارہے بلکہ وحی کی بنیاد پر فرمارہے ہیں اس لئے اب اس نے یہ شہد پورے یقین کے ساتھ ساتھ دیا۔ ایک چیز بعض او قات بغیر یقین کے استعال کی جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہی چیز پورے یقین کے ساتھ استعال کی جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہی چیز پورے یقین کے ساتھ استعال کی جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہی چیز پورے یقین کے ساتھ استعال کی جائے اس کے ایقین کا بھی دخل ہو۔

### قسط بحرى حلق سميت كئ بياريون كاعلاج

(٩) وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ والْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ » مَتْفَق عليه.

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر چیز جس کے ذریعے تم علاج کر و پچھنے لگا نااور قسط بحری ہے۔

اگلی حدیث کاپہلے ترجمہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر قسطہ بحری پر گفتگو کرتے ہیں۔

# بچوں میں ورم حلق کاعلاج

(١٠) وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ ، عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ » متفق عليه .

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو حلق کی بیماری کی وجہ سے گلاد باکر تکلیف نہ پہنچاؤاور تم قسط کواختیار کرو۔

یہاں لفظ آیا ہے ''من العُدُرۃ'' عذرہ حلق کی ایک بیاری کو کہتے ہیں جس میں حلق پھول جاتا اور اس میں ورم آجاتا ہے۔ اس کی دوصور تنیں زیادہ مشہور ہیں ایک توبیہ کہ حلق میں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جن کو قدیم اطباک اصطلاح مین لوز تنین کہا جاتا ہے ان پرورم آجاتا ہے اور دوسری صورت اس کی بیہ ہے کہ اگر منہ کھولیں توور میان میں ایک گوشت کا کلااسا افکاہوا نظر آتا ہے جے عرف عام میں 'کوا' کہا جاتا ہے اس پرورم ہو جاتا ہے یا اس کے ارد گردورم ہو جاتا ہے۔ اس بیاری کوعرف عام میں ''کوا گرنا'' کہا جاتا ہے۔ اس کا عربوں میں ایک خاص طریقہ علاج مروج تھا۔ ہمارے ہاں بھی دیہاتی علاقوں میں پایاجاتا ہے۔ اس کی گئی صور تیں ہوتی تھیں ایک توبہ کہ گلاد باکر اس کو بعض طریقوں سے اٹھایا جاتا تھا، اس علاج کو ''کوا اٹھانا'' کہتے تھے۔ کبھی انگی منہ میں داخل کرے اس کو پرانی سیانی عور تیں اٹھایا کرتی تھیں اور اس کے بعد توب کی سیابی اس پر لگادی جاتی تھی۔ عربوں میں بھی بیہ طریقے چلتے تھے۔ اور ایک طریقہ عربوں میں بہ چلتا تھا، بہاں کبھی نہیں دیکھا کہ خاص قسم کی بتی تی بناکر اس پر ہو سکتا ہے کہ ووائی بھی لگاتے ہوں ناک کے ذریعے اندرداخل کرتے تھے ان سب طریقوں میں ہوتا یہ تھایا ہوتا ہیہ ہو گئی ہو گئی ہوں کہ وہ گئی ہو گئی ہوتا ہے تھا انوا خاستعال ہوئے ہوں بوتی ہے وہ نکل جاتی ہے کہ اس جگہ پرجوبیپ و غیرہ بڑی ہوتا ہے تھایا ہوتا ہے ہوں خاس جاتی ہو گئی ہوں ان سب طریقوں میں ہوتا یہ تھایا ہوتا ہے ہوں کہ اس جگہ پرجوبیپ و غیرہ بڑی ہوتا ہے تھا تا ہوگے ہوں ان ان ہو تھر وہ بھی ہوتا ہے کہ اس جگہ پرجوبیپ و غیرہ بڑی ہو بیا ہو کے ہوں بیاں لفظ 'خر' استعال ہوا ہے جس کے اصل معنی گلاد بانے یا کس بھی چیز کو دبانے کے ہیں۔ اس کواعلاق بیا کہ اعلاق بھی کہ ہوتا ہے ہوں جاتی ہوں کہ دیت ہیں جیسا کہ اگل ہو گئی روایت میں ان نظر شمیک ہو ہیں جیس کے اس طرح کرنے کو عربی میں 'وغر' بھی کہہ دیتے ہیں جیسا کہ اگل حدین آیا ہے کہ آو مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "علام تدغرن او لادین"۔

اس طریقہ علاج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ تو کہیں نظر سے نہیں گذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ علاج کا طریقہ ہی نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے منع کرنے کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ اس سے بچے کو تکلیف ہوتی۔ اس کے علاوہ بعض جدید اطبانے یہ بھی لکھا ہے کہ د باکر جو پیپ وغیرہ نکالی گئی ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سانس وغیرہ کی نالی میں چلی جائے تو تکلیف دہ بھی ہے اور خطرہ سے بھی فالی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سانس وغیرہ کی نالی میں جلی جائے تو تکلیف دہ بھی ہے اور خطرہ سے بھی فالی نہیں ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل علاج بتایا کہ قسط بحری کواستعال کرو۔ توحاصل یہ نکلا کہ فالی نہیں ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل علاج بتایا کہ قسط بحری کواستعال کرو۔ توحاصل یہ نکلا کہ

\_\_\_\_

<sup>1-</sup> شرح النووي على صحيح مسلم باب التداوي بالعود الهندي

جب آسان علاج موجود ہے تواس کے ہوتے ہوئے مشکل علاج میں اور تکلیف دہ علاج میں نہیں پڑناچاہے۔

قسطِ بحری ایک خاص دوائی ہے، جس کی تفصیل اگلی حدیث کے ذیل میں آر ہی ہے۔ بچوں میں گلے کی مذکورہ بیاری میں اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ اگلی روایت میں سعوط کا بھی آر ہاہے، یعنی اس کا پانی وغیرہ ناک کے راستے سے دیاجائے، واللہ اُعلم بالصواب۔

### عود مندى: كئي باربوس كاعلاج

(١١) وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعَلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ ؛ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعَلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُدْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجُنْبِ ». متفق أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ » يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجُنْبِ ». متفق عليه .

حضرت ام قیس رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس علاق کے ذریعے اپنے بچوں کے گلے کو کیوں و باتی ہو، تم اس عودِ ہندی کو اختیار کرو، اس لئے کہ اس کے اندر سات بھاریوں سے شفاہے، ان میں سے ایک بھاری ذات الجنب (یعنی نمونیا یا پہلی کا درد) ہے، ورمِ حلق میں اسے ناک کے راستے دیا جائے اور ذات الجنب میں منہ کے راستے۔

ان حدیثوں میں جس دوائی کاذکرہاس کے بارے میں الفاظ مختلف آرہے ہیں بعض روایتوں میں القُسط البحری
کالفظ آرہاہے اور بعض میں صرف القُسط آرہاہے ، بعض میں الکست اور بعض میں العود الہندی آرہاہے اور بعض روایتوں
میں اس سے ملتے جلتے اور الفاظ ہیں اس لئے سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دوائی کون سی ہے۔ اس کے بارے
میں بعض لوگوں کواچھا خاصا اشتباہ پیدا ہوگیا ہے۔ عود کا اطلاق بکثر ت اس کنٹری پر بھی کیا جاتا ہے جس کوار دوزبان میں

'اگرد کہاجاتا ہے اور یہ لکڑی دھونی لینے کے لئے استعال ہوتی یعنی انگیٹھی وغیر ہریہ لکڑی ڈال دی جاتی ہے جس سے کمرے میں خوشبو پیداہو جاتی ہے۔ بہت سارے لو گول نے یہاں حدیث میں بھی یہی مراد لیاہے، لیکن حضرت مولا ناعلامہ انور شاہ کشمیری ؓ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور پیہ فرمایاہے کہ یہاں پر بیہ مراد نہیں ہے۔اسی طریقے سے بعض حدیثوں میں ایک اور خوشبو کاذکر آتاہے جس کو "قُسط آظفار" کہا جاتاہے اور عام طور پر عور تیں حیض سے یاک ہونے کے بعداس کی بدبوکو مکمل طور زائل کرنے کے لئے استعال کرتی تھیں۔اغلب یہ ہے کہ یہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مرادایک خاص دوائی ہے جو ایک مخصوص بودے کی در حقیقت جڑہوتی ہے اور پیر یوداکشمیراور چین وغیرہ کے علاقوں میں بکثرت پایاجاتاہے اس کی جڑمختلف بھاریوں کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کوار دو میں کو ٹھ یا کوٹ کہاجاتا ہے۔ گویا یہ قسط سے ملتاجلتا لفظ ہے۔اس کی دوقشمیں بیان کی گئی ہیں ایک تلخ ہوتی ہیں اور ایک شیریں۔ تلخ کھانے میں مفید نہیں ہوتی بلکہ بعض او قات مضر ہوتی ہے البنۃ بیر ونی استعال میں وہ استعال کی جاسکتی ہے مثلاً لیب وغیرہ کرنے کے لئے یااس کا تیل وغیرہ نکال کریا تیل میں ملاکر جسم میں ملنے کے لئے استعال کی جاسکتی ہے کھانے کے لئے نہیں۔ اور جو شیریں ہوتی ہے یہ کھانے کے لئے بھی استعال ہوتی ہے اور مختلف بیاریوں کے علاج میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں لفظ دوآرہے ہیں ایک القسط البحری اور دوسرے القسط الہندی پالعود الہندی اس کی وجہ سے بعض حضرات نے بیہ کہاہے کہ قسط کی یاعود کی دوقشمیں ہیں ایک عود بحری یاقسط بحری اور دوسرے قسط ہندی یاعود ہندی اور ان حضرات نے بیہ سمجھاہے کہ عود ہندی یا قسط ہندی تو ہندوستان میں ہوتی ہے اور قسط بحری سمندر میں کہیں ہوتی ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں یہ دوقشمیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دونام ہیں چو نکہ بیہ ہندوستان سے لائی جاتی تھی اس لئے اس کوالعود الہندی پالقسط الہندی کہہ دیاجا تاتھااور چو نکہ بیہ سمندری راستے سے لائی جاتی تھی اس لئے اس کوالقسط البحری پالعود البحری کہہ دیاجاتا تھااس لئے بید دوفقهمیں نہیں ہیں۔ بعض نے رنگت کے اعتبار سے مختلف اقسام کی ہیں کہ ایک سفید ہوتی ہے اور ایک کالی ہوتی ہے لیکن بعض ماہرین نے بیہ کہاہے کہ رنگت کافرق محض علاقہ کے بدلنے سے پڑجاتاہے و گرنہ بیہ کوئی با قاعدہ اقسام نہیں ہے۔ آج کل بیہ دوائی دواخانوں میں عود ہندی کے نام سے زیادہ ملتی ہے۔ سفید بھی ہوتی ہے اور کالی بھی دونوں طرح کی ہوتی ہے۔

اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں سات بیاریوں کاعلاج ہے۔سات شفائیں ہیں۔ان میں سے دوکاذ کر حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرماد یالیکن باقی پانچ کاذ کر نہیں فرمایا۔

اس حدیث کی تشریح میں دواحمال ہیں ایک احمال توبہ ہے کہ سات کاعدد تحدید کے لئے ہو یعنی سات ہی بیاریاں مراد ہیں۔ ہوسکتاہے کہ اور بیاریوں میں بھی یہ مفید ہوں لیکن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ جاہتے ہیں کہ سات بیاریوں میں بیہ خاص طور پر مفید ہے۔ بعض شار حین نے یہ کہااور بیہ بات بھی مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ سات کاعد دیہاں تحدید کے لئے نہیں بلکہ تکثیر کے لئے ہے۔ عربی محاورے میں سات کاعد د تکثیر کے لئے بکثرت استعال ہو تاتھاجیسا کہ اردومیں کہتے ہیں کہ میں نے ہیںیوں مرتبہ کہاتومطلب پیہ ہو تاہے کہ کئی مرتبہ کہا خاص عدد مراد نہیں ہوتااس طرح سات کالفظ بول کر عربی زبان میں بعض او قات خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ مطلب بہ ہوتا ہے کہ یہ کثیر تعداد میں ہے۔اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ فان فیہ سبعۃ اشفیۃ کہ اس میں بہت ساری بیاریوں کاعلاج ہے۔ چنانچہ قدیم اور جدید اطبانے اس دوائی کے بے شار فوائد ذکر کئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ بلغی امراض میں مفید ہے، اس طریقے سے بیہ محلل اورام ہے بعنی ور موں کو تحلیل کرتی ہے ، کاسرِ ریاح ہے بعنی جوریحیں جمع ہو گئیں ہوں ان کو ختم کرتی ہے، پیٹ کے کیڑے بھی مارتی اور نکالتی ہے، سانس کی نالیوں کو کھولتی ہے اور سانس کی بیشتر بیاریوں میں مفید ہے بلکہ بعض جدید تحقیقات کے مطابق دمہ میں بھی یہ مفید ہے اور دمہ کی بعض انگریزی دوائیوں کامتبادل اسے قرار دیا گیاہے۔لیکن یہ فرق بیان کیا گیاہے کہ یہ انگریزی دوائیاں فوری اثر شروع کردیتی ہے جبکہ اس کا اثر فوری نہیں ہوتادیرسے شروع ہوتاہے لیکن جہاں اس کااثر دیرسے شروع ہوتاہے تور ہتا بھی دیر تک ہے تود مہ کے امراض میں خاص طور پراس کو مفیدیا یا گیا ہے۔اس طریقے سے ہمارے زمانے کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد غزنوی انہوں نے طب نبوی کے موضوع پر کافی کتابیں لکھی ہیں۔ان کی شخفیق ہے ہے کہ بد ٹی بی کی بھی بہت ساری قسموں میں مفید ہے اور ان کا کہنا ہے ہے کہ ٹی بی کے بہت سارے مریضوں پر ہم نے اس کو استعمال کرکے دیکھاہے اور عام طور پر عام حالات میں ٹی بی کے مریض کو صحیح ہونے کے لئے کم از کم نومہینے در کاہوتے ہیں بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے

اور مسلسل بلاناغہ دوائی کھانا پڑتی ہے لیکن ان کا یہ کہناہے کہ ہم نے بہت سارے مریضوں پراس کا تجربہ کیاہے وہ نسبتاً جلدی ٹھیک ہوگتے ہیں توٹی بی کی بھی بہت ساری اقسام میں بقول ڈاکٹر خالد غزنوی اس کو مفید بہت پایا گیاہے۔

اس کاایک فائدہ میہ بھی ذکر کیا گیاہے کہ یہ پیشاب اور حیض کو بھی کھولتی ہے اس لئے پیشاب کی بندش ہو یا حیض تکلیف سے آتاہو اس میں بھی مفید ہے۔اس کے اور بھی کئی فوائد قدیم اور جدید اطبانے لکھے ہیں جواس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

#### قسط كاذات الجنب يانموني مين استعال:

یہاں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیاریوں کاصراخاؤ کر فرمایا پہلی بیاری توہے ذات الجنب اس کا ترجمہ عموماً نمو نیا (pneumonia) کیاجاتاہے اوراس بیاری کی تعریف اطبانے یہ کی ہے کہ پسلیوں کے بنچ ایک خاص قسم کی جھلی ہوتی ہے اس میں ورم آ جاتاہے یا خاص قسم کا افکیشن ہو جاتاہے جس کی وجہ سے یہ بیاری پیدا ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں ذات الجنب کہاجاتا ہے۔ جدید طب میں نمو نیاسے مراد پھیپھڑوں کا ایسا ورم لیا جاتا ہے جس کا باعث عموماً کوئی افکیشن بنتا ہے۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے العود الہندی کے بارے میں فرمایا کہ ذات الجنب میں یہ مفید ہے لیکن ذات الجنب میں کسے استعال کی جائے اس کے بارے میں تواس حدیث میں صرف اتنابی آ باکہ منہ کے راستے سے دیاجائے بعنی یہ دوائی کھلائی جائے جبکہ دوسری بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کوزیتون کے تیل کے ساتھ ملاکر ویاجائے زیتون کے تیل کے ساتھ ملاکر استعال کرنے کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں اور دونوں میں فرا میں احتال ہو سکتے ہیں اور دونوں میں فائدہ ہے۔

یہاں پر بعض حضرات نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اطبانے توبیہ لکھاہے کہ تُسط چونکہ گرم ہوتی ہے اس لئے بیہ ذات الجنب میں مفید نہیں ہے بلکہ بعض نے یہاں تک لکھاہے ہے کہ بیہ مصر ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کو ذات الجنب میں مفید قرار دیاہے تو آپ نے یہ بات کیے فرمادی۔اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں۔ایک جواب تو وہ ہے جوابن القیم وغیر ہ نے دیاہے وہ یہ ہے کہ ان اطبا کے تجربات ناقص ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں بات کا انکار نہیں بات کا انکار نہیں کر سکتے اور اس کو غلط قرار نہیں کہا جاسکتا ہے۔ پھراطبا نے بعض باتیں ایس بھی لکھی ہیں جن سے بذات خود اس کے ذات الجنب میں مفید ہونے کی تائید ہوتی ہے ؛ مثلاً یہ لکھا ہے کہ یہ ور موں کو تحلیل کرتی ہے اور جراثیم کو ختم کرتی ہے اور ذات الجنب کے اندر بھی ایسی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوسرا اوات الجنب عرفی یا مجازی دات الجنب حقیقی تو وہ ہے جس کو اطبا اصطلاح میں ذات الجنب کہتے ہیں یعنی پہلی کے دوسر اذات الجنب عرفی یا مجازی دات الجنب حقیقی تو وہ ہے جس کو اطبا اصطلاح میں ذات الجنب کہتے ہیں یعنی پہلی کے پنچ خاص جھلی کو ورم آ جاتا ہے ، لیکن عربوں کے ہاں ذات الجنب کا اس طرح کا اصطلاحی معنی مرقبح نہیں تھا بلکہ عربوں کے ہاں نوات الجب کہد دیا جاتا ہے ، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو ۔ عموماً ید در و عموماً ید در و نہوں کے ہاں پہلی کے بنچ ہونے والے ہر درد کو ذات الجب کہد دیا جاتا ہے ، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو و عموماً ید در و نہوں کے ہاں پہلی کے وجہ سے کم ہوتا ہے دوسر ہے عوارض مثلاً ریاح وغیرہ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور قسط بحری کا ریاح میں مفید ہو نااور ریاح کے لئے کاسر ہونا طے شدہ امر ہے اس لئے ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ حدیث میں ذات الجنب کی یہی قسم مراد ہے لیخی ذات الجنب غیر حقیقی مراد ہے۔ اتنی بات الجنب کی یہی قسم مراد ہے لیخی ذات الجنب غیر حقیقی مراد ہے۔ اتنی بات ماننا ضروری ہے کہ نبی کریم طرف الجنب نجو ذات الجنب بھی مراد لیا ہے اس کے لئے یہ قسط بحری بہر حال مفید ہے۔

ذات الجنب کے علاج میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیلہ من ذات الجنب کہ قسط بحری بطور لدود کے لی جائے۔لدود عربوں کے ہال دوائی استعال کرنے مختلف طریقوں میں سے ایک تھا۔اس کے اصل معنی ہوتے ہیں منہ کے راستے دوائی لینالیکن اس کے ساتھ اس کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ منہ کی ایک جانب سے دوائی لی جائے۔ منہ کے در میان میں نہ ڈالی جائے، بلکہ دائیں طرف کرکے ڈالی جائے یابائیں طرف کرکے ڈالی جائے۔اب خاص جہت سے دوائی لینے کی کیا حکمت ہے توہو سکتا ہے کہ عربوں نے اپنے تجربات سے اس میں افادیت

محسوس کی ہوکہ فلال بیاری میں دائیں جانب سے دوائی دی جائے توفائدہ ہوتا ہے فلال بیاری میں بائیں جانب سے دوائی دیا ہے دی جائے توفائدہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی اور وجہ لکھی ہے وہ یہ کہ اصل مقصود تو منہ کے راستے دوائی دینا ہے دائیں طرف سے لینے یابائیں طرف سے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔البتہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی دوائی نہیں پی سکتے اور کوئی دوسراان کو پلائے لیکن پینے کے لئے اٹھ کر بیٹھ جائے یہ بھی نہیں ہوسکتا بلکہ لیلے لیٹے ان کو دوائی پلانی پڑتی ہے۔ اس صورت میں دوائی کیک گخت منہ کے در میان میں ڈال دی جائے تواس کے حلق میں پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے تھوڑی تھوڑی کے منہ کی ایک جانب سے ڈالی جاتی ہے تاکہ آ ہستہ آ ہستہ ڈالی جائے اور کسی فتم کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس کے جہ ہو سکتی ہے۔

### فسط كااستعال ورم حلق مين:

دوسری بیاری جس کے لئے عود ہندی یا قسط ہندی کو حضور اقد س طریقی ہے۔ اس کے لئے عربوں میں علائ کا طریقہ العذرة دجس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں بعنی حلق کی بیاری اور حلق کا ورم۔ اس کے لئے عربوں میں علائ کا طریقہ مروج تھا بعنی انگلی کے ذریعے و باکریاناک کے ذریعے ڈال کر علاج کیا جاتا تھا اس سے تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ایک تو تکلیف دہ علاج ہو دسرا اس میں نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ اس کے متباول کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبط بحری کو تجویز فرمایا۔ اس مرض میں قسط کیسے دی جائے منہ کے راستے سے دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تجویز فرمایا وہ یہ کہ ناک کے راستے دی جائے اب ناک کے راستے دی جائے اب ناک کے راستے دی بی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ نسوار کے طور پر دی جائے اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً گیک یہ کہ اس کو پیس کر باریک کر کے پائی وغیرہ میں ڈال کرناک میں ڈالی جائے یاز بیون کے تیل میں ڈال کرناک میں ڈال دیا جائے اور اس کی وجہ بظاہر رہ ہے کہ اگر اس کو کوٹ کر ڈالیں گے تو کتنا بھی کوٹ لے پورے طور پر باریک نہیں ڈال دیا جائے اور اس کی وجہ بظاہر رہ ہے کہ اگر اس کو کوٹ کر ڈالیں گے تو کتنا بھی کوٹ لے پورے طور پر باریک نہیں ڈال دیا جائے اور اس کی وجہ بظاہر رہ ہے کہ اگر اس کو کوٹ کر ڈالیں گے تو کتنا بھی کوٹ لے پورے طور پر باریک نہیں دولی کاناک میں ڈالنا چھانہیں ہے اور جب رگڑیں گے تواس کے جواجز اپانی وغیرہ میں ہوگی بچھ موٹی ہوگی اور موٹی دوائی کاناک میں ڈالنا اچھانہیں ہے اور جب رگڑیں گے تواس کے جواجز اپانی وغیرہ میں

آئیں گے وہ بہت لطیف اور باریک ہوں گے ان سے کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں قسط کے ساتھ 'ورس 'کا بھی ذکر آتا ہے کہ ورس اور زیتون ملاکر دیا جائے تو وونوں علاج ہی مفید ہو سکتے ہیں اور دونوں علاجوں کو جمع بھی کیا جاسکتا ہے کہ قسط بھی دے دی جائے اور ورس اور زیتون بھی دے دیا جائے۔ گویا تینوں چیزوں کو ملاکر دے دیا جائے۔

ڈاکٹر خالد غزنوی نے یہاں پر بھی اپنا یہ تجربہ لکھاہے کہ میں نے ہزاروں مریضوں پر خاص طور پر بچوں پر اس کو آزمایا ہے اور مفید پایا ہے ۔ البتہ یہ ہے کہ بیاری ٹھیک ہونے میں ذراوقت لگتاہے اور کم از کم دوہفتوں میں فاہدہ شروع ہوتا ہے اور پوراعلاج ہونے میں پانچ چھ بفتے لگ جاتے ہیں لیکن ان کے بقول فائدہ ہوتا ضرور ہے البتہ بچھ بچوں کود یکھا گیا ہے کہ ان میں تندرستی تو شروع ہوگئی لیکن ٹھیک ہونے کا سلسلہ ایک خاص جگہ پر جاکررگ گیا تواہیے بچوں کیلئے قسط کے ساتھ ورس کو بھی استعال کیا گیا تواس سے مکمل فائدہ ہوگیا۔

## بخار کاعلاج پانی سے

(١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ؛ فَأَبْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ » . متفق عليه .

حضرت عائشہ اور رافع بن خدت کے رضی اللہ تعالی عنہماہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بخار جہنم کی گرمی ہے ہے لہٰذاتم اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈ اکرو۔

اس حدیث میں پہلی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمائی کہ بخار جہنم کی گرمی سے ہے بعض

حضرات نے یہ کہا کہ ہوسکتاہے کہ واقعتاً بخار کی گرمی کا جہنم کے ساتھ کوئی تعلق ہواور واقعتاً جہنم کے پچھا جزاغیر مرئی اور غیر محسوس طریقے پرانسان کے جسم پراثرانداز ہوتے ہوں اس لئے یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے۔

بعض حضرات نے بیہ کہا کہ بیہ حدیث تشبیہ پر مبنی ہے '' من فیح جہنم '' کے معنی بیہ نہیں کہ جہنم کی گرمی کا ایک حصہ اور اس کا ایک جزنم ، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ بیہ جہنم کی طرح گرم ہے یعنی جس طرح جہنم گرم ہے اس طرح بخار بھی گرمی کا نتیجہ ہے اگرچہ جہنم کی گرمی نہیں دنیاوی گرمی ہے اور دنیاوی گرمی کا علاج پانی کے ساتھ کی گرمی نہیں دنیاوی گرمی ہے اور دنیاوی گرمی کا علاج پانی کے ساتھ کھنڈ اکر و۔

<sup>-1</sup> رواه البزار ، وإسناده حسن ( مجمع الزوائد -7/7 ) .

ذریعے انہیں صاف کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ، لیکن آنحضرت ملٹی آئیے نے یہ نہیں فرمایا ، بلکہ بیہ فرمایا فاُبردوها بالماء یعنی اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔

اس لئے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں اور دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں ، بعض حدیثوں میں پہلی بات بتانا مقصود ہے اور بعض میں دوسری۔ بعض میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بخار گری کا نتیجہ ہوتا ہے اور گری دور کرنے کے لئے پانی استعال کیا جاتا ہے للذا یہاں پر بھی پانی استعال کروایسے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاہر دوہا بالمآء بھی ساتھ فرماد یا اور بعض حدیثوں میں دوسرا معنی بتانا مقصود ہے کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے لینی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے للذا دوسری بات کی وجہ سے پہلی بات کی نفی نہیں ہوسکتی دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ بہر حال یہ بات واضح ہے کہ زیر بحث حدیث میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ بخار گناہوں کا نتیجہ ہے ، بلکہ اس میں اصل مقصود بخار کا ظاہری علاج بتانا ہے۔

دوسری بات اس حدیث میں بخار کے علاج سے متعلق ہے دہ یہ کہ بخار کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ یہ بات بھر شرت حدیثوں میں ہے کہ بخار کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرولیکن پانی کے ساتھ ٹھنڈاکیسے کرناہے اس کاطریقہ عام روایات میں نہیں آتا۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں پینا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ، جسم کے بعض حصول پر پانی چھڑکنا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ، تواستعال کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں عام احادیث میں کسی طریقہ ہو سکتا ہے اور عنسل کرنا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ، تواستعال کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں عام احادیث میں کسی طریقہ کی تعیین نہیں کی گئی۔ البتہ دوروایتیں اس سلسلہ میں آتی ہیں ایک مرفوع حدیث ہے اورایک موقوف اثر ہے۔ ترفہ کی میں ایک مرفوع حدیث آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بخار ہوتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صبح کے وقت کسی نہروغیرہ کے کنارے پر جائے اور جس طرف سے پانی آر ہا ہے اس طرف کورخ کرکے پانی میں غوطہ لگائے اور ساتھ دعا بھی کرے کہ اے اللہ میری اس بھاری کو دور کرد بجئے اور اسپنے نبی کی بات

کوسچاکر دیجئے، حضوراقدس ملتی آلیم نے فرمایا کہ ایک دن سے فائدہ نہ ہود وسرے دن کریں، دوسرے دن سے فائدہ نہ ہو تیسرے دن کریں، لیکن نودن سے زیادہ ایسانہیں کرناپڑے گااور ان شاءاللہ ٹھیک ہوجائے گا<sup>(1)</sup>۔

جدھرسے پانی آرہا ہے ادھررخ کر کے غوط لگانے میں شاید حکمت یہ ہوکہ سرپر پانی اچھے طریقے سے پڑے
کیونکہ اس صورت میں سرپر پانی پورے د باؤاور زور کے ساتھ لگے گا۔البتہ بعض شار حین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ
طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لئے بیان نہیں فرما یا،اہل حجاز میں جو بخار کثرت سے ہوتا تھااوران کے
ہاں بخارزیادہ ترگرمی کی وجہ سے ہوتا تھا اس کے علاج کے طور پر بیہ بات فرمائی ہے۔اور بعض حضرات نے یہ بھی
کہا ہے کہ یہ علاج نہیں ہے بلکہ بطور خرق عادت اور معجزے کے علاج ہے۔

دوسراطریقہ حضرت اساء بنت ابی اکررضی اللہ تعالی عنہاہے مروی ہے کہ جب کسی کو بخار ہوتا تھا تو حضرت اساء بنت ابی اکبر اسی سینے کے اوپر والے جھے اور گردن پر پانی چیٹر کا کرتی تھیں (2)، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیہ طریقہ حضرت اساء بنت ابی بکر ٹے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے صراحتاً نقل نہیں کیا۔ حدیث میں جو مجموعی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ پانی بخار کے علاج میں مفید ہے لیکن اس کے طریقہ استعال کو ہرزمانے اور ہر شخص کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ کوئی ماہر طبیب دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون ساطریقہ اختیار کرنا ہے۔

\_\_\_\_

<sup>1-</sup>جامع الترمذي، كتاب الطب حديث نمبر: ٢٩٨٣

<sup>2-</sup> صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۵۷۲۴ کتاب الطب: باب الحمی من فیح جہنم، صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۲۱۱ باب لکل داء دواء۔

# یه حدیث اعجاز نبوی پر مشتل ہے:

کسی زمانہ میں بعض لو گوں نے نعوذ باللہ ان حدیثوں کا مذاق بھی اڑا یا اور بیہ کہا کہ بخار میں تویانی نقصان دہ ہوتاہے۔ چنانچہ عربوں کے ہاں یہی تصور پایاجاتا تھا کہ مریض کو یانی کے قریب بھی نہ جانے دواور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارہے ہیں کہ یانی بخار میں مفیدہے۔ لیکن بعدے طبی تجربات اور شخفیق سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ واقعتاً پانی بخار کاعلاج ہے اور خاص طور پر جدید طب میں توبیہ طریقہ انتہائی مسلمہ ہے اور ڈاکٹر اکثر و بیشتر بخار جب زیادہ ہو جائے تو یانی ہی سے علاج تجویز کرتے ہیں۔ کئی طریقے تجویز کرتے ہیں ایک توبیہ کہ گلے، پیشانی اور سرپریانی کی پٹیال ر کھی جائیں اور جب یہ پٹیاں ایک مرتبہ گرم ہوجائیں تودوبارہ انہیں دوبارہ پانی میں بھگو کر رکھاجائے۔ جسم کے دوسرے اجزارِ بھی بعض او قات پانی لگانے کا کہا جاتا ہے ، ہاتھ اور پاؤں پر بھی پانی لگانے کا کہا جاتا ہے اور تجربہ گواہ ہے کہ بخاراس سے بہت جلدی نیجے آ جاتا ہے بلکہ بعض ڈاکٹروں کا توبیہ بھی کہناہے کہ بخاراتارنے والی بعض ادوبیہ ایسی ہیں جو شدید بخار کی حالت میں دینی بھی نہیں جا ہئیں بلکہ پہلے پانی وغیرہ کے ذریعے اس کی شدت کو کم کر ناچاہئے اس کے بعد دوائی دینی چاہئے ۔ بخار کی اکثروبیشتر اقسام میں خاص طور پر اگر سردی کاموسم نہ ہو تو عنسل کرنا بھی مفید ہوتاہے۔بلکہ بعض بچوں کے بارے میں ڈاکٹروں کویہ کہتے ہوئے سناگیا کہ آپ پیراسٹامول وغیرہ دے دیں یا بچے کو نہلا دیں دونوں برابر ہیں اگر دوائی دیں گے توبیجے کے معدے پر بھی خواہ مخواہ کا بوجھ اور دباؤپڑے گا۔ سر دیوں میں تونہلانے سے دوسرے عوارض کی وجہ سے نقصان ہوسکتاہے لیکن گرمیوں میں عموماً س طرح کے نقصان کاکوئی خطرہ نہیں ہو تاتو بچے کو پکڑ کر نہلاد و۔ بڑے آدمی کے لئے بھی یہی مسکہ ہے، بعض کو توڈا کٹریہ بتلاتے ہیں کہ بخار زیادہ ہو جائے تو پانی کی ٹو نٹی کے نیچے بیٹھ جاؤ، گو یااس سے ملتی جلتی بات ہو گئ جو غوطے لگانے والی حدیث میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمائی ، توبظاہر بيد معلوم ہوتاہے كه غوطه لگانے والى جوبات ہے اس كو بھى خاص زمانے كے ساتھ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی عام علاج ہے، ہاں البتہ مزاج کے بدلنے سے، عمر کے بدلنے سے یا بخار کی نوعیت کے بدلنے سے تھوڑ ابہت فرق پڑ سکتا ہے اس لئے احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اس طرح کا کوئی کام طبیب کے

مشورہ سے ہی کیاجائے۔لیکن اتن بات اب حتی ہو چکی ہے کہ بخار اتار نے میں پانی سب سے مفید ہے اور خاص طور پر نہاناانتہائی مفید ہے۔

البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہاں دوچیزیں ہیں ایک ہے بخار اوردوسراہے بخار کاسبب بنے والی اصل بیاری، مثلاً گلے کی تکلیف کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے یاپیٹ میں کسی سوزش وغیرہ کی وجہ سے بخار ہوتا ہے یاپیٹ میں کسی سوزش وغیرہ کی وجہ سے بخار ہوتا ہے یااور بے شار اسباب ہو سکتے ہیں، توالی صورت میں دوقتم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے ایک توبہ کہ وقتی طور پر بخار کو قابو میں رکھا جائے ،اور دوسرایہ کہ اصل بیاری کاازالہ کیا جائے تو پانی پہلے مقصد کے لئے مفید ہے دوسر سے مقصد کے لئے مفید ہو تا کی مفید ہوتا کی مفید ہوتا کی مفید ہوتا کی حدیث میں نہیں آتا کہ کسی اور بیاری کی وجہ سے اگر بخار ہورہا ہے تو نہانے سے وہ بیاری کی عدتک پانی کھی چلی جائے گی، بلکہ اس کے لئے الگ سے علاج کر ناپڑے گا، مستقل فائدہ پھر ہی ہوگا البتہ صرف بخار کی حد تک پانی کا استعال مفید ہے۔

# بعض بياريوں ميں دَم وغير ه كي اجازت

(١٣) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالحُّمَةِ وَالنَّمْلَةِ. رواه مسلم

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے نظرِ بد، زہریلی چیز کے ڈس لینے اور خملہ کی وجہ سے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی اجازت دی نظرِ بداور زہریلی چیز کے ڈس لینے اور خملہ کی وجہ سے ، یعنی تین چیز وں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی خاص طور پر اجازت دی ، اگرچہ یہ اجازت ان تین چیزوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ اور بھاریوں میں مجھی اجازت ہے۔

پہلی چیز نظریدے (نظرید کی تفصیل ان شاءاللد آگے آجائے گی)

دوسری چیز ہے 'الحمُۃ '(حاکے پیش کے ساتھ) یعنی کسی زہر ملیے جانور کا کاٹ لینامثلاً سانپ بچھوو غیرہ کاڈس

ليناـ

اور تیسری چیز 'مَمُد' ہے۔ نملہ کا معنی بیان کیا گیاہے کہ جسم پر خاص قسم کے سرخ دانے یا آبلے سے نکل آتے ہیں، نملہ اصل میں چیو نٹی کو کہتے ہیں اس بیاری کو نملہ کہنے کی وجہ ایک توبہ بیان کی گئے ہے کہ جس طرح چیونٹیاں پھیل جاتی ہوا ہاتی جاتی ہوں ہے جسم پر خارش اور جلن ہوتی ہا وہ بیان کی کہ جسم پر خارش اور جلن ہوتی ہوتی ہا اس جا کہ دیا جاتا ہے۔ بہر حال ہوتی ہو اور ایسے لگتاہے کہ جیسا کہ جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں اس لئے اس بیاری کو نملہ کہد دیا جاتا ہے۔ بہر حال جو بھی وجہ ہویہ جسم پر خارش کے دانے اور آبلے وغیر و نکلنے کی ایک خاص بیاری ہے بعض نے اس ترجمہ کا کڑا لاکڑا بھی کیا ہے بعنی چکن پاکس یہ بیاری بڑوں میں مجی ہوجاتی ہے لیکن بچوں میں نسبتازیادہ ہوتی ہے۔

جھاڑ پھونک کا تھم توآگے دو تین حدیثوں کے بعد بیان کریں گے ۔لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جب جھاڑ پھونک کی بعض شر طوں کے ساتھ دیگر بیاریوں میں بھی اجازت ہے توان بیاریوں کاخاص طور پر کیوں ذکر کیا گیاہے تواس کی وجہ بظاہر ہے کہ ان کا کوئی طبی اور طبعی علاج نہیں تھا، نظر بدکا تو ظاہر ہے کہ طبی علاج ہوہی نہیں سکتا کیونکہ ہے طبی بیاری ہی نہیں ہے ،اسی طرح سانپ اور پچھوو غیرہ کے ڈسنے کا بھی کوئی لگابندھاعلاج عمر بوں میں نہیں پایاجاتا تھا،اور یہی معاملہ نملہ کاہے، بلکہ آج کل بھی اس طرح کی اکثر بیاریاں چونکہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لئے عموماًان کا با قاعدہ علاج نہیں ہوتا، چنانچہ لاکڑاکاکڑا میں بھی یہی ہوتا ہے اس کا با قاعدہ علاج نہیں ،بلکہ اپنی میعاد پوری کرکے ختم ہوتا ہے جودوائی دی جاتی ہے وہ یاا نئی الرجک ہوتی ہے خارش وغیرہ روکنے کے لئے ابتیاراتار نے اور در در و کئے کی ہوتی ہے، یامزید انفیکشن وغیرہ سے بچنے کے لئے انٹی بائیونک دی جاتی ہے۔

# نظربدى وجهسدم كرانا

(١٤) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ . متفق عليه.

حضرت عائشة رضى الله عنها كهتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہميں علم ديا (يعنی اجازت دى) كه ہم نظر بدكى وجه سے دم (ياعمليات) كروائيں۔

(١٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِيْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِيْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ (''- يَعْنِيْ صُفْرَةً - فَقَالَ: «اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ ». متفق عليه.

حضرت ام سلمۃ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم طرق الآلم نے ان (ام سلمہ ) کے گھر میں ایک باندی کو دیکھا جس کے چہرے کی رنگت کالی پیلی ہور ہی تھی، تو آپ طرق الآلم نے فرمایا کہ اسے دم کراؤ،اس لئے کہ اسے نظر بدگی ہوئی ہے۔

"في وجهها سفعة" سفعہ كے مختلف معانى بيان كئے گئے ہيں ، بعض نے كہااس سے مراد جلد خصوصا

١ - قال الحافظ في الفتح : بفتح المهملة ويجور ضمها وسكون الفاء بعدها عين مهملة وحكى عياض ضم أوله (
 كتاب الطب : باب رقية العين ) .

چہرے کی رنگت کازر دپڑجانا، جیسا کہ زیر بحث روایت میں سفعہ کی تفسیر ''صفر ق''سے کی گئی ہے ، غالباً " یہ تفسیر حدیث کے راوی زہری نے کی ہے ، بعض نے اس سے مرادر نگت کی را اگت کا کالاپڑجانا، بعض نے اس سے مرادر نگت کی سرخی لی ہے ، ابن قتیہ کہتے ہیں سفعہ کے معنی ہیں کہ چبرے کار نگ اصلی اور قدر تی رنگ سے (کسی بیاری کی وجہ سے ) بدل جائے۔ حافظ ابن ججر عسقلائی فرماتے ہیں کہ ان تفسیر وں میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے ، اس لئے کہ اصل معنی تو یہی ہیں کہ بیاری کی وجہ سے چہرے کی رنگت بدل جائے ، لیکن اس تبدیلی کے نظر آنے والے آثار اصلی رنگ سفید ہے تو بیاری کی وجہ سے تبدیلی اور طرح کی مسلم رنگ سفید ہے تو بیاری کی وجہ سے تبدیلی اور طرح کی ہوگی، اصلی رنگ سفید ہے تو بیاری کی وجہ سے تبدیلی اور طرح کی ہوگی، اصلی رنگ سفید ہے تو بیاری کی وجہ سے تبدیلی اور طرح کی ہوگی، اصلی رنگ سیاہ ہے تو بیاری کی وجہ سے تبدیلی اس سے مختلف رنگت کی نظر آئے گی، وغیرہ و غیرہ و

چہرے کے رنگت کی تبدیلی مثلااس کا کالایا پیلاپڑجانے کی وجوہ بہت سی ہوسکتی ہیں، مثلایر قان یا جگر کی بعض بیار پوض بیار یوں کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہاں حضور اقد س ملے گئے لئے ہم نے محسوس فرمایا کہ اسے جو بھی بیاری ہے اس کی اصل وجہ نظر بدہے،اس لئے آپ نے انہیں نظر بد کاعلاج کرانے کا کہا۔

(١٧) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ آلُ عَمْرٍ و بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِيْ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: « مَا أَرَى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: « مَا أَرَى بِهَا بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ » . رواه مسلم

 آل حضرت طلّ اللّ الله كى خدمت ميں پيش كيا، توآپ طلّ الله الله الله ميں كوئى حرج محسوس نہيں كرتا، تم ميں جو شخص اپنے بھائى كو (اس طرح كے دم كے ذريعے ) نفع پہنچاسكے تواسے نفع پہنچانا چاہئے

### عملیات کے احکام

عملیات جیسے تعوید گذر اور دم وغیر ہ کے بارے میں بظاہر مختف احادیث نظر آر ہی ہیں، صرف مشکاۃ کے زیرِ بحث باب کی احادیث ہی کو اگر دیکھا جائے تو تین طرح کی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پہلی قسم کی حدیث آر ہی ہیں جن میں عملیات سے منع کیا گیا ہے، مثلاً آگے نمبر ۲۹ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن ہی حدیث آر ہی ہے جس میں حضور اقد س ملٹی آئی ہے ارشاد فرمایا " اِن الرقی والنیائم والنولۃ شرك " لیعنی دم ، لئکانے والے تعویذاور محبت کے عملیات سب شرک ہیں۔ ای طرح نمبر ۱۲ پر حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عن ہی حدیث آر ہی ہے کہ تریاق، شعر کہنااور تعویذ لئکانا لیسے برے کام ہیں کہ اگر میں سے کام کروں توجھے کوئی پرواہ نہیں میں اور کیا کام میں کہ اگر میں سے اگلی حدیث حضرت مغیر قابن شعبدر ضی اللہ عن ہی کرواتا یادم وغیرہ کرواتا ہو وہ توکل سے بری ہے ۔ اس سے اگلی حدیث تعزید کی میں اور کیا گیا کہ آپ تعویذ حضرت عبداللہ بن عکم مرضی اللہ عن ہی ہے کہ انہیں ایک وقعہ حمرۃ کی بیاری تھی توان سے عرض کیا گیا کہ آپ تعویذ وغیرہ کیوں نتاہ واللہ کرتا ہوں ، اس کے کہ میں نتا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ، اس کے کہ میں نے حضور اقد س ملتی ہیں کہ جو شخص کوئی چیز لئکا کے گااسے اس کے سپر دکر دیاجائے گا۔ حضور اقد س ملتی ہیں کی کہ جو شخص کوئی چیز لئکا کے گااسے اس کے سپر دکر دیاجائے گا۔ حضور اقد س ملتی ہیں کی کہ جو شخص کوئی چیز لئکا کے گااسے اس کے سپر دکر دیاجائے گا۔ حضور اقد س ملتی ہیں کی کور کر دیاجائے گا۔

دوسری قشم کی احادیث وہ ہیں جن سے عملیات کا جواز معلوم ہوتاہے،اس طرح کی احادیث بھی کافی تعداد میں ہے، صرف مشکوۃ کے اس باب کی حدیثوں کو دیکھیں تو وہ بھی کافی بن جاتی ہیں، مثلاً بھی حدیث نمبر سااسے حدیث نمبر ۱۳ ایک حدیث نمبر ۱۳ ایک حدیث نمبر ۱۳ ایک حضرت انس، عائشہ،ام سلمہ اور جابر رضی اللہ عنہم کی حدیثوں میں متعدد بھاریوں یاعوارض میں آں حضرت طبی بیاریوں باعوارض میں آئس، حضرت طبی جارت دے رہے ہیں۔اسی طرح کی حدیثیں اگلی فصل میں حضرت عمران بن حصین، اُنس،

اُساء بنت عمیس، شفابنت عبدالله رضی الله عنهم سے آر ہی ہیں۔اگر مشکوۃ کے علاوہ پورے ذخیر ہُ حدیث سے اس طرح کی احادیث کو جمع کیا جائے تو خاصی بڑی تعداد ہو سکتی ہے۔ بہر حال دوسری قشم کی احادیث وہ ہیں جن میں عملیات (رُقی کا جواز بیان کیا گیا ہے، جبکہ پہلی قشم کی احادیث میں ان سے ممانعت تھی۔

تیسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن کے ذریعے پہلی دوقسم کے احادیث میں آسانی کے ساتھ تطبیق ہو جاتی ہے ۔ مثلاً آگے حضرت عوف بن مالک کی روایت آر ہی ہے کہ ہم زمانہ کہا ہیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، ہم نے اس کے بارے میں حضور اقدس ملتہ اللہ سے یو چھاتو آپ نے فرمایا ''حجھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو "،اس سے معلوم ہوا کہ جہاں حجاڑ بھونک وغیر ہسے منع کیا گیاہے وہ خاص علّت کی وجہ سے ہے،اور وہ علّت شرک ہے ،اور قاعدہ ہے کہ جو تھم معلول بالعلہ ہواس کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے ،اگر وہ علت پائی جائے تو تھم بھی لا گوہو تاہے و گرنہ نہیں ،اور رُقی سے منع کرنے کی علت چونکہ شرک ہے لہذا جس رقیہ میں شرک پایا جائے گاوہ ناجائز ہوگا باقی جائز ہوگا۔ یہی بات حضور اقدس طی کی اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ "دم مجھ پر پیش کر لیا کرو"، مقصدیہ تھاکہ میں دم کامضمون دیکھ لوں گا،اگراس کے مضمون میں کوئی قابل اِعتراض بات نہیں ہوگی تواس کی اجازت دے دول گا۔ یہی بات یہاں حضرت جابر رضي اللہ عنه کی اس زیرِ بحث حدیث میں ہے پہلے تو حضور اقد س طَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِن عَمْ مِن عَلَى عَمْ وَبِن حَرْمَ كَ خَانْدَانَ نِي الْجَهُو كَادِم حضور اقدس طَنْ اللَّهُ كَ سامنے پیش کیا توآپ نے فرمایا ''میں اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا،جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہوا سے جاہئے کہ وہ نفع پہنچائے "اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ملٹھ اللہ علیہ جو منع فرمایا تھاالفاظ اگرچہ عام تھے، بظاہر بلااستثنا آپ نے رقی سے منع فرمایا تھا، لیکن آپ کا مقصد عموم نہیں تھا، بلکہ خاص قسم کے دم سے ہی منع کر نامقصود تھا، لیکن چو نکہ زمانہ کا ہلیت سے جو دم چلے آرہے تھے وہ عموماً ایسے ہی ہوتے تھے اس لئے آپ نے تعبیر عام استعال فرمائی ، جب آپ کے سامنے ایسادم پیش کیا گیا جواس نوعیت میں داخل نہیں تھاجس سے آپ منع فرمانا چاہتے تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ ابن حبان نے حضرت ابن ابی حشمہ کی حدیث روایت کی ہے کہ ان کی والدہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک

كياكرتى تقيس، جب اسلام آياتوانهوں نے كہاكہ ميں حضوراقد س التي كيائي سے پو چھے بغيريہ كام نہيں كروں گى، چنانچہ ان كى والدہ حضوراقد س التي كيائي كى خدمت ميں اجازت طلب كرنے كے لئے حاضر ہو كيں، آپ التي كيائي نے فرمايا (( ارقى ما لم يكن فيه شرك )) يعنى جب تك اس ميں شرك نه ہودم كر لياكرو۔ اس حديث پر ابن حبان نے عنوان به قائم كيا ہے «ذكر الخبر الدال على أن الرقى المنهي عنها إنها هي الرقى التي يخالطها الشرك بالله جل وعلا دون الرقى التي لا يشوبها شرك » ( ميح ابن حبان 458/13)۔

بہر حال اس طرح کی متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آل حضرت طرق گیاتیم کا اصل مقصد ایسے عملیات سے منع کرنا تھا جن میں شرک پایا جاتا ہو، اور عملیات میں شرک دو طرح سے آتا ہے، ایک توبیہ کہ اس کا مضمون ہی شرکیہ ہو، یااس طرح کی کسی چیز کو مؤثر لذاتہ سمجھ لیا جائے، اس لئے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے۔ علاج اور عملیات کی بعض انواع کو مؤثر لذاتہ سمجھتے تھے، اس لئے بھی اس طرح کے کئی کاموں سے حضور اقد س طرق کی آئیم نے منع فرمایا<sup>(1)</sup>۔

شرک سے محفوظ ہوناعملیات کے جواز کی اوّلیں شرط ہے،اس کے علاوہ ہر کام کادار و مدار چونکہ نیت پر ہوتا ہے اس کئے عملیات کے جواز کی اوّلیں شرط ہے کہ جس مقصد کے لئے وہ کیا جارہاہے وہ مقصد بھی صحیح ہو،اگر مقصد غلط ہو تو شرک سے محفوظ ہونے کے باوجو دوہ عمل ناجائز ہوگا، مقصد صحیح ہونے کی مثال جیسے کسی بیاری کے

1- چنانچ مشهور محدث ابن حبان (۳۵۳/۱۳ کتاب الرقی والتمائم) لکصت بین: «العلة في الزجر عن الاکتواء ، والاسترقاء هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونهما ويرون البرء منهما من غير صنع الباري جل وعلا فيه ، فإذا كانت هذه العلة موجودة ، كان الزجر عنهما قائما ، وإذا استعملهما المرء وجعلهما سببين للبرء الذي يكون من قضاء الله دون أن يرى ذلك منهما كان ذلك جائزا »

علاج کے لئے عملیات کرنا یا کر وانا، ایک عورت کا خاونداس کی طرف صحیح توجہ نہیں دیتااوراس کے حقوقِ واجبہ ادا نہیں کرتا، اس کا اپنے خاوند کو اپنے اوپر مہر بان کرنے کے لئے کوئی عمل کرانا۔ غلط مقصد کی مثال جیسے لوگوں میں تفریق اور عداوت ڈالئے کے لئے عملیات کرنا، یا ایک عورت کا خاوند اس کے حقوق صحیح ادا کرتا ہے تب بھی وہ اپنے خاوند کے میلان کے لئے تعوید کراتی ہے تاکہ وہ میر سے اشارول پر چلے اسے حضرت تھانوگ نے ناجائز لکھا ہے اور وجہ اس کی میں مینوی نوعیت کا دباؤہی ہوتے ہیں، جس طرح کسی پر ظاہری دباؤڈال کر بیان فرمائی ہے کہ اس طرح کے تعویدات بھی معنوی نوعیت کا دباؤہی ہوتے ہیں، جس طرح کسی پر ظاہری دباؤڈال کر کوئی کام کروانا بھی ناجائز ہوگا۔

خلاصہ بید کہ عملیات میں اگر شرک بھی نہ ہو، انہیں مؤثر لذاتہ بھی نہ سمجھا جائے اور ان کا مقصد بھی صحیح ہو تو یہ جائز ہیں ، اور اگر ان میں کوئی شرط مفقود ہو، مثلاً اس کا مضمون شرکیہ ہو، یا اسے سبب کی بجائے مؤثر لذاتہ سمجھا جائے یا اس کا مقصد ناجائز ہو توایسا عمل ناجائز ہے۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض احادیث میں جو بعض خاص بیاریوں کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان میں آل حضرت ملی آئی ہے ، ان کا مقصد جواز کوانہی بیاریوں کے ساتھ خاص کر نانہیں ہے ، جہال حصر کاصیغہ بھی ہے وہاں بھی حصر حقیقی مراد نہیں بلکہ حصر اضافی مراد ہے ، اس لئے کہ خود احادیث سے جواز وعدم جواز کی علت صراحت سے معلوم ہوگئ ہے ، اس لئے اب حکم کا مدار علت پر ہوگا ، لمذاہر ایسادَم وغیرہ جس میں شرک پایاجائے وہ ناجائز ہوگا، خواہ وہ ان بیاریوں میں سے کسی کے لئے ہو جن کا نام لے کر احادیث میں ان کے لئے توقیہ شرک پایاجائے وہ ناجائز ہوگا، خواہ وہ ان بیاریوں میں سے کسی کے لئے ہو جن کا نام لے کر احادیث میں ان کے لئے توقیہ ساتھ اس کا نام کے کراحادیث میں ان کے دو تو ہو اور حت کے کہ اور اگر اس میں شرک نہ ہو تو وہ جائز ہوگا خواہ جس بیاری کے لئے وہ دوم کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ اس کا نام کسی حدیث میں نہ کور نہ ہو۔ جن احادیث میں حصر کا صیغہ ہے ان میں حصر کے اضافی ہونے کا ایک واضح قرینہ یہ بھی جن احادیث میں بیاریوں کا نام لے کر جواز بیان کیا گیا ہے ان میں مختلف حدیثوں میں الگ الگ بیاریوں کا ذکر ہے ، اگر ان میں حصر کو حقیق سمجھا جائے تو خود ان حدیثوں میں تعارض ہو جائے گا ، مثلاً اگلی فصل میں حضر ت

عمران بن حصین کی حدیث آربی ہے جس میں آل حضرت طرفی آیا ہے فرمایا لا رقیۃ إلا من عین أو حمۃ اس میں صرف نظرِ بداور زہر میلے جانور کے ڈسنے سے دم کاذکر ہے ، جبکہ اس سے چند حدیثوں کے بعد آرہا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ کو یہ فرمایا کہ حضرت حفصہ کو 'نملہ' کا دم سکھا دیں ، اب اگر حضرت عمران بن حصین کی حدیث میں حصر کو حقیق سمجھا جائے تو مطلب سے ہے گا نظر بداور بچھو و غیرہ کے ڈسنے کے علاوہ کسی مجمل عبداللہ والی حدیث سے ان دو کے علاوہ ایک بیاری میں وَم کا جو از معلوم ہورہا ہے۔ اس لئے صحیح یہ ہے کہ ان حدیثوں میں حصر حقیقی نہیں ہے ، بلکہ اضافی ہے۔

#### غير مسلم سے عملیات کروانا:

ند کورہ بالا تفصیل سے ایک اور مسئلے کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے، وہ بیہ کہ کسی غیر مسلم سے دَم وغیرہ کراناجائز
ہے یا نہیں، اس میں امام مالک سے منقول ہے کہ وہ اہل کتاب سے دم کرانے کو مکر وہ قرار دیتے تھے، جبکہ امام مالک ہی

کے ایک شاگر دابن وہب اس کو جائز قرار دیتے تھے، امام شافعی سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے (۱)، ابن وہب نے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عن دکے ایک اثر سے استدلال کیا ہے جے امام مالک نے موطا میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف
میں روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہار تھیں اور ایک یہودیہ انہیں دَم کر رہی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عن دنے اس یہودیہ کہا کتاب اللہ سے دم کرنا (2) عام شار حین نے کہا ہے کہ یہاں کتاب اللہ سے مر اد تورات ہے، اس لئے کہ یہودی عموماً تورات سے دم کیا کرتے تھے، البتہ ابن حبان نے اس کا مطلب یہ بیان کیا

١ - معرفة السنن والأثار للبيهقي ١٢٠ / ١٢٠.

٢ - موطا رقم: ٣٤٤٢ ، مصنف ابن أبي شيبة ٤٤/٥

ہے کہ ایسادم کر وجو کتاب اللہ یعنی قرآن کی روسے مباح ہو<sup>(1)</sup>، جواز اور کراہت کے ان دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے،اس لئے کہ ابن عبدالبر نے موطاکی شرح الاستذکار میں فرمایا ہے کہ امام مالک نے اسے مکر وہ اس لئے کہ ابن عبدالبر نے موطاکی شرح الاستذکار میں فرمایا ہے کہ امام مالک نے اسے مکر وہ اس لئے کہ معلوم نہیں کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ دم کریں گے <sup>(2)</sup> اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے اجازت دی ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ بیہ اطمینان ہو کہ وہ شرکیہ قسم کا عمل نہیں کرسے گا،اور جنہوں نے منع کیا ہے انہوں نے اس صورت میں جبکہ ایسا اطمینان نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ رُقی کے جواز اور عدم جواز کا مدارشرک ہونے یانہ ہونے بانہ ہونے بائے ہوئے ایک اللہ مضمون ہی ہے عمل کرے گاوہاں عمل کروانا ناجائز ہو گااور جہاں ناجائز مضمون کا ظنِ غالب تونہ ہولیکن تر در ہو وہاں بھی پچناہی چاہئے،امام مالک ؓ نے اس صورت کو کمر وہ قرار دیا ہے۔

#### تعويد لكه كر الكانايايانا:

جب یہ واضح ہو گیا کہ ممانعت کی اصل علت شرک ہے تو پچھ وَم کرنے کی طرح لکھ کر لئکانے یا پلانے وغیرہ کا حکم بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں بھی اگر شرک پایاجائے تو ناجائز ہے وگرنہ جائز ہے۔ آج کل بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پچھ پڑھ کر دم کر ناتو مذکورہ شرطوں کے ساتھ جائز ہے ، لیکن تعویذ وغیرہ کی شکل میں پچھ لکھ کر گلے میں لئکانا جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کا ایک استدلال تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی حدیث سے ہے جس میں آل حضرت طنی اللہ عند کی خدیث سے ہے جس میں آل حضرت طنی اللہ عند کی خدیث سے ہے جس میں آل حضرت طنی اللہ عند فرمایا « إن الرقی والتہائم والتو لة شرك » اس میں 'التمائم' کے لفظ سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں ، لیکن اوّل تو تمائم خاص قشم کے خرمہروں کو کہا جاتا تھا جنہیں زمانہ جاہلیت میں عرب بچوں کے گلے میں

۱ – صحیح ابن حبان ۲۱۴/۴۳ .

٢ - الاستذكار ١١/٨ .

لئکادیا کرتے تھے اور یہ سیمحتے تھے کہ اس سے نظر بدسے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ ابن الا شیر نے النہا ہہ میں لکھا ہے (1)، امام طحاوی نے حضرت عائشٹا قول نقل کیا ہے کہ جو تکلیف آجانے کے بعد لئکا یاجائے وہ تمیمہ نہیں ہے (2)۔ دوسرے ابو داود کے شارح معروف اہل حدیث عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود میں تمائم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسا تعویذ ہے جس میں اللہ تعالی کے نام وغیرہ نہ ہوں۔ خود اس حدیث میں دالتائم "کے ساتھ دالرقی "کا بھی ذکر ہے اور الرقی کے بارے میں انفاق ہے کہ ان سے ممانعت مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس صورت میں ہوئی چاہئے، بلکہ خود اس حدیث میں ان اس صورت میں ہے جبکہ شرکیہ قشم کارقیہ ہو، یہی تفصیل ''التمائم "میں ہوئی چاہئے، بلکہ خود اس حدیث میں ان چیز ول کو حرام کہنے کی بجائے شرک کہا گیا ہے جس سے پتا چال رہا ہے کہ ان چیز ول سے جو منع کیا جارہا ہے وہ شرک کی وجہ سے ہاں طرح حضرت عبد اللہ بن عمر ولکی حدیث میں 'تمیمہ ' لئکانے کے ساتھ تریاق پینے اور شعر کہنے کی بھی فہ مت ہے ، حالا نکہ کوئی بھی یہ نہیں کہنا گیا ہے جس سے بنای طرح اس حدیث میں تمیمہ کے بارے میں بھی بھی کہنا چاہئے خاص قشم کے شعر سے ہاں علم حاس حدیث میں تمیمہ کے بارے میں بھی بھی کہنا چاہئے خاص قشم کے تمیمہ کی بات ہور بھی ہے، یعنی وہ تعویذ جو شرکیہ ہو۔

ابن أبي شيبه نے اپنے المصنف ميں "من رخص في تعليق التعويذ" كے عنوان كے تحت سلف كے اس طرح

١ - نيز ابن قنيبة تاويل مخلف الحديث (ص ٢٦٣) ميل لكصة بين : ((والتمائم خرز رقط، كانت الجاهلية تجعلها في العنق والعضد، تسترقي بها، وتظن أنها تدفع عن المرء العاهات، وتمد في العمر، قال الشاعر:

إذا مات لم تفلح مزينة بعده ... فنوطي عليه يا مُزَينُ التمائما

يقول: علقى عليه هذا الخرز، لتقيه المنية.

 $Y = m_{cd} + m_{cd$ 

کے کافی آثار جمع کردیے ہیں جن میں انہول نے تعوید لکھنے اور افکانے کی اجازت دی ہے، مثلاً سعبد بن المسیب سے تعویذ کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اگر چیڑے وغیر ہمیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، چیڑے وغیر ہ کااس کئے فرمایا آیت یااللہ کے نام وغیرہ کی بے ادبی کا امکان نہ رہے۔ مجاہد لٹکانے کے لئے لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے۔عطاکتے ہیں کہ اگر عورت نے تعویذ باندھاہواہواوراس کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تواگروہ تعویذ جاندی وغیرہ میں مڑھا ہوا ہو تواسے اتارنے کی ضرورت نہیں اور اگر چڑے میں ہو تو مخصوص ایام میں اتار دینا جائے۔ابوب سختیانی کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر کے باز ویر دھاگا بندھا ہوا دیکھا۔امام جعفر صادق اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ چیڑے وغیر ہ پر کوئی آیت لکھ کر لٹکادی جائے تو کوئی حرج نہیں۔سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عمروً سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس ملٹھیا ہم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نیند کے دوران خوف لاحق مو (مثلاً كوكى دراؤناخواب ويكهے) تواسے چاہئے كه بير دعا پڑھے «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهُ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُون » تواسے كوئى نقصان نہيں ہوگا، اس كر راوى كہتے ہيں کہ حضرت عبداللہ بن عمروا سینے گھر کے سمجھدار افراد کو بیہ دعایاد کرادیا کرتے تھے،اور چھوٹے بچوں کے لئے لکھ کران کے گلے میں لٹکادیا کرتے تھے(1)، یہ روایت مشکوۃ کے باب الاستعاذۃ الفصل الثانی میں بھی موجود ہے، حضرت عبد الله بن عمر وصل على كا اہميت بيہ ہے كه "تمائم" سے ممانعت كى ايك حديث بھى ان سے مروى ہے جو آگے الفصل الثانی میں نمبر اہم پر آرہی ہے ،ایک طرف تو حضرت عبد اللہ بن عمروً تمائم کی مذمت میں حدیث نقل کررہے ہیں اور دوسری طرف خود بیر دعااینے بچوں کے لکھ رہے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا تعویذان کے نزدیک اس وعید میں داخل نہیں ہے۔

علامه ابن تيميه فرماتے ہيں:

3528: سنن ألى دواد حديث نمبر: 3893 باب كيف الرقى، جامع الترمذى حديث نمبر:  $^{1}$ 

ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كها نص على ذلك أحمد وغيره

یعنی بیہ جائز ہے کہ بیار وغیرہ کے لئے کتاب اللہ یاذ کر اللہ قبیل کی کوئی چیز مباح روشائی کے ساتھ لکھے اور اسے دھوکر پلائے جیسا کہ امام احمد وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے ،اس کے بعد ابن تیمیہ نے ابن عباس گااثر نقل کیاہے کہ ہے کہ اگر عورت کو ولادت میں تنگی سامنا ہو توبیہ الفاظ لکھے جائیں

بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون

ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ دھو کر پلائے جائیں اور ناف کے ینچاس پانی کے چھینٹے مارے جائیں اور ایک روایت میں ہے لکھ کر بازوپر باندھے جائیں اور بخمیل ولادت کے ساتھ ہی جلدی سے اتار لیاجائے ،اس اثر کے ایک روای کہتے ہیں کہ ہم نے بارہااس کا تجربہ کیا اس مقصد کے لئے ہم نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی (1)۔ دیکھئے یہ روایت ابن تیمیہ نقل کررہے ہیں جس میں یا تو ذکرہے تعویذ دھو کر پلانے کا یاذ کرہے باندھنے کا تو پیتہ چلا یہ حضرات بھی اسے جائز سمجھتے ہیں۔

اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد (۳۲۲/۴) میں بھی بعض تعویذات نقل کئے ہیں، مثلاً امام احمد

<sup>ٔ –</sup> مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۹/۱۹ .

رحمه الله سے بخار کاایک تعویذ نقل کیاہے تو پیۃ چلا کہ ابن القیم بھی اس طرح تعویذات کو جائز سمجھتے تھے۔

#### دّم وغيره ميں چھونک مارنا:

البعض حضرات به بھی کہتے ہیں کہ دم وغیرہ کرتے ہوئے پھونک نہیں مارنی چاہئے، چنانچہ بعض تابعین سے بھی یہ بات منقول ہے، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پر جبکہ جسے پھونک ماری جارہی ہے وہ اس میں کراہت محسوس نہ کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آل حضرت ماٹھی آئے کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات پڑھ کر پھونک مارتے سے امام نووی نے صحیح مسلم کی اس دوایت پر باب ہی بید قائم کیا ہے " باب رقیۃ المریض بالمعوذات والنفٹ'۔ابن ابی شیبہ نے اپنے المصنف میں " باب من رخص فی النفث فی الرقی" کے تحت اس طرح کی کائی روایات جمع کر دی ہیں، مثلاً محمد بن حاطب جمعی کہتے ہیں کہ میں رخص فی النفث فی الرقی" کے تحت اس طرح کی کائی روایات جمع کر دی ہیں، مثلاً محمد بن حاطب جمعی کہتے ہیں کہ میرے بہتی بین فویک گھی مار رہے سے اور پچھ پڑھ بھی رہے سے اس طرح حسیب بن فویک گئی ہیں کہ میرے والدہ بھی اور ای خدمت میں لے کر گئی اس وقت تک ان کی آئی تعییں سفید تھیں اور ان میر کے تعین میں آتا تھا، آل حضرت ماٹھی آئی کے خدمت میں لے کر گئے، اس وقت تک ان کی آئی تعییں سفید تھیں اور ان کی میرائی ورست ہو گئی، راوی سے نظر کچھ نہیں آتا تھا، آل حضرت ماٹھی آئی ہے نہیں اگ کی عمر میں دھاگا آسانی سے ڈال لیتے تھے۔ حضرت عائش جھی ہوں کہ میں دھاگا آسانی سے ڈال لیتے تھے۔ حضرت عائش جھی ۔ حضرت عائش جھی کہ جب دم کرتی تھی تو پھونک مارا کرتی تھیں۔

بعض حضرات بھونک مارنے کے عدم جواز پر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں آل حضرت ملے اللہ علیہ منع فرما یا ہے۔ لیکن کتاب الاطعمۃ میں جہال یہ حدیثیں گذریں ہیں ملتی ہے گئے گئے ہے منع فرما یا ہے۔ لیکن کتاب الاطعمۃ میں جہال یہ حدیثیں گذریں ہیں وہال یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ ممانعت مطلق نہیں ہے ، بلکہ خاص علت کی وجہ سے ہے وہ یہ کہ اس سے دو سرے شخص کو گھن آتی ہے ، اس لئے جہال دو سر اشخص خود اسے باعثِ برکت سمجھتا ہواور اس کا طالب ہو وہال یہ علت نہیں

پائی جاتی، چنانچہ مشکوۃ کے آخر میں باب المعجزات میں اس طرح کی احادیث کثرت سے ذکر کی جائیں گی جہاں آل حضرت التی آئی ہے۔ انگر کھانے پینے کی چیز میں ابنالعاب مبارک بھی ڈالاہے، اگر کھانے پینے کی چیز میں ابنالعاب مبارک بھی ڈالاہے، اگر کھانے پینے کی چیز میں بچونک مارنے کی ممانعت مطلق ہوتی تو آل حضرت ملی آئی آئی ہے کہ کھی ابنالعاب مبارک کھانے کی چیز میں نہ ڈالتے، اس لئے لعاب ڈالنا تو بھونک مارنے سے اگلادر جہ ہے۔

#### سب عمليات دين كابا قاعده حصد نبين:

دم وغیرہ ہوں یا تعویذات وغیرہ یادوسرے عملیات ان کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ بعض دم وغیرہ و حراحاً حدیثوں میں آتے ہیں جن میں سے چندائی باب کے اندر آجائیں گے وہ تو ہا قاعدہ نعلیمات نبویہ کا حصہ ہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان کے علاوہ باقی دم یا تعویذات وغیرہ میں اگرچہ قر آنی الفاظ پائے جاتے ہیں یاان الفاظ سے کئے جائیں تب بھی با قاعدہ وہ شریعت کامسکہ اور حصہ نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے تجربات ہیں وہ تجربہ درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی۔ ان کا شریعت کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہیں ،یہ ایک بہت بڑی غلط فہی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ ان عملیات کو بھی دین کے علم ایک حصہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو دین آتا ہے دین کا عالم ہے اس کو ان عملیات سے بھی واقف ہو ناچاہئے ،یہ غلط فہی قابل اصلاح ہے ۔ چنائچہ خود بہت سارے دم ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتے تھے آپ سائے گئے ای طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم ۔ چنائچہ خود بہت سارے دم ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتا تھا، ورنہ نبی سے حصل اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتا تھا، ورنہ نبی سے معلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتا تھا، ورنہ نبی سکھاد و تواس سے پتا چلا کہ نملہ کایہ دم شفاء بنت عبداللہ کو آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتا تھا، ورنہ نبی کہ میں اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتا تھا، ورنہ نبی کہ میں کا اللہ علیہ و سلم کو نہیں آتا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم خود حضرت حقصہ کو سکھاد ہے۔

اسی طریقہ سے بعض لوگ عملیات کے ذریعے علاج کرنے کوروحانی علاج کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بزرگوں

ناس تعبیر کو بھی پہند نہیں کیا۔ کسی کی اپنی اصطلاح ہو توالگ بات ہے لیکن جس روحانیت کی شریعت نے تعلیم دی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی براوراست تعلق نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگ ان عملیات کو تصوف وسلوک کا حصہ سیجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت ہواہے سلوک کی منازل طے کر رہاہے اس کے نصاب میں ہیر بھی داخل ہے کہ وہ اپنے پیرسے جھاڑ بھو نک تعویذ گنڑے بھی سیکھے تو تصوف وسلوک کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں جس روحانیت کی تعمیل کرائی جائی نہیں ہے اسلام میں جس روحانیت کی تعمیل کرائی جائی نہیں ہے اسلام میں جس روحانیت کی تعمیل کرائی جائی ہیں ہو جائیں خاص طور پر انسان کے باطن سے رذا کل کی حقیقت صرف آئی ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن شریعت کے مطابق ہو جائیں خاص طور پر انسان کے باطن سے رذا کل کی اصلاح ہو جائے برے اخلاق جیسے کبر ، حسد ، بغض و غیر ہ نکل جائیں اور اخلاق حمیدہ دل میں پیدا ہو جائیں جیسے اللہ کی محبت ، تو کل راضی بقضاء رہنا، تواضع و غیر ہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو سمجھو کہ روحانیت اور تصوف و سلوک کا مقصد محبت ، تو کل راضی بقضاء رہنا، تواضع و غیر ہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو سید مہیں ہیں ، بلکہ جس طرح عام طب ہو تی ساتھ اگرچہ جائز ہیں لیکن دین ، روحانیت اور تصوف و سلوک کا با قاعدہ حصد نہیں ہیں ، بلکہ جس طرح عام طب ہو تی ساتھ اگرچہ جائز ہیں لیکن دین ، روحانیت اور تصوف و سلوک کا با قاعدہ حصد نہیں ہیں ، بلکہ جس طرح عام طب ہو تی سے کہ بعض لوگ اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان کو اس کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے ای طرح ہیہ بھی ایک طب اور طریقہ کھلان ہے۔

#### عام عملیات کاترک کمال توکل کا تقاضاہے:

ای طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ رقی جواحادیث میں صراحتاً آگئے وہ تواساب وہمیہ میں سے نہیں ظنیہ میں سے بیں اس طرح اور بھی بعض عملیات ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بکثر ت تجربے کی وجہ سے ظنی بن گئے ہوں وہمی نہ رہے ہوں ان کی بات توالگ ہے لیکن زیادہ ترعملیات وغیر ہ اسبابِ وہمیہ کے قبیل سے ہوتے ہیں اس لئے اگرچہ یہ جائز ہیں لیکن ان کا ترک اولی ہے اور کمال توکل کا تقاضا ہے جیسا کہ شروع میں تفصیل سے گذرا کہ اسباب وہمیہ کا ترک کمالی توکل کے لئے ضروری ہے۔

## اينة م مجھے سناليا كرو

(١٧) وَعَن عوفِ بن مَالَكَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الجُاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ يَكُن فِيهِ شَرِكَ». رَوَاهُ مُسلم

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی الله عند کہتے ہیں کہ ہم زمانہ کاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے ہتے، تو ہم نے عرض کیا یار سول الله کیا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضور اقد س ملتَّ اللّٰہِ کیا اس کے فرمایا کہ اپنے وَم مجھ پر پیش کرلیا کرو( لیعنی مجھے چیک کروالیا کرو) اس لئے کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرک نہ ہو۔

# نظربدي تاثير

(١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقُّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغسِلوا». رَوَاهُ مُسلم.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بدلگ جانا برحق ہے ، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہوجو تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی تو نظرِ بدتقدیر سے بازی لے جاتی ، اور جب تمہیں اعضاد ھونے کا کہا جائے تواعضاد ھویا کرو۔

اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں:

## نظر لگنابر حق ہے

پہلی بات توبیہ کہ نظر لگ جانابر حق ہے، یعنی نظر لگنے کااثر ہوتا ہے۔ نظر ویسے اچھی بھی لگتی ہے بُری بھی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کیا گرکسی پر نظر پڑجائے توان کاکام بن جاتا ہے اور نظر بھی بری لگتی ہے کہ جس کو نظر لگی اس کا براحال ہو گیا۔ یہاں پر دو سری قسم کی ہی نظر کی بات ہور ہی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اس کا براحال ہو گیا۔ یہاں پر دو سری قسم کی ہی نظر ہوتی ،اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز نقذیر پر بھی فائق ہو سکتی ہے ، لیکہ یہ بات بطور فرض کے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر بالفرض نقذیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بدہوتی۔

# نظربدكيے لگتى ہے:

نظربدکیسے لگتی ہے؟ اس کی کئی وجوہ لوگوں نے بیان کی ہیں۔ مثلاً بعض نے یہ کہا کہ عائن یعنی نظرلگانے والے کی آئھوں سے خاص فتم کے زہر یلے اثرات نکلتے ہیں جو غیر مرئی ہوتے ہیں اور وہ مسامات کے ذریعے معیون یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہ عائن کی آئھوں سے بعض فتم کی شعاعیں نکلتی ہیں اور یہ شعاعیں معیون سے جاکر ظراتی ہیں۔ یہ شعاعیں دوفتم کی ہوتی ہیں مثبت بھی منفی بھی بعض لوگوں سے مثبت شعاعیں نکلتی ہیں اگر مثبت شعاعیں ہوں توجس کو لگیں اس کاکام بن جاتا ہے۔ اور اگر منفی شعاعیں ہوں تو جس کو لگیں اس کاکام بن جاتا ہے۔ اور اگر منفی شعاعیں ہوں تو کام بگر جاتا ہے۔

معروف لغت دان اصمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ویکھا جس کی نظر بہت کثرت سے لگ جاتی تھی،
ایک مر تبدایک گائے جو دودھ بہت زیادہ دیتی تھی،اس نے دودھ دوہنے کی آواز سن کر پوچھا کہ بیہ کو نسی ہے،انہوں نے اصل گائے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہہ دیا کہ فلال ہے، ہوا بیہ کہ دونوں ہی اس کی نظرِ بدکی وجہ سے مرگئیں، وہ بھی جو حقیقت میں زیادہ دودھ دیتی تھی اور وہ بھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بیہ ہے،اصمی

کہتے ہیں میں اس شخص سے ملا ہوں ، اس نے مجھے بتایا کہ جب مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری آئکھوں سے حرارت نکل رہی ہو<sup>(1)</sup>۔

اور بھی وجوہ بعض نے بیان کی ہیں لیکن بیہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نظر کیسے لگتی ہے۔ چو نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں فرمادیا کہ نظر لگ جانا برحق ہے اس لئے بیہ طے شدہ امرہے کہ اس کااثر ہوتا ہے۔اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔

#### نظربد كاعلاج

دوسری بات اس حدیث میں نظر بدکے علاج کی ہے نظر بدکا علاج دوطرح کا ہے۔ ایک ہے حفظ ما تقدم یعنی نظر بدلگنے سے پہلے حفاظت کی جائے اور دوسر اہے نظر بدلگ جانے کے بعد علاج کرنا۔

### نظريدسے حفظ ما تقدم:

۱ - تفسير القرطبي ۲۲۲/۹ تحت قوله تعالى : وقال يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة [ يوسف : ۲۸ ] .

کہنے سے بھی نظرِ ہدسے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ تو طریقہ ہے اس شخص کے حق میں جس کی نظر لگتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ یابارک اللہ کہہ دے۔لیکن جس کو نظرلگ رہی ہے اس کے لئے کیاطریقہ کارہے، اس لئے کہ ہوسکتاہے کہ نظر بدلگانے والا ایسانہ کیے بسااو قات ایسا بھی ہو تاہے کہ نظر بدبدنیتی کی وجہ سے لگتی ہے کہ کوئی اچھائی دیکھ کر جل گیا اب ظاہر ہے کہ جو جل رہاہے ہے وہ ماشاء اللہ یا بارک اللہ تو نہیں کیے گا۔ اور بسااو قات حسد اور بدنیتی نہ ہونے کے باوجود بھی محض وہ چیز پسند آ جانے کی وجہ سے نظر بدلگ جاتی ہے۔ تودوسری قسم کا آدمی توماشاء اللہ اور بارک اللہ وغیرہ کیے گالیکن پہلی قسم کاآدمی نہیں کیے گا۔ اس لئے دوسری قسم کے لوگوں کی نظرِ بدسے بینے کا کیا طریقہ ہوسکتاہے تواحادیث میں تواس سلسلے میں کوئی صریح بات نہیں ملی البتد ایک بات قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے اورایک بات بعض صحابہ کے آثار سے۔ قرآن کریم سے بیہ معلوم ہوتاہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پیہ کہاتھا کہ جب عزیز مصرکے شہر میں داخل ہو ناتو متفرق در وازوں سے داخل ہو ناایک در وازے سے اکھٹے داخل نہ ہونا،اس کی وجہ مفسرین نے بیہ لکھی ہے کہ اکھٹے دیکھ کر نظر بدنہ لگ جائے تواس سے نظر بدسے حفاظت کاایک طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ جس خوبی اور کمال پر نظر بدلگ سکتی ہوا گراہے چھیانا ممکن ہوتواسے چھیالیا جائے ایسے لو گوں کے سامنے اس کو ظاہر ہی نہ کیا جائے جن کی نظر لگنے کا امکان ہو ، بلاوجہ اپنے کمالات اور اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنا تھی اچھانہیں ہوتا۔ اور دوسراطریقہ بھی اسی سے ملتاجلتاہے ، اس کاحاصل بھی یہی ہے کہ جس خوبی یااچھائی کو نظر لگنے کاامکان ہواس میں کچھ ظاہری دِ کھاوے میں تبدیلی کردے ، بعض حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیاہے لیکن سند کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکٹا کہ کیسی ہے انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو بہت خوبصورت تھاتو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر تھوڑی سی سیاہی لگاد و، تواس سے پتاچلا کہ بیہ بھی ایک طریقہ علاج ہے،(1)ا گرچہ اس وقت اس کی سند کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتالیکن اوپر ذکر کر دہ یعقوب علیہ السلام کی اینے بیٹوں کو ہدایت سے اس کی تابید ضرور ہوتی ہے ،اس لئے کہ اس طریقے کا مقصد بھی اس بیچے کے حسن کو چھیانا

أ- شرح السنة للبعنوى ١٦٦/١٢، كتاب الطب والرقى باب مار خص فيه من الرقى \_

ہے اور حضرت لیعقوب کی ہدایت کا حاصل بھی اس چیز کو چھپانا ہے جس کی وجہ سے نظر لگنے کا امکان ہو۔

قرآن کریم آخری دوسور تیں معوذ تین، مشہور دعا أَعُوْ ذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، اى طرح به قرآن كريم آخرى دوسور تیں معوذ تین، مشہور دعا أَعُوْ ذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، اى طرح به دعا بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْعٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّماءِ وَهُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ، ان كَ علاوہ بعض ادعیہ میں صراحتاً بھی نظر بدسے پناہ ما تگنے كاذكرہے ، مثلاً حضرت ابن عباس تهم بیل كه حضور اقد س مل الله الله عنها الله عنها كے لئے ان لفظوں میں پناہ كی دعا کہ حضور اقد س مل الله عنها الله عنها الله عنها كے لئے ان لفظوں میں پناہ كا لگا كرتے ہے اور فرما ياكرتے تھے كه حضرت ابراہيم عليه السلام بھی حضرت اساعیل اور اسحاق علیها السلام کے لئے ان لفظوں میں پناہ ما لگا كرتے ہے كہ حضرت ابراہيم عليه السلام بھی حضرت اساعیل اور اسحاق علیها السلام کے لئے ان لفظوں میں پناہ ما لگا كہ من علی اور اسحاق علیها السلام کے لئے ان لفظوں میں بناہ ما لگا کہ منہ علی اور اسحاق علیہا السلام کے لئے ان لفظوں میں بناہ ما لگا کہ من عُلَّ شَدِ طَانِ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَة اس طرح كی سارى ادعیہ بھی حفظ ما لفتر میں داخل ہیں۔

اس کے علاوہ لو گوں کے تجربات اور بعض تعویذات ہوتے ہیں کہ ان کے باندھنے سے نظر بد کااثر نہیں ہوتا۔

### نظرِبدلگ جانے کے بعد علاج:

دوسراعلاج نظربدلگ جانے کے بعد کاہے، حدیث میں اس سلسلے میں ایک چیز کاذکرہے اور وہ ہے جس کی نظر لگی ہے اس پر ڈالنا۔ اس زیر بحث حدیث میں بھی اس خطر لگی ہے اس پر ڈالنا۔ اس زیر بحث حدیث میں بھی اس چیز کاذکرہے کہ شہبیں اعضاد ھونے کے لئے کہاجائے تواعضاد ھود یاکرو، یعنی اکر فوں نہ کرو کہ میر کی نظر کیسے لگ سکتی ہے خوامخواہ شبہ کررہے ہو بلکہ دھودو، اس کاایک فائدہ توبیہ ہوگا کہ اس کااگروہم ہوگا توزائل ہوجائے گا اگر حقیقتاً نظر کئی ہے تو ہو سکتاہے کہ فائدہ ہو جائے اس لئے شہبیں کوئی کہے کہ ہمیں شبہ ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی ہو

### گیاس لئے اپنے اعضاد ھو کراس کا پانی دے دو تواس میں کوئی لیت ولعل سے کام نہ لو۔

اعضاد هونے کا بیر طریقتہ علاج حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً "تلقین نہیں فرمایا بلکہ عربوں میں بظاہر لگتاہے کہ پہلے ہی سے مروج تھا،البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر ضرور فرمائی ،اگلی فصل میں ا یک حدیث آئے گی کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر لگ گئی تھی توان پراسی طریقے سے پانی ڈالا گیا تووہ بالکل ٹھیک ہو گئے،اُس حدیث سے بہ بھی پہتہ چل رہاہے کہ کون سے اعضاو ھونے چاہئے۔اس حدیث میں آتا ہے کہ سہل بن حنیف کو نظر لگی تھی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ،توعامر بن ربیعہ نے پہلے تواپنا چہرہ د هو یااور پھراپنے ہاتھ و هوئے اور پھراپنی کمنیاں و هوئیں اوراس کے بعد گھنے و هوئے اوراس کے بعداینے پاؤں کے کناروں کو دھویااوراس کے بعد لفظ آرہاہے داخلۃ اَ زراہ، تہہ بند کے اندرونی حصہ کو دھویا۔اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب توبیہ کہ جو لنگی باندھی ہوئی ہے باندھتے وقت اس کااوپر والاایک کنار ہاندر کی جانب د بادیا جاتا ہے جس کو پنجابی میں ''ڈب'' کہتے ہیں وہ کنارا مرادہے اس کو داخلۃ الازار کہا جارہاہے تواس کو بھی دھولیا جائے اور بعض میں داخلة ازاره سے مرادلیا ہے استنجاکر نا،لیکن بظاہر پہلی تشریح زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے،اگراستنجاوالا معنی مرادلیا جائے تووہ ایس حالت میں کر ناچاہئے کہ اعضا پاک ہوں و گرنہ ظاہر ہے کہ پانی بھی ناپاک ہوجائے گا۔ یہ پانی حضرت سہل بن حنیف ی کریم صلی الله علیه وسلم نے اعضا دھونے کی بیہ تفصیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقین نہیں فرمائی کیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں آپ کے صحابہ نے اس ترتیب سے اعضا کود ھو کر پانی مریض پر ڈالا ہے اس لئے اس کی بہر حال ایک حقیقت ہے۔

صدیث سے جوعلاج ثابت ہورہاہے وہ اتناہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے علاج نظر بد کے ہیں ، لیکن وہ تجر بات سے تعلق رکھتے ہیں حدیث میں ان کاذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی اعضا کو دھونے والے طریقہ علاج میں بعض حضرات نے اپنے تجر بے سے یہ قید بھی شامل کی ہے کہ جس وقت اعضاد ھوئے جارہے ہوں تواس وقت پانی کا یہ برتن زمین پر نہ رکھا جائے بلکہ کوئی آدمی پکڑ کر کھڑارہے یا بیٹھارہے لیکن زمین پر نہ لگے۔ یہ قید بھی لگائی ہے کہ

پانی مریض پر پیچھے کی جانب سے آکر ڈالا جائے کہ اس کو پہلے سے اندازہ بھی نہ ہو کہ مجھ پر پانی ڈالا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تجربات سے بوبات سمجھ میں آر ہی ہے وہ صرف اتن ہے کہ اعضا کودھو کر پانی مریض پر ڈالنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

#### الفصل الثاني

### برمایے کے علاوہ ہر بھاری کاعلاج ہے

(١٩) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُول الله أَفنتداوى؟ قَالَ: «نَعَمْ ، يَا عِبَادَ الله أَنسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ: «نَعَمْ ، يَا عِبَادَ الله أَتَدَاوَوْا ؛ فَإِنَّ الله لَمُ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهُرَم » . رَوَاهُ أَحْد وَالتِّرْمِذِي وَأَبُو دَاوُد.

حضرت اسامة بن شريک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہيں که صحابہ نے عرض کيايارسول الله الله عنه فرماتے ہيں که صحابہ نے عرض کيايارسول الله الله الله تعالی کيا بم دوااستعال کيا کرو؟اس لئے که الله تعالی نے جو بھاری بھی پيدا کی ہے اس کے لئے شفا بھی ضرور پيدا کی ہے سوائے ایک بھاری کے اوروہ ہے بڑھایا۔

اس حدیث میں بڑھاپے کو بھی بیاری قرار دیا گیاہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپاا گرچہ بیاری نہیں لیکن بہت سی بیار یوں کا باعث اور سبب ہے، جبیبا کہ ایک لطیفہ مشہورہے کہ ایک باباجی کسی حکیم کے پاس گئے اور کہا کہ حکیم صاحب بلغم بہت آتی ہے، حکیم صاحب نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے،انہوں نے کہا کہ گھٹوں میں بھی در در ہتی ہے تو تھیم صاحب نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے سے ہ، انہوں نے شکایت کی کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی تھیم صاحب نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، تو بڑے میاں کو غصہ آیا اور اٹھ کر تھیم صاحب کے ایک تھپڑر سید کیا تو تھیم صاحب نے کہا کہ مجھے اس پر غصہ نہیں آیا اس لئے کہ یہ بھی بڑھا پے کی وجہ سے ہے۔ بہر حال بڑھا پا بہت کیا تو تھیم صاحب نے کہا کہ مجھے اس پر غصہ نہیں آیا اس لئے کہ یہ بھی بڑھا ہے کی وجہ سے ہے۔ بہر حال بڑھا پا بہت سی بیار یوں کا سبب ہے اس لئے اس کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاری قرار دیا۔

## برهاب كاكوئى علاج نبين:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑھا ہے کا کوئی علاج نہیں ہے اس لئے جولوگ دعویٰ کرتے یا مشقیں کرتے ہیں اعادۂ شاب کی توبہ ایک ہے کار کام ہے ، حقیقت میں اعادۂ شاب ممکن نہیں ہے ، وقتی طور پر طبیعت میں کچھ جوش اور اٹھان سی پیدا ہو جاناالگ بات ہے لیکن اس کوجوانی نہیں کہاجا سکتا، تاہم به ضرور ممکن ہے کہ متوازن اور اچھی غذاصحت کی بہتر نگہداشت اور صحت افٹرا اندازِ زندگی اور عادات کے ذریعے عمر رسیدگی کے اثرات کو کم عذاصحت کی بہتر نگہداشت اور صحت افٹرا اندازِ زندگی اور عادات کے ذریعے عمر رسیدگی کے اثرات کو کم یامو خرکیاجا سکے ، چنانچہ انسائیکلوپیڈیا انکارٹا میں عمر رسیدگی (aging) کی تعریف ہی بہ کی گئی ہے ''زندہ اشیا میں امتدادِ وقت کی وجہ سے پیدا ہونے والی وہ حیاتیاتی تبدیلیاں جو نا قابل واپی (irreversible) ہوتی ہیں اور آخر کار موت پر منتج ہوتی ہیں '۔

### مریض کو کھانے پر مجبورنہ کیا جائے

(٢٠) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَإِنَّ اللهَّ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث غَرِيب

# حضرت عقبہ بن عامر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تم اینے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرواس کئے کہ اللہ تعالی انہیں کھلاتے اور بلاتے ہیں۔

#### تيارداري كاادب:

اس حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی دیچہ بال اور تیار داری کا ایک ادب بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی مریض کی دیچہ بھال پر مقرر ہواس کو چاہئے کہ دہ مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرے جنااس کادل مانے اور جب دل مانے کھائے۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ مریض کو مجبور کرکے کھلا یا جاتا ہے ، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بی انہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں بلکہ مطلب سے ہے کہ جو کھانے اور پینے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں بلکہ مطلب سے ہے کہ جو کھانے اور پینے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ دیسے بی پوراکر دیتے ہیں اور غذا کی ضرورت بغیر کھائے پئے پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ایک صلاحیت رکھی ہے جس کی وجہ سے جسم بہت ساری توانائی محفوظ کر لیتا ہے توایسے موقعوں پر وہ توانائی کام آجاتی ہے اس لئے ایک صحت مند آدمی کو جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بیار کواتی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لئے ایک صحت مند آدمی کو جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بیار کواتی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لئے مجور کر کے اس کو نہیں کھلانا چاہئے۔

یہ بات بظاہر ان چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارہے ہیں جو کہ علاج کے قبیل سے نہیں ہو تیں۔ جو چیزیں علاج کے قبیل سے نہیں ہو تیں۔ جو چیزیں علاج کے قبیل سے ہوں وہ تو بظاہر مجبور کر کے بھی کھلائی جاسکتی ہیں ، مثلاً دوائی وغیرہ، اسی طرح غذا کا اتنادر جداور حصہ جو علاج معالجے کا حصہ اور صحت یابی کے لئے ناگزیر ہو۔

## سرخ باده کی وجہسے داغ

(٢١) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ

### الشُّوْكَةِ. رَوَاهُ التُّرْمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم طق آلیا بھی نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی الله تعالی عنه کوداغ دیاسرخ بادہ کی وجہ سے۔

حضرت اسعد بن زُرارۃ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں ، انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہجرت سے کافی عرصہ پہلے حضرت ذکوان بن عبد القیسؓ کے ساتھ مکہ مکر مہ میں حضوراقد س ملے اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کا پیغام لانے والے اور یہاں جمعہ پڑھانے والے سب سے پہلے صحابی یہی ہیں۔ بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ غزدہ بدر سے پہلے مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، ایک قول کے مطابق یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ حضوراقد س ملے ایک علیہ علی اس سے پہلے محابی ہیں جن کی نماز جنازہ حضوراقد س ملے ایک علیہ علی اس

شوکہ ایک خاص قسم کی بیاری ہوتی ہے جس میں چہرہ ادر جسم سرخ ہوجاتا ہے اور اردومیں کئی حضرات نے اس کا ترجمہ سرخ بادہ کیا ہے۔ بعض روایات میں سے بھی آتا ہے کہ آل حضرت ملٹی لیکٹی جانتے تھے کہ کی سے بھی ان کی بیاری درست نہیں ہوگی، لیکن چونکہ عربول میں بے علاج اس طرح کے موقع پر کیا جاتا تھا، اس لئے آپ نے اتمام جست اور ازالہ حسرت کے لئے بے علاج اختیار فرمایا، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ آپ ملٹی لیکٹی نے فرمایا لا بلغن فی آبی اُمامة عذراً ، ابوامامہ حضرت اسعد بن زُرارہ کی کنیت ہے ، مسنداحمہ کی ایک روایت کے لفظ بے بیل لا اُدعُ فی نفسی حَرجًا مِن سَعْد أو أسعد بن زُرارہ (۱) یعنی اسعد بن زُرارہ کے بارے میں میں اپنے ول میں کسی

١ - مسند أحمد برقم: ١٦٦١٨ .

کھٹک کی گنجائش نہیں رہنے دول گا۔ نیزان کے انقال کے بعد آپ نے فرمایا میتة سوء للیہود، یقولون: فہلا دفع عن صاحبه ؟ وما أملك له ولا لنفسي شیئا<sup>(1)</sup> بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ آل حضرت ملٹی ایک بیودیوں کے اس طرح کے اعتراضات کہ انہوں نے اپنے بندے کا خیال بھی نہیں رکھا کے امکان کے پیش نظریہ کی بیعی داغ دینے کو استعال فرمایا ہو، چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملٹی ایکٹی نے فدکورہ جملہ بھی ابوامامہ یعنی اسعد بن زُرارہؓ کے انتقال سے پہلے انہیں داغ دینے کے موقع پرارشاد فرمایا تھا<sup>(2)</sup>۔

### ذات الجنب كاعلاج

(٢٢) وَعَن زيد بن أَرقم قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الجُنْبِ بِالْقُسْطِ البحريِّ وَالزَّيْت. رَوَاهُ التِّرْمِذِي

حضرت زیدبن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تھم دیا کہ ہم ذات الجنب (وردِسینہ یانمونیا) کاعلاج قسط بحری اور زیتون کے تیل کے ساتھ کریں۔

(٢٣) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيِ

<sup>&#</sup>x27; - سنن ابن ماجه كتاب الطب : باب من اكتوى حديث: ٣٤٩٢، مصنف ابن أبي شيبة ٥٢/٥ باب الكي من رخص فيه.

<sup>7 - 1</sup> التمهيد لابن عبد البر 1/7 = 1/7 الحديث الحادي والستون ، ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري.

### حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی آیا ہم ذات الجنب میں زیتون کا تیل اور ورس تجویز فرما یا کرتے تھے۔

ورس ایک خاص بوٹی ہوتی ہے، جواس زمانے میں کپڑوں وغیرہ کو زر در نگ وینے کے لئے بھی استعال ہوتی تھی، کہا جاتا ہے یمن میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں حضرت زید بن ار قم فرمارہے ہیں کہ نبی کریم ملتی آئی آئی ذات الجنب میں ورس اور زیتون کا تیل تجویز فرما یا کرتے تھے، دونوں کا الگ استعال بھی مراد ہو سکتا ہے اور ملا کر بھی۔ مالش کے طور پر ہو سکتا ہے اور ملا کر بھی۔ مالش کے طور پر ہو سکتا ہے اور منہ کے راستے استعال کے ذریعے بھی، واللہ اعلم بالصواب۔

### سنابطور ملين ومسهل

(٢٤) وَعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَهَا: "بِمَ تَستَمشِينَ؟» قَالَت: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ المُوْتِ لَكَانَ فَيهِ الشِّفَاءُ مِنَ المُوْتِ لَكَانَ فِي السَّفَاء مِنَ المُوتِ لَكَانَ فِي السَّنَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب

حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ شبر م کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت گرم ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے سنا کی کے ساتھ جلاب لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس میں موت سے بھی شفاہوتی توبیہ بات سنا (کمی) کے اندر ہوتی۔

### مسهل اور جلاب کے ذریعے علاج:

اس حدیث میں استمثا کا ذکر ہے ، استمثا یا المثی دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی مسہل اور جلاب لینا۔ یہ بھی با قاعدہ علاج کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی ایسی چیز کھائی جاتی تھی جس سے اجابت بار بار ہو تا کہ پیٹ صاف ہوجائے اوراس میں جو فاسد ذرات اور بیاری کے اورا جزابیں وہ نکل جائیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بیاری میں پیشاب آوراد ویہ لینا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے تاکہ پیشاب یا پاخانے کے ذریعے اجزائے فاسدہ جسم سے خارج ہو جائیں لیکن مشہور معنی استمثا کا پہلاہی ہے۔

حضرت اسماء بنت عميس رضی اللہ تعالی عنہانے پہلے جلاب لینے کے لئے آئیز م کواستعال کیا ہے۔ یہ شہر م ایک دوائی ہوتی ہے گھاس کی شکل میں اس پروانے سے بھی لگتے ہیں، بعض نے کہا کہ وہ گھاس مرادہ بعض نے کہا کہ اس کے دانے مراد ہیں جو کہ مسور کی طرح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جلاب لینے کو پند نبیس فرما یا۔ اور وجہ بیہ بیان فرمائی '' حار کا معنی تو واضح ہے کہ گرم ہے جار کا کیا معنی ہے تو پہلے یہ سیحتے کہ یہاں پردو نسخے ہیں۔ ایک نسخہ ہے مشکلوۃ کا '' حار کا معنی تو واضح ہے کہ گرم ہے جار کا کیا معنی ہے تو پہلے یہ سیحتے کہ یہاں ہیں۔ ایک نسخہ ہے مشکلوۃ کا '' حار حار حار " ' بیعنی حار کا لفظ دو مر تبہ استعال ہوا ہے اس صورت میں تو مطلب واضح ہے کہ دو سر الفظ پہلے کی تاکید ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعتا گرم ہے۔ اور دو سر انسخہ وہ ہو ہمارے سامنے ہے ۔ اس میں جار کے معنی میں دواحمال ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ حار ہی کی تاکید ہے۔ بعض او قات تاکید کے لئے اس سے ملتا جلا کا نفظ بڑھادیا۔ بعض نے کہا کہ یہاں جاڑ ، جر بجر ہے ہے مشتق ہے۔ مرادیہ ہے کہ یہ زیادہ دست آ ور ہے یعنی مسبل جار کا لفظ بڑھادیا۔ بعض نے کہا کہ یہاں جاڑ ، جر بجر ہے ہے مشتق ہے۔ مرادیہ ہے کہ یہ زیادہ دست آ ور ہے یعنی مسبل ایس ہونا چا ہے کہ ایس بنیں ہونا چا ہے کہ یہ نامار کی کر میں ایس ہونا چا ہے کہ یہاں نفرہ دیا کہ مسبل کے ذریعے کا علاج کی کا جو ایس کے ایس بنیں ہونا چا ہے۔ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمادیا کہ مسبل کے ذریعے کا علاج کر ناہو تو ہاکا بھاکا مسبل ہونا چا ہے۔ ایس ور گرم نہیں ہونا چا ہے۔

اس کے بعد حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو جلاب لینے کی ضرورت پڑی تواب شبرٌم کی بجائے سناسے جلاب لیا۔ سناایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جو حجاز میں بکثرت ہوتی ہے خاص طور پر مکہ مکر مہ کے علاقہ میں ،اس لئے اطبا کے ہاں بید دوائی سنا مکی ہی کے نام سے مشہور ہے۔مشہور دوائی ہے کسی بھی دواخانے سے سنا مکی ہی کے نام سے بآسانی مل جاتی ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جلاب لیاتو ٹھیک کیااس لئے کہ بیرایک ایسی مفیداور شفا بخش چیز ہے کہ اگر کسی دوائی میں موت کاعلاج موجود ہو تاتوسنا کے اندر ہوتا، لیکن موت کاعلاج چونکہ ہے ہی نہیں تواس میں موت کاعلاج تو نہیں البتہ موت کے علاوہ اور بہت ساری بیاریوں کاعلاج موجود ہے۔ تودو باتیں سمجھ میں آئیں ایک توبیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کمی کو جلاب لینے کے لئے موزوں ترین قرار دیااس لئے کہ بیہ ایک ملکے درجے کی ملین ہے اس لئے اس سے جلاب توآتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں آتے۔اور بعض ڈاکٹروں نے بیہ بھی لکھاہے کہ دنیامیں قبض کشاکے طور پر ہزاروں دوائیاں مر قرح رہی ہیں۔اکثر دوائیاں چلتی ہیں پھر بند ہو جاتی ہیں اں کی جگہ اور آ جاتی ہیں اور وہ بھی بند ہو جاتی ہیں لیکن سنا کمی جن اجزایر مشتمل ہے بیدا جزاہر دور میں کسی نہ کسی طریقہ یر قبض کشاکے طور پر استعال ہوتے رہیں ہیں اور آج بھی کسی نہ کسی صورت اور شکل میں استعال ہورہے ہیں۔ تو قبض کشاکے طور پر سنا مکی کی افادیت صدیوں سے مسلمہ چلی آرہی ہے ، لیکن پیہ کہاجاتا ہے کہ عربوں سے پہلے کسی اور کے ہاں یہ علاج مرقح نہیں تھااور کسی اور قدیم طب کے ہاں اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملتا طب کے اندر سب سے پہلے اس کو عربوں نے متعارف کرایا ہے اور عربوں نے یہ چیز لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبیہ نبی کریم صلی اللہ علیبہ وسلم کا طب پر ایک بہت بڑااحسان ہے۔

#### سنااور سنوت:

سناکے بارے میں دوسری چیزیہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں بہت ساری بیاریوں سے شفاہے۔ چنانچہ اطبانے اس کے بہت سارے فوائد کھے ہیں جو متعلقہ کتابوں میں بوقت ضرورت دیکھے جاسکتے ہیں۔ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں سناکے ساتھ ایک اور چیز کاذکر آتا ہے اور وہ ہے ''سنوت'' تو شار حین میں یہ بحث چلی ہے کہ سنوت سے مراد کیا ہے۔

اس میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول جس کو آج کل کے بہت سارے محققین نے بھی اختیار کیاہے۔ وہ یہ کہ اس سے مرادسوئے یاسونف ہے۔ سونف تومشہور اور سوئے بھی سونف ہی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ بڑی ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ شہد جو اور خاص طور پر وہ شہد جو گھی والے بر تن میں رکھا گیا ہو چڑ ہے کی کو پیال وغیر ہوتی تھیں جن میں گھی وغیر ہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں گھی ڈالنے کی بجائے بعض او قات شہد ڈال دیا جاتا تھا تو کسی نہ کسی در ہے میں گھی کا اثر بھی اس میں آجاتا تھا، تو بعض نے اس سے کھور مرادلی ہے۔

بعض اطبانے میہ لکھاہے کہ سنااصل میں بہت اچھی چیز ہے خاص طور پر اگر بطورِ ملین اور قبض کشاکے طور پر استعال کرنی ہو، لیکن میہ پیٹ کے اندر تھوڑی ہی تیزی پیدا کرتی ہے توسونف یاسوئے اس کے لئے مصلح کاکام دیتے ہیں اور شہد بھی مصلح کاکام کرتا ہے اس لئے کہ وہ بھی معدے کو درست کرتا ہے تواس کامطلب میہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوت کو یہاں سناکے مصلح کے طور پر تجویز فرمایا ہے۔

## حرام چیزے علاج مت کرو

(٢٥) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللهُّ الْذَاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ؛ فَتَدَاوُوا ، وَلَا تداوَوْا بحرامٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے دواپیدا کی ایری بھی اتاری ہے اور دوابھی اور جریاری کے لئے اللہ تعالی نے دواپیدا کی ہے۔ لہٰذاتم دوااستعال کیا کر واور حرام چیز کے ساتھ علاج نہ کرو۔

## حرام چیزے علاج کا تھم:

تداوی بالحرام (حرام چیز سے علاج) کے بارے میں فقہا کے در میان اختلاف ہوا ہے کہ جو چیز ویسے حرام ہے دوائی کے طور پر اس کو استعال کر ناجائز ہے یا نہیں۔ اس میں خود حفیہ کے اقوال مختلف ہیں، مثلاً ایک قول ہہ ہے کہ جو چیز یں حرام ہیں انہیں دوا کے طور پر استعال کر ناجائز ہے ، کیونکہ ہیہ ضرورت ہے اور ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جایا کرتی ہیں ، چیانچہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الضرورات تیج المحذورات ۔ بعض نے کہا کہ خمر اور مسکرات کو تودوا کے طور پر استعال کر ناجائز ہے۔ لیکن رائج اور صحیح ہی ہے کہ مسکرات کو تودوا کے طور پر استعال کر ناجائز ہے اس طرح حالتِ اختیار میں دوا کے اندر استعال کرنا بھی جائز نہیں ہے ۔ حالتِ اختیار میں دوا کے اندر استعال کرنا بھی جائز نہیں حیا ہو سکتا ہو لیکن اس کا متبادل کسی طال چیز کے حالتِ اختیار سے مراد یہ ہے کہ اگر چہ اس حرام چیز سے علاج ہو سکتا ہو لیکن اس کا متبادل کسی طال چیز کے حالتِ اضطرار کی حالت ہے۔ حالتِ اضطرار سے مراد یہ ہے کہ بیار ک خور یعی ممکن ہو۔ اس کے بالمقابل ضرورت کا بیاضطرار کی حالت ہے۔ حالتِ اضطرار سے مراد یہ ہے کہ بیار ک علائ خور یہ کو تی چیز کے علاوہ کی اور چیز میں معلوم نہیں ہے۔ اس صورت میں اس حرام چیز کو بطور دوا کے استعال کرناجائز خبیں ہے۔ اس کے کہ کئی حدیثوں میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ و سلم خاص اس چیز کے علاوہ کی اور چر میں ایک یہ نہیں ہے۔ اس کے کہ کئی حدیثوں میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ و سلم نے تداوی بالحرام سے منع فرمایا جن میں ایک یہ نہیں ہے کہ جس میں ہی کر بم صلی اللہ علیہ و سلم نے تداوی بالحرام سے منع فرمایا جن میں ایک یہ نہیں ہے کہ جس میں ہے کہ لائدادوا بحرام۔

#### دوائے خبیث سے ممانعت

(٢٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

#### دوائے خبیث سے منع فرمایا۔

### دوائے خبیث سے کیامراد ہے اس میں کئی احتمال ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔

- ایک بیر کہ اس سے حرام دوامر او ہے۔ جس دوامیں کوئی حرام چیز ڈالی ہو بغیر ضرورت کے درجے کے جائز نہیں ہے۔
  - 2. دوسرایه که اس سے ناپاک دوامر ادہے۔ایسی دواجس میں کوئی ناپاک چیز ڈالی گئی ہو۔
- 3. تیسراید که دوائے خبیث سے مرادالی دواہے جو بعض بیاریوں کاعلاج تو ہولیکن اپنے اندر زہر یلے اثرات بھی رکھتی ہو۔ چنانچہ بعض زہریں بھی اطباکے ہاں دواکے طور پر استعال ہوتی ہیں۔ مثلاً طب یونانی میں سم الفار ایک دوائی ہے جو بعض بیاریوں میں علاج کے طور پر استعال کی جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ ایک زہر ہے۔ اسی طرح سکھیادوائی بنیادی طور پر ایک زہر ہے لیکن اس کوار کراطبانے خاص بیاریوں میں بھی استعال کرتے ہیں۔ جہاں مجبوری ہواور اس کے برے اثرات سے تحفظ کا یقین کرلیا گیا ہواور ماہر طبیب کی زہر ہے لیکن اس تعال کرتے ہیں۔ جہاں مجبوری ہواور اس کے برے اثرات سے تحفظ کا یقین کرلیا گیا ہواور ماہر طبیب کی ذیر تو ہے لیکن بہر حال جہاں متبادل علاج موجود تریر نگرانی استعال کیا جاری ہو وہاں ایسی دواکا استعال جائز تو ہے لیکن بہر حال جہاں متبادل علاج موجود ہو تو وہاں خواہ ہو کا خطرہ مول لینا اچھا نہیں ہے کہ ایک بیاری تو ٹھیک ہوجائے لیکن اس کی جگہ دوسری کوئی بڑی بیاری لگ جانے کا خطرہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حتی الا مکان خطر ناک علاج سے بچا جائے چاہے وہ دوا کے ذریعے سے ہویا کسی اور ذریعے سے ہویا کی اور دراستہ نہ ہواور علاج نہ کرنے کی صورت میں ویسے ہی جان جان کا خطرہ ہوتو پھر اور بات ہے۔
- 4. چوتھامعنی دوائے خبیث کا ہے بدمزہ دوائی۔ مطلب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدمزہ دوائی سے منع فرمایا۔ وجہ اس کی بہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامزاج یہی ہے کہ مریض کوعلاج کے لئے خواہ مخواہ تنگ نہیں کرناچاہئے۔ بدمزہ دوائی کے بغیر اگراس کاعلاج ہوسکتا ہے توبلاضر ورت اس کوبدمزہ دوائی نہیں دین چاہئے یابدمزہ دوائی دین بی پڑرہی ہے لیکن اس کوکسی اور طریقہ سے خوشگوار بنایاجاسکتا ہے جیسا کہ آج

کل بہت سی دوائیاں شو گرکوٹڈ ہوتی ہیں کہ گولیاں بنائی جاتی ہیں اوران پر مٹھاس کی تہہ لگادی جاتی ہے اور مریض اسے کھالیتا ہے اور بعض دوائیاں کیپسول کے اندر بند کرکے دے دی جاتی ہیں اگراس طرح کی دوائی دینی ہواور کوئی طریقہ اس کوخوشگوار بنانے کا ہو توخوشگوار بنا کردی جائے۔ تواس سے پتا چلا کہ آج کل بعض دوائیوں وغیرہ میں مچلوں کے ذائے شامل کردیئے جاتے ہیں خاص طور پر بچوں کی دوائیوں میں۔ توبہ بھی اس حدیث کے مطابق اچھی بات ہے۔

## سردرد کا پھون اور پاؤل کے درد کا مہندی سے علاج

(٢٧) وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: « احْتَجِمْ » وَلَا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: « احْتَجِمْ » وَلَا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: « احْتَجِمْ » وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: « اخْتَضِبْهُمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ (باندی) تھیں وہ کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر میں درد کی شکایت کرتاتو آپ اسے فرماتے کہ چھنے لگالواور جو بھی اپنے پاؤں میں دردگی شکایت کرتاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ مہندی لگالو۔

یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے مخصوص سر در داور پاؤں کے در دکے بارے میں فرمار ہے ہیں، ان کاعلاج پچھنے لگانے یامہندی لگانے میں تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ سر در د کا پایاؤں در د کا ہر موقع پریہی علاج ہو،اس لئے کہ سر در دیایاؤں در د کے بے شار اسباب ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کاعلاج جدا ہو تاہے۔

یہاں ملاعلی قاری ؓ نے لکھا ہے کہ مہندی کے ذریعے علاج میں مرد کواس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ناخنوں کو مہندی نہ لگے ، تاکہ مکنہ حد تک عور توں کے ساتھ تشبہ سے بچا جاسکے۔لیکن یہ بظاہر اس لئے غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بات پاؤں کی ہور ہی ہے ، ہاتھوں کے ناخنوں کور نگنے میں توتشبہ بالنساء کاامکان ہے ، پاؤں میں بظاہر ایسانہیں ہے۔

## زخم اور چوٹ کاعلاج مہندی سے

(٢٨) وعنها قَالَت: مَا كَانَ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْجِنَّاء. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی زخم ہوتا یا کوئی چوٹ لگ جاتی تو آپ مجھے تھم دیتے کہ میں اس پر مہندی رکھ دوں۔

پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت گذر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کی مہک پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گوار افر مالیا۔ پیند نہیں تھی، لیکن یہاں چو نکہ علاج کے لئے ضرورت ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گوار افر مالیا۔ حضرت سلمیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم ہوتا یا کوئی داغ وغیرہ آجاتا تو آخصرت ملتی ہیں جھے تھم دیتے کہ اس پر مہندی لگادی جائے۔ چنانچہ مہندی زخموں کو مند مل کرنے میں بھی انہائی موثر ہے اور کئی جلدی امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔

## آ مخضرت المراقظية كاسراور كندهون كدرميان بجهن لكوانا

(٢٩) وَعَن أَبِي كَبْشَة الْأَنْهَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كِتجم على هامَتِه وَبَين كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ مَنْ أَهَرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه

حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرکے در میان پیھنے لگا یا کرتے تھے اور فرماتے تھے در میان پیھنے لگا یا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جوآدمی ان خونوں کو نکال دے تواس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا اگر کسی بیاری کے لئے کوئی اور علاج نہ کرے۔

## موج باچوٹ کی وجہسے پھنے

(٣٠) وَعَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثَءٍ كَانَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو لہے پر پچھنے لگوائے ایک موچ کی وجہ سے جو آپ کو آگئی تھی۔

وثا کہتے ہیں ایسی چوٹ وغیرہ جس میں ہڈی نہ ٹوٹے ، البتہ کسی رگ وغیرہ کو بل آ جانے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو جس کوار دومیں موچ آنا کہا جاتا ہے۔

## معراج کے موقع پر حجامت کی تاکید

(٣١) وَعَن ابنِ مَسْعُود قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أُسَرِيَ بِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ: «مُرْ أُمَّتَكَ لِيْلَةَ أُسَرِيَ بِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ: «مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب

حضرت ابن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی اُلِیّا ہے۔ اس رات کے بارے میں جب آپ کو اسراء کرائی گئی آپ نے فرمایا کہ آپ کا فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گذر ہواتوانہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا تھم دیجئے۔

## مینڈک کوروامیں استعال کرنے کا تھم

(٣٢) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْهَانَ: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے پوچھامینڈک کے بارے میں جسے وہ کسی دوائی میں ڈالناچا ہتا تھا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اسے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کردیا۔

مینڈک دوقتم کاہوتا ہے ایک دریائی یا پانی کامینڈک دوسرا نھنگی کامینڈک ہوائی کے مینڈک سے مرادوہ ہے جو پانی کے بغیر باہر زندہ دہ بھی سکے جیسا کہ مجھلی ہوتی ہے۔ اور نھنگی کے مینڈک سے مراد ہے کہ وہ پانی کو پہند تو بہت کرتا ہے لیکن پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے ۔ دونوں کی علامت بعض حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دریائی مینڈک کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ جڑی ہوتی ہیں پوراایک پنجا سابناہواہوتا ہے اور نھنگی کے مینڈک کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں پوراایک پنجا سابناہواہوتا ہے اور نھنگی کے مینڈک کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جہاں تک دریائی مینڈک کا تعلق ہے توشافعیہ وغیرہ کے ہاں تودہ ویسے ہی حلال ہیں سوائے لئے کہ ان کے نزدیک پانی کے جانوروں میں اصل حلت ہے اصل یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے حلال ہیں سوائے ایک آدھ کے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک پانی کے جانوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے کوئی اور جانور حلال نہیں

توشافعیہ کے نزدیک ایسے مینڈک کااستعال بلا تکلف جائز ہوگا چاہے ہیر ونی استعال کے لئے ہویااندرونی استعال کے لئے ہویااندرونی استعال کے لئے ہویااندرونی استعال سے مرادہ ایسی دوائی وغیرہ جس کو کھایا نہیں جاتا مثلاً اس کو جسم پر ملاجاتا اور مالش کی جاتی ہے اور اندرونی استعال سے مرادہ کہ اسے کھایا جائے۔ دریائی مینڈک کا استعال شافعیہ کے ہال دونوں طرح جائز ہے ۔ لیکن حفیہ کے ہال چونکہ یہ مینڈک حرام ہے اس لئے اس کااندرونی استعال توجائز نہیں ہے البتہ حفیہ کے نزدیک پانی کے سارے کے سارے جانور پاک ضرور ہیں اگرچہ حلال نہیں ہیں اس لئے دریائی مینڈک کو ہیرونی استعال کی دوائیوں میں بلا ترددڈ الا جاسکتا ہے۔

ابرہ گیامسکلہ خشکی کے مینڈک کا،اس کااستعال خاص طور پر حفیہ کے نزدیک بیرونی بھی جائز نہیں اندرونی بھی جائز نہیں،اس لئے کہ وہ ناپاک بھی ہے حرام بھی۔البتہ اسے اگر با قاعدہ ذبح کر لیاجائے توحرام جانور کو بھی ذبح کرنے سے حفیہ کے نزدیک وہ حلال تو نہیں ہو تاالبتہ پاک ہو جاتا ہے سوائے خزیر کے یاامام محمہ کے قول کے مطابق سوائے کتے کے ۔اس لئے ذبح کرنے کے بعد ایسے مینڈک کے اجزابیرونی استعال کی دوائیوں میں استعال ہو سکتے ہیں ۔اندرونی استعال کی دوائیوں میں بغیر ضرورت شرعیہ استعال نہیں کئے جاسکتے۔اگرذبح نہ کیاجائے تونہ اندرونی استعال جائز ہے اورنہ ہی بیرونی۔

یہ حدیث حفیہ کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مینڈک کے اندراصل یہی ہے کہ اس کودوا کے اندراستعال نہیں کیا جاسکتا،اس لئے کہ اس طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے بارے میں پوچھاتوآپ نے اس کو قتل کرنے اور مارنے سے منع فرمایا۔اس کی تاویل بعض شافعیہ کی طرف سے یہ کی گئ ہے کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے استعال یااس کے کھانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کومارنے سے منع فرمایا اس لئے کہ اس کومارنا ایک قتم کی بےرحی ہے۔ لیکن یہ محض تاویل ہی ہے اس لئے کہ جس چیز کا استعال جا کر ہواس کومارنے یاذی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں،اس لئے کہ جانور تواللہ تعالی نے بنائے ہی انسان کے فائد کے اور استعال کے لئے ہیں مجھی کا کھانا جا کر جس کے اس کے کہ جانور تواللہ تعالی نے بنائے ہی انسان کے فائد کے اور استعال کے لئے ہیں مجھی کا کھانا جا کر نے اس کی کومارنے گئے ہیں موت واقع ہوجائے گ

بکری کا کھانا جائز ہے تواس کاذئ کرنا بھی جائز ہے تواگر مینڈک کا استعال اور دوائی میں ڈالنا جائز ہوتا تواسے مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوناچاہئے تھا۔اس کو مارنے سے منع فرمایا ہیاس بات کی علامت ہے کہ اس کا استعال بھی جائز نہیں ہے۔

یہ ایک بڑااہم مسئلہ ہوتاہے کہ علاج معالجہ میں کون سے کام جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں اس موضوع پر حضرت تھیم محمد مصطفی وہ ہیں جنہوں نے بہشتی زیور میں طب والا یعنی نسخوں والا حصہ لکھاہے ، انہی کا ایک رسالہ جو جتی جو ہر کے نام سے بہشتی زیور کے نویں جھے میں لگاہواہے اس میں اس موضوع پر انہوں نے بچھ اصول ذکر کر دیئے ہیں اور بعض جزئیات پران اصولوں کا انطباق بھی کیا ہے۔ اس موضوع پر بصیرت پیدا کرنے کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔

## آ مخضرت مل في ليكن كهال اوركب بحصف لكوات ت

(٣٣) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: وَكَانَ يحتجمُ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: وَكَانَ يحتجمُ سبعَ عشرَة وتسع عشرَة وَإِحْدَى وَعشرين.

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں رگوں کے پاس اور کندھوں کے در میان بچھنے لگوا یا کرتے تھے۔ بیہ ابوداؤد کی روایت ہے ، تر مذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں بیہ اضافہ بھی ہے کہ آپ ستر ہ،انیس اور اکیس تاریج کو پچھنے لگوا یا کرتے تھے۔

الکاہل کہتے ہیں اس جگہ کوجود و کندھوں کے در میان میں ہے اور اخد عین دور گوں کا نام ہے جو کہ گردن میں دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہیں، نوآ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبھی پچھنے لگواتے تھےان رگوں کے پاس،اور تبھی پچھنے گلواتے تھے دو کندھوں کے در میان میں۔اس کے علاوہ آپ نے حسب ضر ورت اور جگہوں پر بھی پچھنے لگوائے ہیں۔ جیسامو قع ہو تااس کے مطابق نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم لگوایا کرتے تھے۔ پچھنے کہاں لگوانے ہیں اور کہاں نہیں لگوائی اس کا فیصلہ ہر انسان اور ہر بیاری کے مطابق ہی کیا جاسکتا ہے اس لئے ماہر معالج کی رائے کے بغیراس طرح کا فیصلہ نہیں کر ناچاہئے۔اگر کسی نے اس طرح کا فیصلہ کر لیا اور پچھ نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ چنا نچہ آگے روایت آر بی ہے کہ نبی کر یم طاق آئے ہوائی معمر کہتے ہے کہ نبی کر یم طاق آئے ہوئی میاں پر پچھنے لگوائے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ میری یا دواشت ختم ہوگئی، یہاں تک کہ ہیں کہ میں نے زہر کے بغیر ہی یہاں پر پچھنے لگوائے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ میری یا دواشت ختم ہوگئی، یہاں تک کہ نماز میں فاخحہ بھی اگر کوئی مجھے تلقین کر تا تو پڑھ سکتا تھا۔ اس سے پیتہ چلا کہ بغیر سوچے سمجھے محض حدیث میں دیکھ کر کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے فلال حصے پر پچھنے لگوائے ہیں آدمی خود یہ کام کرے یہ درست نہیں اس لئے کہ بیاری ب

## بحصے لگوانے کے سلسلے میں تاریخوں اور د نوں کی بحث

پیچھنے لگوانے کے سلسلے میں بعض حدیثوں میں بعض تاریخوں اور دنوں کا بھی ذکر آتاہے لیکن تاریخوں اور دنوں کے بارے میں اکثر روایات سنداً ضعیف ہیں خاص طور پر دنوں کے بارہ میں۔ دنوں کے بارے میں رویات زیادہ ضعیف ہیں بنسبت تاریخوں کے۔تاریخوں کامتعدد روایات میں ذکر آتاہے ،ان میں سے بعض سنداً قابل قبول بھی ہیں،اس لئے معلوم ہوتاہے کہ اس کی پھے نہ پھے اصل ضرورہے۔اس لئے اس کامطلب سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ جن تاریخوں میں پچھنے لگوانے کو پہند فرمایاہے وہ ہیں سترہ،انیس اور اکیس ۔ یہاں مراد چاند کی تاریخیں ہیں شمسی تاریخوں میں بیسے لگوانے کو پہند فرمایاہے وہ ہیں سترہ،انیس اور اکیس ۔ یہاں مراد چاند کی تاریخیں ہیں شمسی تاریخوں کی خصوصیت کیاہے ؟ وجہ کیاہے ؟ یہ اللہ ورسول ہی بہتر جانے ہیں۔ہو سکتاہے کہ ان تاریخوں کے اندر کوئی خصوصیت ہو جس سے اثر پڑتا ہوا ور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخوں کے اندر کوئی خصوصیت ہو جس سے اثر پڑتا ہوا ور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمانے اور ایسے علاقے کے لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہو ہر ایک کے لئے یہ حکم نہ ہو۔ بہر حال اتنی بات طے شدہ اسٹدہ

ہے کہ جاند کی تاریخوں کا خاص طور پر رات کے او قات میں اثر پڑتاہے۔اور رات میں خاص طور پر اس لئے کہ جاند کے اندر بھی ایک کشش ثقل ہے اور وہ زمین کواپنی طرف کچھ تھینچتا ہے اور اسی طرح سورج کے اندر بھی ایک کشش ہے اور سورج بھی زمین کواپنی طرف تھینچاہے اور سائنسی طور پر بیہ بات مسلّم ہے کہ جاند کی ساری تاریخوں میں کشش ثقل کیساں نہیں ہوتی بلکہ بعض تاریخوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے اور بعض کے اندر کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھی ایباہوتاہے کہ جاند بھی اسی طرف ہوتاہے اور سورج بھی اسی طرف ہوتاہے جانداور سورج وونوں ایک جہت میں آ جاتے ہیں۔ توالی حالت میں کشش بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ سورج بھی زمین کواپنی طرف تھینچ رہاہے اور جاند بھی اسی طرف۔سائنس دان کہتے ہیں کہ ان تاریخوں میں زمین کی سطح اوپر ہو جاتی ہے۔جب جانداور سورج بالکل محاذات میں ہوں یعنی زمین کے ایک طرف چاندہے اور دوسری طرف سورج ہے توبیہ کشش انتہائی کم ہوتی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک طرف سے طرف سے جاند تھینچ رہاہے لیکن چونکہ دوسری طرف سے سورج بھی تھینچ رہاہے اس لئے جاند کی کشش کی تا ثیر کمزور پڑگئے۔ان تاریخوں میں زمین کی سطح سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی بیت ہو جاتی ہے۔ سمندر میں جو مدو جزر ہوتاہے کہ بعض تاریخوں میں یانی سمٹ جاتاہے اور بعض دنوں میں پھیل جاتاہے ہہ بھی جاند کی اس کشش کا نتیجہ ہوتاہے کہ جن تاریخوں میں کشش زیادہ ہوتی ہے ان تاریخوں میں سمندر کا یانی سمٹ جاتاہے اوراس کو جرز کہتے ہیں اور جن تاریخوں میں کشش کم ہوتی ہے جوں جو سے کم ہوتی چلی جاتی ہے یانی تھیلنے لگ جاتا ہے اس کو مدکہتے ہیں۔ بہر حال جاند کی تاریخوں کازمین کی مختلف چیزوں پر اثریٹر نامسلم ہے توہو سکتاہے کہ جاند کی ان تاریخوں کاانسان کے خون پر بھی اثر پڑتاہو۔اس لئے بعض تاریخوں کوجونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پہند فرمایابیہ کوئی اتنی مستبعد اور عجیب بات بھی نہیں ہے۔

دنوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندایام میں پچھنے لگوانے سے منع فرمایا، مثلاً آپ نے ہفتے کے دن پچھنے لگوانے سے منع فرمایا، اس طرح منگل اور بدھ کے دنوں میں بھی پچھنے لگوانے سے منع فرمایا، اس طرح منگل اور بدھ کے دنوں میں بھی پچھنے لگوانے سے منع فرمایا، اس طرح منگل اور بدھ۔ منگل کے بارے میں بیہ فرمایا کہ بیہ یوم الدم ہے دنوں میں آپ نے پچھنے لگوانے سے منع فرمایا ہفتہ ، منگل اور بدھ۔ منگل کے بارے میں بیہ فرمایا کہ بیہ یوم الدم ہے

،اوراس کی تفصیل یہ فرمائی کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت میں اگر پچھنے لگوائی خہیں توخون رکتا نہیں ہے بہتاہی رہتاہے۔اب پتا نہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہو،اس لیے فرمایا کہ اس دن پچھنے لگواؤی نہیں ۔بدھ کے دن کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ آتاہے کہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام بیاری کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ ہفتہ اور بدھ کے دنوں کے بارے میں یہ بھی آتاہے کہ ان میں پچھنے لگوانے سے برص کی بیاری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔لیکن یہ ساری کی ساری روایتیں جودِ نوں کے بارے میں ہیں کافی ضعیف ہیں بلکہ ان میں سے بعض روایتوں کو موضوع بھی قرار دیا گیا ہے۔اگر انہیں صحیح مان لیاجائے توہو سکتاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کووجی کے ذریعے اس سلسلے میں کوئی بات بتائی گئی ہواور یہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس زمانے اور لوگوں کے ساتھ خاص

منگل کے دن کے بارے میں حدیثوں میں پچھ تعارض بھی ہے کہ یہاں الفصل الثانی میں جوحدیثیں آرہی ہیں ارہی ہیں منگل کے دن آپ نے پچھنے لگوانے سے منع فرمایا، لیکن آگے الفصل الثالث میں بعض روایتیں ایسی ہیں جن میں منگل کے دن آپ ملٹی آئے اللہ نے پچھنے لگوانے کی ترغیب دی ہے توان میں تطبیق ریہ ہے کہ ترغیب اس صورت میں منگل کے دن آپ ملٹی آئے آئے ہے گئے گوپڑتا ہواور ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ منگل کادن ستر ہتار بچ کوپڑتا ہواور ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ منگل کادن ستر ہتار بچ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں پڑتا ہو۔

(٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ فِي شرح السّنة.

حضرت ابن عباس رضی اللّہ تعالیٰ عنہماہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم ستر ہ،انیس اور کیس تاریخ کو پیچھنے لگوانا پیند فرماتے تھے۔ (٣٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً لَهُ مِنْ كُلِّ دَاء» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آ دمی ستر ہ،انیس اوراکیس تاریخ کو پچھنے لگوائے توبیہ ہر بیاری سے شفاہوگی۔

(٣٦) وَعَن كَبَشَةَ بِنَت أَبِي بِكُرةَ: أَنَّ أَبِاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّكَ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت كبشر بنت انى بكره فرماتى بين كه ان كے والد حضرت ابو بكره رضى الله الله تعالى عنه اپنے گھر والوں كومنگل كے دن بچھنے لگوانے سے منع كياكرتے تھے اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے بيہ نقل كرتے تھے كہ منگل كادن خون والادن ہے اور اس ميں ايك گھڑى ايسى ہوتى ہے جس ميں خون ركتا نہيں ہے۔

یوم الدم کے معروف معنی تو یہی ہے ہیں کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں خون رکتانہیں ہے۔ بعض نے بیہ معنی بھی بیان فرمائے کہ اس دن میں سب سے پہلا خون ہواہے ، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیاہے۔

(٣٧) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: وَقَدْ أَسْند وَلَا يَصح.

حضرت زہری (مشہور تابعی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ جس آدمی نے ہفتہ یابدھ کے دن مجھنے لگوائے اوراسے برص کی بیاری لاحق ہو جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔(یعنی اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے)۔

### تعويذ گنڈول میں شیطان کا کردار

(٣٩) وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهَّ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهَّ رَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا، فَقَالَ: فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ، فَقُلْتُ: خَيْطٌ رُقِي لِي فِيهِ ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ: مَا هَذَا؟ مَ فَقُلْتُ: خَيْطٌ رُقِي لِي فِيهِ ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ آلَ " عَبْدَ الله مَّ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشَّرْكِ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شِرْكٌ » ، فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَكَذَا؟ لَقَدْ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شِرْكٌ » ، فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَكَذَا؟ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تُقُذَفُ " وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّا ذَلِكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ ، فَإِذَا رُقِي كَفَّ عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّا ذَلِكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ ، فَإِذَا رُقِي كَفَّ عَنْهَا

<sup>&#</sup>x27; - منصوب على النداء أو الاختصاص.

<sup>- `</sup> ضبطه بعضهم بصيغة المجهول « تُقذَف » وبعضهم بصيغة الفاعل « تَقذِف » ، ورجح الطيبي الأول ، وقوله : « كف عنها » ذكره القاري بصيغة المجهول ، لكن المعلوم أيضا متّجه أي كف الشيطان عنها ، والله أعلم :

، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « أَذْهِبِ الْبَاسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

اس حدیث میں تمائم کالفظ آیا ہے اور یہ بات پہلے گذر چکی ہے کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے اور تمیمہ اصل میں کہتے سے خاص قشم کے مہروں کوجو بچوں کی گردن میں نظرید وغیرہ سے حفاظت کے لئے ڈالتے تھے۔اس لئے میں اس کاحاصل ترجمہ منکے کیا ہے۔ تولیہ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں ، معروف معنی یہ ہیں کہ ایساعمل جس کے ذریعے

عورت اپنے خاوند کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے کرتی ہے۔ یہ بات بھی پہلے گذر چکی ہے کہ ژقی اور تعویذات کب جائز ہیں اور کب ناجائز ہیں ،اس حدیث میں مذکور تمائم اور تؤلہ کے بارے میں بھی وہی تفصیل ملحوظ رہنی چاہئے<sup>(1)</sup>۔

بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تعویذ اور دم ناجائز ہوتا ہے مثلاً غلط مضمون پر مشمل ہوتا ہے اس کے باوجود اس سے فائدہ ہوجاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے توایک وجہ یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ اصل میں جو بماری ٹھیک ہوتی ہے وہ حقیقت میں سے مج کی بماری ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے اس بندے کو غلط کام پرلگانے کے لئے ایک شرارت ہوتی ہے ۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود کی بیوی نے اپنا یہی اشکال پیش بندے کو غلط کام پرلگانے کے لئے ایک شرارت ہوتی ہے ۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود کی بیوی نے اپنا یہی اشکال پیش کیا کہ کسی زمانے میں میری آنکھ پھڑکا کرتی تھی اور میں ایک یہودی سے دم کرایا کرتی تھی جب وہ دم کرتا تھا تو ٹھیک ہوجاتی تھی۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ تمہیں اس کام پرلگانے کے لئے شیطان تمہاری آنکھ کو بلاتا تھا اور یہودی جب دم کر دیتا تھا تو وہ بلانا بند کر دیتا تھا اور تم سمجھتی تھی کہ شفا ہوگئی ، صالا نکہ بماری سرے سے کوئی تھی نہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے اپنی بیوی کو ایک متبادل مسنون دم بتایا ہے اور یہ الفاظ اور بھی کئی احادیث سے ثابت ہیں اور بہت ہی جامع الفاظ ہیں ہر بیاری کے لئے ان کوپڑ ھنا چاہئے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ تنہمیں آتکھوں پر چھینٹے مار کریہ دعا پڑھنی چاہئے تھی۔

' - في نيل الأوطار ( ١٤٤/ ) : فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح كما يسمى الغنج وكما تلبسه للزينة أو تطعمه من عقار مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها لها لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته. قال ابن رسلان: فالظاهر أن هذا جائز لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع.

بخاری کی ایک روایت کے مطابق آل حضرت ملی آیا ہے دعا پڑھنے کے ساتھ تکلیف والی جگہ پر اپنادایاں ہاتھ بھی پھیرتے تھے(1)۔

### جنات اور آسيب كاعمل

(٤٠) وَعَن جَابِر قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ: « هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔

نشرہ (exorcism) سے مراد ہے ایساعمل ایسادم وغیرہ جس کامقصد جنات اور آسیب وغیرہ کے اثر کوزائل کرنا ہو اور بعض نے کہا کہ اس کامقصد جنون کوزائل کرنا ہو تا تھا، اصل میں جنون کے بارے میں بھی یہی سمجھاجا تا تھا کہ یہ بھی جنات کے اثر کی وجہ سے ہو تاہے۔ اس فتسم کے عملیات میں و بھی وہی تفصیل ہے جو عملیات کے بارے میں پہلے گذر چکی ہے کہ مضمون جائز ہو کوئی شرکیہ بات اس میں نہ پائی جائے تو جائز ہے و گرنہ ناجائز ہے (2)۔ اس زمانے میں اس طرح کے عملیات زیادہ ایسے ہوتے تھے جن میں شیاطین وغیرہ سے مدو طلب کی گئی ہوتی تھی، اس لئے آل حضرت

- · صحیح بخاری حدیث نمبر ۵۷۴۳ کتاب الطب: باب رقید النی ملت الیم م
- $V^2$  في السنن الصغير للبيهقي  $V^2$ ): والنشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس من الجن، وكل ذلك إذا كانت الرقية بغير كتاب الله وذكره، فإذا كانت بما يجوز فلا بأس بها على وجه التبرك بذكر الله " وقال في السنن الكبرى : والقول فيما يكره من النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية.

طَنِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَمَلَ قرار دیاہے۔ نُشرة کی جائز صور تول کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلائی کُے فتح الباری میں کافی تفصیل سے بحث کی ہے (1)۔

## تریاق، تمائم اور شعر کی مذمت

(٤١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ عَيِمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی پر واہ نہیں کہ میں کیاکام کر رہاہوں اگر میں تریاق پینے لگ جاؤں یامنکا لٹکاؤں یاا پنی طرف سے شعر کہنے لگ جاؤں۔

یہاں مشکوۃ کے مروجہ نننے میں حدیث کے راوی کانام ہے عبداللہ بن عمر ہے لیکن صحیح بیہ ہے کہ بیہ عبداللہ ابن عمر نہیں ہیں بلکہ اس حدیث کوروایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

شعرکے ساتھ من قبل نفسی کی قید لگائی ہے کہ اپنی طرف سے شعر کہوں اس لئے کہ براشعر کہناتومطلقاً قد موم ہے اور اچھاشعر کہنا اگرچہ فدموم نہیں ہے لیکن اچھاشعر بنانانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ضرور ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے و ما علمناہ الشعر و ماینبغی له [یس: ٦٩]، بہ

1- فتح البارى • ٢٣٣/١ كتاب الطب: باب بل يستخرج السحر

توبکٹرت ہواکہ نبی کریم طرف نے دوسروں کے شعر پڑھے، لیکن اپنی طرف سے شعر کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت نہیں تھی۔اتفاقی طور پر کلام موزوں آپ کی زبان پر جاری ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔مزید تفصیل اِن شاءاللہ باب البیان والشعر میں آ جائے گی۔

### جھاڑ پھونک اور داغ توکل کے منافی

(٤٢) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْن مَاجَه.

حضرت مغیرة بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یاجو آ دمی داغ کے ذریعے علاج کروائے یا جھاڑ پھونک کروائے تو وہ تو کل سے بری ہے۔

(٤٣) وَعَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عبدِ الله بن عُكيم وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ: أَلَا تُعَلِّقُ عَمِيمَةً؟ ، فَقَالَ: نَعُوذُ بِاللهَّ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِليهِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

عیسی بن حزہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیااس حال میں کہ ان کا جسم سرخ ہورہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں افکاتے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی اس سے بناہ ما نگتا ہوں ؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کوئی چیز افکائے تواس کواسی کے سپر دکر دیاجا تاہے۔

## بعض بياربول مسي دم

(٤٤-٤٥) وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ». رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد. وَرَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد. وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن بُرَيْدَة

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ دم نہیں ہوتا مگر نظر بدکی وجہ سے باز ہر لیے جانور کے ڈس لینے کی وجہ سے ،یہ حدیث تو (عمران بن حصین سے) احمد تر مذی اور ابوداود نے روایت کی ہے ،اسی مضمون کی ایک حدیث ابنِ ماجہ حضرت برید ہے سے روایت کی ہے۔

(٤٦) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا رُفْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ دم نہیں ہوتا مگر نظر بدلگ جانے کی وجہ سے یاز ہر یلیے جانور کے ڈس لینے سے یاخون (یعنی نکسیر وغیرہ)سے۔

(٤٧) وَعَن أَسَاء بنت عُميس قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ َ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَمُمْ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعِينُ » . رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه

حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ جعفر کے بیٹوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں انہیں دم کر وادوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس لئے کہ اگر کوئی چیز الیی ہوتی جو تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد تقدیر سے سبقت لے جاتے والی ہوتی تو نظر بد تقدیر سے سبقت لے جاتی ۔

حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر بن ابی طالب جنہیں جعفر طیار بھی کہاجاتا ہے ان کے نکاح میں تضیں اس لئے اس لئے کہا کہ جعفر کی اولاد کو نظر بدلگ جاتی ہے یعنی میری اولاد کو جوجعفر سے ہے نظر بدلگ جاتی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر بدلگ جاتی ہے۔ حضرت حضرت ملی عنہ کے نکاح میں بھی ان سے نکاح کر لیااور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی رہی ہیں تو یہ کئی صحابہ کے نکاح میں رہی ہیں۔

### نظر بدو غیرہ سے متاکر ہوناروحانی کمال کے منافی نہیں ہے:

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نظرِ ہدوغیر ہ سے متاثر ہونا مقبولیت یار وحانی کمال کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ یہاں جن کی بات ہور ہی ہے وہ حضرتِ جعفر بن ابی طالب کے بچے ہیں، حضرت جعفر جلیل القدر صحابی، حضرت علی کے حقیقی بھائی اور خاندانِ نبوت کے چشم وچراغ ہیں۔

(٤٨) وَعَنِ الشَّفَاءِ بنت عبد الله قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ: «أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

ترجمه: حضرت شفاء بنت عبد الله رضى الله تعالى عنها فرماتي بي كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

گرمیں تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی توآپ مل اللہ اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی توآپ مل اللہ اللہ عنہا کے باس موجود تھی توآپ مل اللہ اللہ عنہا کہ تم نے انہیں فرمایا کہ تم اسکھایا ہے۔ لکھنا سکھایا ہے۔

### شفابنت عبدالله أيك فاضل خاتون:

حضرت شفابت عبداللہ بڑے درج کی صحابیات میں سے ہیں اور پڑھی لکھی خاتون سمجھی جاتی تھیں۔

لکھناپڑھنا بھی جانتی تھیں جبکہ اس زمانے میں ایسے مرد بھی بہت کم ہوتے تھے جنہیں لکھناپڑھنا تاہو خواتین تو بہت ہی کم ہوتی تھے جنہیں لکھناپڑھنا تاہو خواتین تو بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ عقل منداور فاضل عور توں میں سے سمجھی جاتی تھیں، نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بکثرت تشریف بھی لاتے تھے اور بعض او قات قبلولہ بھی فرماتے تھے اس لئے انہوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مستقل بستر تیار کرر کھا تھا اور بعد میں وہ بستر کئی لوگوں کے ہاتھوں ممیں رہا اور لوگوں نے اسے اپنے پاس بطور تبرک کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پر بہت زیادہ اعتاد فرماتے تھے اور بعض حضان کے تذکرہ نگاروں ابن حجراور ابن عبدالبر وغیرہ نے لکھا ہے بہت سے معاملات میں مشورے کے اندران کی رائے کو بہت ابھیت دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ بھی اہتمام سے لیا کرتے تھے اور بعض موقوں پر حضرت عمر نے بازار کے امور کی بھی ذمہ وار کی ان کو سونی ہے، طبقات ابن سعد میں ہے کہ بازار کی ذمہ داریاں سونے جانے کوان کے بیٹے پہند نہیں کرتے تھے (۱)۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امور ریاست میں عور ت مشورہ کی اہل سمجھی جاتی ہواتی ہواتے کوان کے بیٹے پہند نہیں کرتے تھے (۱)۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امور ریاست میں عور ت مشورہ کی اہل سمجھی جاتی ہواتی ہوا کہ استفادہ کر لیاجا کے مشورہ کی اہل سمجھی جاتی ہے۔ اگر تجاب کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورت کی صلاحیتوں سے استفادہ کر لیاجا کے مشورہ کی اہل سمجھی جاتی ہے۔ اگر تجاب کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورت کی صلاحیتوں سے استفادہ کر لیاجا ہے

۱ ویقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ینکرون ذلك ویغضبون منه ( الطبقات الکبرى ۳۷۹/۱ ترجمة أبى حثمة ).

تواس میں کوئی حرج نہیں ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک صاحبزادے سلیمان بن اُبی حشمہ کو قیامِ رمضان کے لئے عور توں کاامام مقرر کیا تھا، بعد میں حضرت عثمان نے انہیں عور توں اور مر دوں کا مشتر کہ امام مقرر کیا تھا<sup>(1)</sup>۔

حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے شفابنت عبداللّہ سے کہا کہ جیسے تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے انہیں نملہ کادم بھی سکھادو۔ یہ نملہ پہلے بھی گذر چکاہے ایک بیاری ہے جس میں جسم پر دانے سے نکل آتے ہیں۔ادر بعض نے اس کا ترجمہ چکن پاکس یاکاکڑالاکڑا بھی کیاہے۔حضرت شفاًاس کاایک دم جانتی تھی اور انہیں زمانہ کاہلیت سے ہی آتا تھااسلام میں نہیں سیکھاتھاالبتہ انہوں نے اپنایہ دم اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تھاتونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی تھی اس لئے کہ اس میں کوئی خلافِ شرع مضمون نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر ّ نے الاصابہ میں اور ابن عبد البرنے الاستیعاب میں ان کے حالات کے اندروہ دم نقل بھی کیاہے۔ لیکن اس کے بعض الفاظ كا صحيح تلفظ كيام بيه مين صحيح طورير سمجھ نهين سكاتا بم وه لفظ بيه بين «بِسْمِ اللهِ، صلو صلب جبر تَعَوُّذًا مِنْ أَفْوَاهِهَا فَلا تَضُرُّ أَحَدًا، اللَّهم اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ» - ايك خاص طريقة كاربهي ب كه كُرُم (2) كى لكرى پر یہ الفاظ سات مرتبہ پڑھ کردم کیا جائے اور اس کے بعد اسے ایک پتھر پرر کھ کرشر اب کا سرکہ اس لکڑی پر ملا جائے اور بھروہ لکڑی بیار پر ملی جائے۔ یہ رقیہ شفا پہلے سے جانتی تھیں ، آل حضرت طلّ آیا ہم نے صرف اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضور ملتی کیا ہے یوں سوال کیا تھارانی کنت اُرقی برقی الجاملية ،اپناس دم کو جاہلیت کادم کہد کر پوچھ رہی ہیں،اس کے باوجود آپ طرفی آئے ہے اس کی اجازت مرحمت فرمائی،اس سے پتا چلا کہ دم کے جواز کے لئے اتناہی کافی ہے وہ خلافِ شریعت نہ ہواس کانص سے ثابت ہو ناضر وری نہیں ہے کیونکہ یہ توزمانہ

۱ – الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۹/۵) ترجمة سليمان بن أبي حثمة.

<sup>2-</sup> وَرُس كَى طرح كَى ايك بو فَي ہے ، بعض نے اس كا ترجمہ زعفران كيا ہے۔

جاہلیت سے چلاآر ہاتھااور یہ بھی پیۃ چلا کہ دم وغیرہ کی اگرچہ اجازت ہے لیکن بنیادی طور پر یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ باقی علاج وغیرہ تجربے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی تجربے سے تعلق رکھتا تھا کہ یہ دم زمانہ جاہلیت سے چلاآر ہاتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوداس کی تعلیم نہیں دی۔

### عورت كالكصناير هناسيكمنا:

یباں پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی فرمایا کہ تم انہیں نملہ کا دم سکھاد وجیسا کہ تم نے انہیں کھنا سکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے کتابت سکھنا، لکھنا پڑھنا سکھنا جائز ہے۔ بعض علما نے اس کو ممنوع بھی قرار دیاہے لیکن صحح بہی معلوم ہوتا ہے بیہ کہ جائز ہے۔ جائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناجائز ہونے کی کوئی صحح دلیل موجود نہیں ہے اور کامول کے اندراصل اباحت ہوتی ہے اس لئے تجاب وغیرہ کے ضروری احکام کی پابندی سمجے دلیل موجود نہیں ہے اور کامول کے اندراصل اباحت ہوتی ہے اس لئے تجاب وغیرہ کے ضروری احکام کی پابندی کرتے ہوئے کوئی عورت اس طرح کی کوئی چیز سکھے لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہیہ ہے کہ حضرت حفصہ نے ان سے لکھنا سکھا تھا اور بیہ بات حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھی اس کے باوجود آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ لکھنا پڑھنا سکھنا عورت کے لئے جائز ہے۔

### عورت كادنيوى بنرسيكهنا:

اسی طرح میہ بات بھی ہے کہ عورت کودین کاعلم توبقدرِ ضرورت حاصل کرناہی چاہئے کیونکہ بقدرِ ضرورت دین کاعلم توبقدرِ ضرورت حاصل کرناہی چاہئے کیونکہ بقدرِ ضرورت دین کاعلم حاصل کرنامر دوں کی طرح عور توں پر بھی فرض ہے اس کے علاوہ عورت حجاب کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی د نیاوی ہنر یاکا کم سیکھ لے یاکسی د نیاوی علم میں مہارت حاصل کرلے تواس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوئے اگر کوئی د نیاوی ہنر یاکہ ہے جبیبا کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے کتابت سیکھنے پرانکار نہیں فرما یااوران کو تھم دیا کہ

حضرت حفصہ کو با قاعدہ نملہ کادم سیکھاد و حالا نکہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکاہوں کہ دم اور منترا گرچہ جائز ہیں لیکن یہ دین کا حصہ نہیں بلکہ ایک د نیاوی کام ہیں توایک د نیاوی فن حضرت شفابنت عبداللہ کے پاس تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنامیہ فن اور ہنر حضرت حفصہ کو بھی سکھادو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عروۃ بن زبیر کہتے ہیں مار اُیٹ اُعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فقہ ،طب اور شعر کو جاننے والا کوئی نہیں دیکھا تواس سے پتا چلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف دینی علوم کی ماہر نہیں تھیں بلکہ طب اور شعر پر بھی انہیں اچھی طرح عبور حاصل تھااس سے بتا چلا کہ دنیاوی ہنر عورت کے لئے سیکھنا بالکلیہ ناجائز نہیں ہے۔

## تظرید کے علاج کے لئے عسل کا طریقہ

(٤٩) وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: وَاللهَّ مَا رَأَيْتُ كَانْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُحْبَّأَةٍ قَالَ: فَلُبِطَ سَهْلُ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: وَاللهَّ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهَّ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ فَأَتَى رَسُولَ اللهَّ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ: "هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا؟ " فَقَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرُ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتُغُلِّظَ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتُغُلِّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: " عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّكْتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ " . فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَقَالَ: " عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّكْتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ " . فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَقَالَ: " عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّكْتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ " . فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَقَالَ: " عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّكْتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ " . فَعَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَقَالَ: " عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّ كُتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ " . فَعَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْ فَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَ عَلَيْهِ. فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْس. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي وَلَكَةٍ وَلَكُ وَلَى الْعَين حق تَوَضَّا لَهُ".

حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کہا کہ اللہ کی قشم میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت جلد نہیں دیکھی حتی کہ کسی پر دہ نشین عورت کی بھی جلد (الیبی نہیں دیکھی)، حضرت عامر بن ربیعہ کابیہ کہناہی تھاکہ حضرت سہل غش کھاکر گریڑے۔انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا پاگیااور عرض کیا گیا پارسول اللہ کیا آپ کو حضرت سہل بن حنیف کے علاج میں رغبت ہے،اللہ کی قسم وہ تواپناسر بھی اوپر نہیں اٹھار ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلکم نے ان کے متعلق فرمایاتمہاراکسی کے بارے میں خیال ہے (کہ فلاں کی نظرلگ گئی ہوگی) تولو گوں نے کہاکہ ہمارار عامر بن ربیعہ کے بارے میں خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کوبلایااوران پر اظہار ناراضگی فرمایااور یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو قتل کیوں کر تاہے ، تم نے انہیں دیکھ كردعائے بركت كيول نه كردى اب ان كے لئے اعضا دھوؤ۔ چنانچه حضرت عامرٌ نے ان كے لئے اپنے چہرے اور ہاتھوں کمنیوں گھٹنوں اور پاؤں کے اطراف اور تہہ بند کے اندر ونی جھے کوایک پیالے میں د هویا، پھروہ برتن حضرت سہل پرانڈیل دیا گیاتو حضرت سہل بن حنیف لو گوں کے ساتھ ایسی حالت میں ہوگئے کہ انہیں کوئی نکلیف تھی ہی نہیں۔مؤطاامام مالک کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نظربدلگ جانابرحق ہے للذاتم ان کے لئے وضو کر وچنانچہ عامر نے ان کیلئے وضو کیا۔

(٥٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه

مانگا کرتے تھے جنوں سے اور انسانوں کی نظر بدسے یہاں تک کہ معوذ تین نازل ہو گئیں۔جب یہ نازل ہو گئیں توآپ نے ان دونوں کواختیار فرما یااور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔

مطلب ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پناہ ما نگا کرتے تھے اعوذ باللہ من الجان وعین الانسان کہ میں اللہ کی پناہ مانگا ہوں جنوں سے بھی اور انسانوں کی نظر بدسے بھی، لیکن اس کے بعد معوذ تین نازل ہو گئیں یعنی سورہ قل اعوذ برب الناس تو پناہ ما نگنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ دسلم انہیں استعال کرنے گئے پہلے جو کلمات سے وہ غلط سے مضمون ان کا بھی صحیح جو کلمات استعال فرماتے سے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کی ہے وجہ نہیں کہ پہلے جو کلمات سے وہ غلط سے مضمون ان کا بھی صحیح ہے۔ بی کر یم ملے اللہ کی زبان سے جو مضمون صادر ہو ظاہر ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ نے کی وجہ بہ تھی کہ ان ووسور توں کے اندر جتنی جامعیت ہے وہ جامعیت ان کلمات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ نے کی وجہ بہ تھی کہ ان وسور توں کے اندر جتنی جامعیت ہوں وہ جامعیت ان کلمات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ چیوڑ تی بیاں۔ یہ سوریں اتی حامع بیں کہ کوئی بری چیز بچی نہیں ہے، مثلاً ہے ہے من شر ماخلق تو سب بچھ تواسی کے اندر آگیا باقی ساری تو تخصیص مع جامع بیں کہ کوئی بون شر ماخلق کے اندر بی سب بچھ آگیا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے بناہ مانگا ہوں کہ اللہ کی کوئی قضان نہ کر سکے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنے گے۔

#### جنات اورآسيب كااثر:

یہ حدیثیں اس طرح کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں کہ جن میں جنات وغیر ہاوران کے اثر سے پناہ مانگی گئی ہے اس سے پتا چلاکا جنات ادر آسیب کا انسان پر اثر ہو جاتا ہے یہ بالکل خلاف حقیقت بات نہیں ہے۔ البتہ ہمارے عرف اور ماحول میں حقیقت کم ہوتی ہے اور توہم پر ستی زیادہ ہوتی ہے۔ جن بیاریوں میں جنات اور آسیب کا اثر سمجھا جاتا ہے ان میں بہت تھوڑی ہوتی ہیں جو واقعی اس طرح کے کسی اثر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ تروہ ذہنی اور نفسیاتی بیاری ہوتی ہے اور ماس کو جنات وغیرہ کا اثر سمجھ لیاجاتا ہے اور عامل اور کاروباری قتم کے لوگ لوگوں کو مزید تو ہمات میں مبتلا

کردیے ہیں۔ بیاری پچھ اور ہوتی ہے مثلاً نفسیاتی بیاری ہوتی ہے لیکن وہ خوا مخواہ دھونیاں دے دے کے ناک کابراحال کردیے ہیں۔ تواسلام میں یہ تونہیں ہے کہ جنات اور آسیب کااثر ہوتائی نہیں ہے بلکہ ہوتاہے اور جہال ہوتاہے اس کاعلاج بھی ہو سکتا ہے اگرچہ یہ علاج بھی کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ زیادہ تر تجربے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن بکثرت ایسا ہو جاتا ہے بیاری پچھ اور ہوتی بکثرت ایسا ہوجاتا ہے بیاری پچھ اور ہوتی ہے سمجھا پچھ اور جاتا ہے۔ بیاری پچھ اور ہوتی ہے سمجھا پچھ اور جاتا ہے۔ بیاری پچھ اور ہوتی ہے سمجھا پچھ اور جاتا ہے۔

(٥١) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ رُئِيَ فِيكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ رُئِيَ فِيكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ رُئِيَ فِيكُمُ اللهُ عَرْبُونَ؟» قَالَ: «اَلَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الجِّنُّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وذُكر حديثُ ابْن عباسٍ: «خيرَ مَا تداويتم» فِي «بَابِ التَّرَجُّل».

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اندر مغربین نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مغربین کون سے ہوتے ہیں؟ توآپ نے فرما یاوہ لوگ جن میں جنات شریک ہوجاتے ہیں۔

''المغربون''غرابت سے مشتق ہے، جس کے معنی اجنبیت کے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں کسی اجنبی جیز کاد خل ہو، یہاں حضور اقد س ملتی آئی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ جن میں جِن شریک ہوں۔ جن شریک ہوں۔ جن شریک ہون ہونے کاایک مطلب توبیہ بیان کیا گیا ہے کہ بیوی سے ہمبستری کرنے سے پہلے اللہ کانام نہ لیاجائے تواس سے جواولاد پیدا ہوتی ہے اس میں شیاطین کااثر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس دعاکا حاصل بیہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے اثر سے بچاہے جواولاد آپ ہمیں عطاکریں گے اسے بھی شیطان کے اثر سے بچاہے جواولاد آپ ہمیں عطاکریں گے اسے بھی شیطان کے اثر سے بچاہیئے۔ جب بید دعائر حمیں گے اور بید دعا قبول ہوگی تواولاد کاشیطانی اثر ات سے محفوظ ہونا یقینی ہوگا ، اگر بید دعا نہیں پڑھیں گے تواس اولاد میں شیطانی اثر ات بھی ہو سکتے ہیں۔

اس کادوسرامطلب سے بھی ہوسکتا ہے کہ الذین یشترک فییم الجن یعنی جن میں جنات شریک ہوتے ہیں یعنی جن پر جنات اور شیاطین یا آسیب وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ جنات کی شرکت کا ایک مطلب سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی شیاطین کے بہکاوے میں آکر غلط کام کرنے لگ جائے۔ مزید تفصیل کے لئے سورۂ بنی اسرائیل کی آیت [ وشار کھم فی الأموال والأولاد] کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔

#### الفصل الثالث

### معدهانساني صحت كى اساس

(٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُعِدَةُ حَوْضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ ؛ فَإِذَا صَحَّتِ المُعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصَّحَةِ ، وَإِذَا فَسَدَتِ المُعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ»

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کاحوض ہے اوررگیس اس کی طرف غذا لینے کیلئے آتی ہیں، جب معدہ صحیح ہوتورگیس صحت لے کرواپس لوٹتی ہیں۔ ہوتورگیس بیاری لے کرواپس لوٹتی ہیں۔

اس حدیث کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں اور دونوں صحیح ہیں اور دونوں باتیں اس حدیث کے عموم میں داخل ہیں۔

پہلامطلب میہ کہ اس حدیث کا تعلق طبِّ ظاہر کے ساتھ ہے، مطلب میہ ہے کہ انسانی صحت کا کافی حد تک دارو مدار معدہ پر ہے۔معدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض اور تالاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور رگوں وغیرہ کو

یاجتنا بھی غذاکا پورے جسم میں خون کے ذریعے سپلائی کا نظام ہے اس کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے وار دہ کے ساتھ۔ وار دہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو کسی حوض یا تالاب یا گھاٹ وغیرہ پر پائی پینے کے لئے آئیں۔ توا گرتالاب صاف سخراہے تو یہ جانور بھی گندا پائی لے کر جائیں گے اور اگروہ تالاب گنداہے تو یہ جانور بھی گندا پائی لے کر جائیں گے اور اگروہ تالاب گنداہے تو یہ جانور بھی گندا پائی لے کر جائیں گے اسی طرح اگر معدہ صحیح سالم ہے اور اس میں جو غذا ڈالی گئی ہے وہ بھی صاف سخری ہے تو پورے جسم میں صحت کی سپلائی ہوگی اور صحت مند غذا پہنچ گی اور اگر معدے میں ہی خرابی ہے یا کوئی گندگی ہے بیاری کے اجزااور جراثیم ہیں تواس کا اثر پورے جسم پر پڑے گا اور اپوری صحت جسمانی اس سے متأثر ہوگی۔

دوسرامطلباس حدیث یہ ہے کہ اس کا تعلق طبروحانی کے ساتھ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حلال کی خوراک اگرانسان کے پیٹ میں جائے تواس سے انسان کاسرارابدن صحیح ہو جاتا ہے بعنی نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے اور حرام کی خوراک اگرانسان کے پیٹ میں چلی جائے تواس سے انسان کا پوراجسم بگڑ جاتا ہے بعنی سارے اعضا سے غلط کام صادر ہوتے ہیں۔ توانسان کے نیک اور بد ہونے کادار و مدار اس غذا پر ہے جوانسان کھاتا ہے کہ وہ حلال کی ہے یا حرام کی ۔ یہ دونوں باتیں ہی کی ۔ یہ دونوں باتیں ہی اس عدیث کے جو بیان کئے گئے ہیں اس عدیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں ہی اس میں داخل ہیں۔

#### بچھوکے ڈسنے کاعلاج

(٥٣) وَعَن عَلِيّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ ، فَنَاوَلَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّمًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ مَ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحِ وماءٍ ، فَجعله فِي إِناءٍ ثمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ » ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحِ وماءٍ ، فَجعله فِي إِناءٍ ثمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى

أُصْبُعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيهَانِ. الْإِيهَانِ .

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ستھے کہ آپ نے اپنادست مبارک زمین پررکھا توآپ کوایک بچھونے ڈس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپناجو تارسید کیا اور اس کو مارڈالا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازسے فارغ ہوئے توآپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو بچھوپر کہ بین نہ تو نمازی کو جھوڑتا ہے نہ کسی اور کو یا یوں فرمایا کہ نبی کو بھی نہیں جھوڑتا۔ پھر آپ نے بچھ نمک منگوایا اور پانی منگوایا اور اس نمک اور پانی منگوایا اور اس نمک اور پانی کو ایک برتن میں ڈالا، پھر اسے اپنی اس انگلی پر ڈالنے گے جہاں پر بچھونے آپ کو ڈساتھا اور اس پر اپنی انگلی کے جہاں پر بچھونے آپ کو ڈساتھا اور اس پر اپنی انگلی کی جہاں پر بچھونے آپ کو ڈساتھا اور اس پر اپنی انگلی کی جہاں پر بچھونے آپ کو ڈساتھا اور اس پر اپنی انگلی کے جہاں پر بچھونے آپ کو ڈساتھا اور اس پر اپنی انگلی کے در لیے دم کرنے گے۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دوعلاجوں کو جمع کیاایک علاج بالدواءاور دوسرے علاج بالقرآن و بیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دوعلاج بالدواءیہ کہ اس پر نمک ملاہوا پانی لگایا،اس لئے کہ نمک کے اندرزہر کو کم کرنے یا ختم کرنے کی تا ثیر ہوتی ہے ، چنانچہ بعض اطباسے سناہے کہ اگر کسی جگہ پر بھڑکاٹ لے تو فور کی طور پر وہاں نمک لگادیا جائے تواس کے زہر کا اثرزائل ہوجاتا ہے۔ بہر حال نمک کے اندرزہر کو کم کرنے یا ختم کرنے کی صلاحیت ہے۔

### تبر ک والی چیز کے ذریعے علاج

(٥٤) وَعَن عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا خِخْضَبَهُ

فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ فِضَةٍ ، فَخَضْخَضَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ، قَالَ: فَاطَّلَعْتُ فِي الجُلْجُلِ فَرَأَيْت شَعرَاتٍ حَمْرَاء. رَوَاهُ البُخَارِيِّ

عثان بن عبداللہ ابن موہب کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں پانی کاایک پیالہ دے کر بھیجااور جب کسی انسان کو نظر بدلگ جاتی تھی یا کوئی اور بیاری لاحق ہوتی تھی تووہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جھوٹائب (یابڑا بیالہ) بھیج دیتا تھا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بید بال چاندی کی ایک نکلی سی میں سنجال کررکھے ہوئے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بال چاندی کی ایک نکلی سی میں سنجال کررکھے ہوئے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے لئے ان بالوں کو پانی میں ڈال کر حرکت دیتیں تووہ شخص اس پانی کو پی لیتا اور اسے شفا ہو جاتی تھی۔ عثان بن عبداللہ ابن موہب کہتے ہیں کہ میں نے اس نکی میں جھانک کردیکھا تو میں نے اس نکی میں سرخ رنگ کے بال دیکھے۔

# ممهبى اور عجوه كى افاديت

التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حسن.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پچھ آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کھنبی زمین کی چپک ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھنبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفاہے اور مجوہ محجور جنت میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفاہے اور مجوہ محبور جنت میں سے ہے اور رسے شفاہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یاسات کھنبیاں لیس اور ان کو نچوڑ ااور ان کا پانی ایک شیشی میں ڈال لیا اور اسے سرمے کی طرح اپنی ایک باندی کولگایا جو کہ چُندھی تھی تواس کی ہرکت سے وہ تندرست ہوگئی۔

عجوہ تھجور اور کھنبی کے بارے میں کچھ احادیث کتاب الاطعمة میں گذر چکی ہیں، وہاں ان پر بات بھی ہو چکی

ہے۔

#### شهدكي افاديت

(٥٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شهر لم يصبهُ عَظِيم الْبلَاء»

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چائے کے قواس کو کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچے گی۔

اس کامطلب میہ ہوا کہ شہد بہت ساری بیاریوں سے تحفظ کاذریعہ ہے۔اس حدیث کی سند محدثانہ نقطہ نظر سے اتن صیح نہیں ہے ، تاہم اگراسے صیح تسلیم کرلیا جائے تو مہینے میں تین دن شہد استعال کرنے سے آفات سے حفاطت کی وجہ سمجھ میں آئے یانہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماد یاہے اس لئے بہر حال اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگ ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بالکل نہار منہ استعال کیاجائے اور بہت سارے محد ثین نے یہ لکھاہے اور بعض احادیث اور صحابہ کے آثار سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہد کو پانی میں ملا کر استعال کیاجائے یہاں پرا گرچہ شہد چائے کا ذکر ہے اور چائی بظاہر اسی وقت ہوگاجب کہ اس میں پانی وغیرہ نہ ملا یاجائے تو یہ ایک مستقل طریقہ استعال ہے۔ اور دو سراایک الگ مستقل طریقہ استعال ہے جو کہ مجر باور آز مودہ کہ صبح کے وقت نہار منہ پانی کے اندر شہد ملا کر پی لیاجائے۔ یہاں تو تین دن کا ذکر ہے واپ پانی میں ڈالنے والا طریقہ مسلسل ہے۔ بہر حال اس حدیث کا در جہ صحت جو کہ مجمی ہو شہد کا شفاہو ناخود قرآن میں مذکور ہے اور اس کی بے پناہ افادیت صدیوں کے انسانی تجربات سے ثابت ہے۔

### شهداور قرآن شفابي

(٥٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ ». رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ ». رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ، وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوشفاؤں کا اہتمام کرویعنی شہداور قرآن۔

یہ حدیث مر فوع ہے یامو قوف ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کاار شاد ہے اس میں روایتیں اگرچہ مختلف ہیں لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کاار شاد بھی اگرہوتہ بھی ہمارے لئے ایک ججت اور دلیل ہے کہ ابن مسعود ؓ نے فرمایایا نبی کریم ملی ایک فرمایا کہ دوشفا کی چیزیں الیی ہیں جن کا خاص طور پر اہتمام کرناچا ہے۔ ایک شہداور دوسر اقر آن۔ ان دونوں کو قر آن کریم میں بھی شفا

قرار دیا گیاہے مثلاً قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں آتاہے [وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین] اور شہدکے بارے میں بھی آتاہے [فیه شفاء للناس] کہ اس میں لوگوں کے لئے بڑی شفاہ ۔ توان دونوں کو قرآن کریم نے شفاقرار دیاہے اس لئے علاج میں ان دونوں کو استعال کرو۔

بعض مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیاہے کہ استعال کاطریقہ ہیہ ہے کہ گئ چیزوں کو جع کرے، پہلے تواپی بیوی کو جو مہر دیاہے اس میں سے اس سے کہے کہ پچھر قم جھے ہہہ کر دواوراس سے شہد خریدے اور کی چیز پر قرآنی آیات لکھ کر بارش کے پانی کے ساتھ اسے دھوئے اور اسے شہد میں ملا کر استعال کرے ۔ گویاچار چیزیں جع ہو گئیں، ایک تو بیوی کے مہر میں سے جواس نے ہہہ کیاہے بشر طیکہ بطیب خاطر وہ دینے کے لئے تیار ہو، اس لئے اس کو قرآن کریم نے ہندیام کیا کہاہے خوشگوار اور برکت والا، چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے [فَإِنْ طِبْنَ لَيُمْ عَنْ شيء منه فكلوہ هنبئا مریئاً ] [النساء: ۴] اور دوسری چیز بارش کا پانی ہے اسے قرآن کریم نے ماء مبار کا قرار دیاہے یعنی برکت والا پانی، تیسری چیز شہدہے جس کو قرآن کریم نے شفاقر اردیا ہے، اور چو تھی چیز قرآنی آیات ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے شفاقر اردیا ہے، اور چو تھی چیز قرآنی آیات ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے شفاقر اردیا ہے اور آن کریم اللہ تعالی نے شفاقر اردیا ہے اور آن کریم اللہ تعالی نے شفاقر اردیا ہے اور گائے گئے من المقر قرآن کریم نے شفاقر اردیا ہے، اور چو تھی چیز قرآنی آیات ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے شفاقر اردیا ہے [الاسراء: ۸۲]۔

## علاج مين خودرائي كانتيجه

(٥٨) وَعَن أَبِي كَبْشَة الْأَنْمَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةِ المُسْمُومَةِ ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سُمٍّ كَذَلِكَ فَى هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةِ المُسْمُومَةِ ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سُمٍّ كَذَلِكَ فِي يَافُوخِي ، فَذَهَبَ حُسْنُ الْحِفْظِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رزين

حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر آلود بکری کھالینے کی وجہ سے اپنے سرکے در میان پچھنے لگوائے، معمر کہتے کہ میں نے بھی بغیر زہر کے اس طرح اپنے سرکے در میان میں پچھنے لگوا لئے تومیر کی اچھی یاداشت ختم ہوگئی یہاں تک اب مجھے نماز میں فاتحہ الکتاب کی بھی تلقین کی جاتی تھی۔

اس حدیث میں معمر کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے سرپر پیجھنے لگوالئے حالا نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے تواس کا نقصان حالا نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے تواس کا نقصان میں ہو پچھ ہوا کہ اسلے میں جو پچھ

فرمایایا کیاہے اس پر عمل کرنے کے لئے کسی ماہر طبیب کی رائے لینی چاہئے۔اس لئے کہ بیاری بیاری، شخص شخص اور مزاج مزاج سے فرق پڑجاتاہے۔

(٥٩) وَعَن نافع قَالَ: قَالَ ابنُ عمر: يَا نَافِع يَنْبِعْ بِي الدَّمُ ، فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ ، وَاجْعَلْهُ شَابًا ، وَلَا تَجْعَلَهُ شَيخا وَلَا صَبيًا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ ، وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ ، وَتَزِيدُ فِي الْحُنْفِ الْحُنْفِ الْحُنْفِ الْحُنْفِ اللهِ تَعَلَى ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظً ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْحَنِيسِ عَلَى الله تَعَالَى، وَاجْتَنبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَكْدِ ، فَاحْتَجِمُوا يَوْمَ اللهَ تَعَالَى، وَاجْتَنبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ اللهَ يُعْمَ الْأَرْبِعَاءِ. فَإِنَّهُ فَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْإَرْبِعَاءِ. فَإِنَّهُ الْلَاثِي يَوْمَ اللَّارِبَعَاءِ فَإِنَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّكُومُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا بَرَصُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّلُومُ النَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّالَاقِ يَوْمُ اللَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ » . رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ

حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے کہا کہ اے نافع ایمیر اخون جوش مار رہاہے اس لئے میر سے پاس پچھنے لگانے والے کو بلا کر لاؤ۔ اور بیہ کوئی جوان ڈھونڈ کر لانابوڑھااور بچہ ڈھونڈ کر نہ لانااور نافع کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عمر نے کہا کہ میں نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سینگی لگوانانہار منہ زیادہ بہتر ہے اور یہ سینگی لگواناعقل میں بھی اضافہ کرتا ہے اور جس کی یاواشت اچھی ہواس کی یاواشت اور زیادہ کرتا ہے جس آدمی نے سینگی لگائی ہو وہ جمعرات کے دن لگائے اللہ کانام لے کر اور تم جمعہ اور ہفتے کے دن سینگی لگائے ہواور بدھ کے گئے ہو اور بدھ کے دن سینگی لاگائے ہواور بدھ کے دن سینگی سینگی لواسکتے ہواور بدھ کے دن جبی سینگی لواسکتے ہواور بدھ کے دن بھی سینگی لواسکتے ہواور بدھ کے دن بھی سینگی لواسکتے ہواور بدھ کے دن بھی سینگی لگوانے سے بچواور اس لئے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ایوب علیہ السلام بھاری میں

مبتلا ہوئے تھے اور جذام اور برص ظاہر نہیں ہوتے مگر بدھ کے دن میں یابدھ کی رات میں۔

یہ حدیث سند کے اعتبار سے کافی ضعیف ہے اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکاہوں کہ جن حدیثوں میں حجامت کے حوالے سے بعض دنوں کی افادیت یا نقصان کاذکر آتا ہے وہ بیشتر ضعیف ہیں۔

یہاں ابن عمر نے بیہ فرمایا کہ سینگی لگانے والابلا کر لاؤلیکن جوان ہو ناچاہئے بوڑھایا بچہ نہیں ہو ناچاہئے اس لئے

کہ بچہ توویسے ہی ناتجر بہ کار ہوگا اور بوڑھا ایک تو پورے زور کے ساتھ خون نہیں تھینچ سکے گا بچھنے لگانے کا مقصد پورے
طور پر حاصل نہیں ہوسکے گاد و سرایہ ہے کہیں ایسانہ ہو کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کانپ جائے گااس کی وجہ
سے وہ سے زخم کہیں اور کرنا چاہتا ہو اور ہو کہیں اور جائے بچھ نقصان ہو جائے اس لئے فرمایا کہ بوڑھا بھی نہیں
ہوناچاہئے۔

(٦٠) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ». رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ هَكَذَا فِي المُنْتَقَى ، وروى رزين نَحوه عَن أبي هُرَيْرة .

حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ مہینے کی ستر ہ تاریخ کو منگل کے دن سینگی لگواناسال بھرکی بیار یوں کاعلاج ہے۔

پہلے اس باب کی حدیث نمبر ۳۱ میں کہ گذرا کہ منگل کے دن پچھنے نہیں لگوانے چاہئیں،اس لئے کہ اس دن میں ایک گھڑیالیی بھی ہوتی ہے جس میں خون بہ پڑے تو جلدی رکتا نہیں ہے، جبکہ اس زیرِ بحث حدیث میں منگل کے دن پچھنے لگوانے کو شفا قرار دیا جارہاہے۔ تو اوّل تو یہ دونوں حدیثیں سنداً صحیح نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جہامت کے سلسلے میں پیچھنے لگانے کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں عموماً ان کی سندوں میں محدثانہ نقطہ کظر سے کلام کی گنجاکش موجود ہے۔ اگران دونوں حدیثوں کو صحیح تسلیم بھی کر لیاجائے توبیہ تطبیق خوداس حدیث کے الفاظ سے واضح ہے ،اس لئے کہ اس حدیث میں علی العموم منگل کو حجامت کی ترغیب نہیں دی جارہی ، بلکہ اس منگل کی بات ہور ہی ہے جو قمری مہینے کی ستر ہتار ہے کو پڑتا ہو ،ایسے مخصوص منگل میں بچھنے لگوانا تو شفاہے ،عام منگل کے بارے میں بیات نہیں۔ واللہ تعالی اُعلم بالصواب۔

### بإب الفال والطيرة

یہاں باب کے عنوان میں دولفظ ہیں،الفال اور الطیر قد دونوں کے معنی بنیادی طور پر ملتے جلتے ہیں، یعنی فال اور شگون لینا، خواہ اچھاشگون ہو یابرا۔ شگون سے مراد ہے کہ کسی چیز کود کھے کر بطورِ تو ہم کے دوسر کی چیز کااندازہ لگانا کہ چونکہ یہ ہواہے اس لئے ایساہو جائے گا۔ ایک توبہ ہے ان دونوں چیز وں میں اسباب کے در جے میں کوئی تعلق ہو توبہ محض شگون نہیں ہے، مثلاً بادل آر ہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس سے اندازہ لگایا کہ شاید بارش ہو جائے توبہ شگون میں داخل نہیں ہے، مثلاً بادل آر ہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس سے اندازہ لگایا کہ شاید بارش ہو جائے توبہ شگون میں داخل نہیں ہے، شگون تب ہے گاجب کہ بطور تو ہم پر ستی کے ایسا کیا جائے، یعنی اسباب کے در جے میں دونوں کے در میان کوئی خاص تعلق نہ ہو۔

' بھونی' اچھی ہو گئی یعنی کام کا آغاز اچھا ہو گیاہے تو آج کی دیہاڑی اچھی لگ جائے گی توبیہ نیک فال ہے۔

عربی زبان میں فال اور طیر ۃ کااطلاق اچھے یا برے شگون پر کیا جاتا ہے ، عموماً اچھے شگون کے لئے فال کالفظ اور برے شگون کے لئے طیر ۃ کالفظ بولا جاتا ہے۔

## فالكاتكم:

فال کا تھم کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت میں نیک فالی کی تو گنجائش ہے اس کو پہند کیا گیا ہے لیکن بد فالی اور بدشگونی سے منع کیا گیا ہے۔

#### برفالی کے درجات:

بد فالی کے کئی در ہے ہیں۔

ایک توبہ کہ اس چیز کوموئر بالذات سمجھ کراس پر عمل کرتاہے جیسا کہ عربوں کے ہاں بیہ اس طرح کی توہم

پرستی بائی جاتی تھی۔ان کے ہاں فال لینے کے کئی طریقے مر وج سے ،ان میں سب سے معروف طریقہ بیہ
تھاکہ کسی سفر پروانہ ہوتے وقت پرندہ اڑاتے سے یا تواز خود کوئی پرندہ اڑتاہوا نظر آ جاتاا گروہ دائیں کو جارہا ہے

توسیحے سے کہ کام ٹھیک ہو جائے گا اور سفر پر روانہ ہو جاتے اور اگروہ بائیں طرف کو جارہا ہے توسیحے کہ بیہ
سفر منحوس ہے اس لئے اس سفر سے رک جاتے سے اور اگر خود بخود کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر نہ آتا توکسی گھونسلے
میں بیٹے پرندے کو بٹی وغیرہ مار کر وہاں سے اڑاتے سے اگراڑ کر دائیں طرف کو چلا جاتا توسیحے کہ بیہ
سفر ٹھیک ہوگا اور اگر ہائیں طرف کو جاتا تو بیسیمے کہ سفر منحوس ہوگا۔اسی طریقے سے بعض جانور وں کے
ساتھ بھی ان کے کئی طرح کے تصورات وابستہ سے کہ گھر سے نکلیں گے اگر فلال جانور سامنے آیا

تو سمجھوکہ سفر مبارک ہے اور اگر سب سے پہلے یہ جانور نظر آگیا مثلاً الو نظر آگیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ سفر منحوس ہے۔ یہ لوگ پر ندول کے دائیں یا بائیں گذر نے یا خاص جانوروں کے راستہ کا شخاور سامنے سے گذر نے کو بذاتِ خود مؤثر سبجھتے ہے۔ بدشگونی کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو مؤثر بالذات سمجھا جائے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شرکیہ عقیدہ ہے اس لئے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے باقی چیزیں اسباب کے درجہ میں بیں ،اوروہ بھی وہ اسباب جن کی تا ثیر کم از کم تجربے سے تو ثابت ہو، و گرنہ محض تو ہم پر ستی ہے۔

1۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الیی کسی چیز کو موکڑ حقیقی تونہ سمجھاجائے لیکن بدشگونی کے اس خیال پر عمل کرلیاجائے۔ یہ شرکیہ عقیدہ تونہیں ہے لیکن احادیث مبار کہ کی روشنی میں یہ ممنوع ضرورہے۔

تیسرادر جہ یہ ہے کہ بدشگونی کا محض خیال دل میں پیداہوالیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا۔گھرسے نگلتے ہیں ایک بدتمیز قسم کے آدمی سے واسط پڑگیا تو سوچتا ہے کہ آئ کادن پتا نہیں کیسا گزرے گاسفر کیسے گزرے گا ، ازخود غیر اختیاری طور پر یہ خیال دل میں پیداہوگیا تواس پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے ، کیونکہ یہ غیر اختیاری خور پ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال عموماً پیداہوہی جاتا ہے۔ چنا نچہ حضرت این مسعودر ضی اللہ تعالی عنبما کاار شادا ہی باب میں آگے آرہا ہے کہ مامنا الا کہ ہم میں سے ہرایک آدمی کسی نہ کسی درج میں بدشگونی میں مبتلا ہوہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن جرعسقلانی اسٹے عبد الرزاق کسی درج میں بدشگونی میں مبتلا ہوہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن جرعسقلانی کا تین چیزیں ایس کے کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ تین چیزیں ایس جین جوانسان میں پیداہوہی جاتی ہیں ایک حسد ، دو سرے برگمانی اور تیسرے بدشگونی ۔ مراد ہے ان تین چیزوں کا غیر اختیاری خیال دل میں پیداہو مثلاً چیزوں کا غیر اختیاری خیال دل میں پیداہو مثلاً پیداہو۔ فرما یا کہ جب حسد کا غیر اختیاری خیال دل میں پیداہو مثلاً

1- فتح الباري ٢١٣/١٠ كتاب الطب: باب الطبرة

کسی معاصر کے بارے میں پتا چلا کہ اسے فلال نمایاں کامیابی عاصل ہوئی ہے تو غیر ارادی طور پر ٹیس می معاصر ہوئی کہ ہائے! ایسا کیوں ہو گیا تواس خیال کے مقتضا پر عمل نہ کر واوراس کی وجہ سے کسی پر زیادتی نہ کرور وابت کے لفظ ہیں إذا حسدت فلا تنبغ اورا گر کسی کے بارے میں برگمانی دل میں ازخود پیدا ہوجائے تواس کو بالکل نظر انداز کر واس کی شخفیت کی فکر کرو وإذا ظننت فلا تحقق۔ اور برشگونی دل میں پیدا ہوجائے تواس کا علاج بھی بہی ہے کہ اس کے تقاضے پر بالکل ظننت فلا تحقق۔ اور برشگونی دل میں پیدا ہوجائے تواس کا علاج بھی بہی ہے کہ اس کے تقاضے پر بالکل عمل نہ کرو، یعنی دیگر پہلوؤں سے وہ فیصلہ قابل عمل لگ رہا ہے تو محض برشگونی کے خیال سے اس سے رکو نہیں غاذا تطیرت فلا ترجع۔ تواس سے بتا چلا کہ برشگونی کا غیر اختیاری خیال دل میں پیدا ہو بی جاتا ہے اور اس پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

### بدهنگونی کاعلاج:

اس آخری در ہے پر غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اگرچہ مواُخذہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن قابل علاج بہر حال ضرور ہے اور احادیث سے اس کے دوعلاج معلوم ہوتے ہیں۔

ایک توبہ کہ اس خیال کے تقاضے پر عمل نہ کرے، چنانچہ اسی باب کے آخر میں ایک حدیث آرہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاولا تروٌ مسلما یعنی بیر بدفالی کسی مسلمان کو کسی کام سے رو کے نہیں۔اور دوسراعلاج اس کا توکل ہے۔ مثلاً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا و ما منا إلا، لکن الله یُذھبه بالتو کل ، کہ ہر آدمی بدشگونی میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالی توکل کی برکت سے اسے زائل کر دیتے ہیں۔ آدمی بیہ خیال کرے کہ ان چیزوں سے بچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہیں گے۔ توکل میں کمال میں دوچیزیں اور ہیں ،ایک بیہ کہ زبان سے معاملہ اللہ کے سپر دکرنے کا ظہار کرے ،

دوسرے بیر کہ اللہ تعالیٰ سے دعامجی مائلے کہ اس خیال اور شگون کی برائی سے اللہ تعالیٰ مجھے بچالیں۔ان دو باتوں کااظہار كيے كرے ، اس كے لئے اس باب كى آخرى حديث ميں لفظ آرہے ہيں كہ جب تم ميں كوئى شخص كوئى ناپسنديدہ چيز ويكھ (جوبد شُكُونى كا باعث بن سكتى مو) تواسے چاہئے كه يول كم «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله » يعنى الااچهائيال عطاكرنے والے بھى صرف آپ ہیں اور سیئات اور برائیوں کودور کرنے والے بھی صرف آپ ہیں ، مطلب سے کہ آپ اس کام کی اچھائی عطافر مادیجئے اور اس کی برائی سے بچالیجئے۔اگر کسی کویہ جاکر کہیں کہ آپ بڑے دینے والے ہیں بڑے سخی ہیں تودیکھنے میں توبہ خبر ہے حقیقت میں یہ انشاہے مطلب بیہ ہے کہ مجھ پر بھی سخاوت کر دیں۔اسی طرح جب اللہ تعالی سے بیہ کہیں گے کہ آپ ہی اچھائیاں دینے والے اور آپ ہی برائیوں سے بچانے والے ہیں تومطلب سے کہ آپ مجھے اچھائیاں عطا کر دیجئے اور برائیوں سے بچالیجئے۔ برائی سے بینے کی کلی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اور صرف اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ان الفاظ میں دعا بھی ہے اور تفویض و توکل کا اظہار بھی۔ یہ الفاظ کہنے سے بدشگونی کا اگر کوئی ممکنہ اثر ہو بھی یا محض نفسیاتی اثر ہو وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح متعدد روایات میں ایسے موقع کے لئے ایک اور دعا آتی ے « اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » ، بيه دعا متعدد روايات ميں آتی ہے ، مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر وکی ایک روایت میں آل حضرت اللہ ایک نے اس دعا کو بدشگونی کا کفارہ قرار دیاہے ، علامہ ہیں تمی نے مجمع الزوائد میں کہاہے کہ ابن لہیعہ کے علاوہ اس کی سند کے سارے راوی ثقہ ہیں (1)،اور ابن لہیعہ کی حدیث بھی کم از حسن ضرور ہوتی ہے۔

-1 مجمع الزوائد -0/0 كتاب الطب : باب ما يقول إذا تطير.

### الحصاور برے فکون میں فرق کی وجہ:

یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوسکتا ہے کہ جن چیزوں کاعموماً شگون لیاجاتا ہے کہ واقع میں اس کی تاثیر ہے یا نہیں؟ اگروا قعتاً تاثیر ہے تو پھراس سے منع کیوں کیا گیا؟ ۔ مثلاً دائیں طرف پر ندے کے اڑکر جانے سے سفر اچھا ہوتا ہے اور بائیں طرف اڑکر جانے سے سفر برا ہوتا ہے۔ تواگر واقعتا اس میں تاثیر ہیں پر ندے دائیں طرف اڑکر جائیں یا بائیں طرف ہوتا ہے تواس سے منع نہیں کرنا چاہئے اور اگر اس میں کوئی تاثیر نہیں پر ندے دائیں طرف اڑکر جائیں یا بائیں طرف اڑکر جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو نیک اور برے شگون دونوں کا ایک ہی تھم ہونا چاہئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بدشگونی سے تو منع کیا گیا اور نیک شگون کی اجازت دی گئی بلکہ اسے پہند کیا گیا۔

اس کاجواب ہے ہے کہ حقیقت اور اپنی ماہیت کے اعتبار سے تونیک شگون اور برے شگون میں کوئی فرق نہیں ۔ یعنی ان چیزوں کاحقیقت میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ نتائج کے اعتبار سے بدشگوئی اور نیک شگونی میں فرق ہے کہ بدشگوئی پر بعض برے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً بدشگوئی کا برا نتیجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس بری چیز ہے۔ نقطل کاشکار ہو جاتا ہے اور نقطل بری چیز ہے۔ ایک ایجھے بھلے کام پر جارہاتھا محض اس وجہ سے کہ راست میں اُلو نظر آگیا گھر میں آرام سے بیٹھ گیا تو یہ ایک بدشگوئی کا برا نتیجہ ایجھے بھلے کام پر جارہاتھا محض اس وجہ سے کہ راست میں اُلو نظر آگیا گھر میں آرام سے بیٹھ گیا تو یہ ایک بدشگوئی کا برا نتیجہ ہوجاتا ہے کہ مایوس پیدا ہوئی ہو برجہ میں پیدا ہوئی ہو برجہ بایوسی پیدا ہوئی سے بیٹھ جانا کہ کام بر خراب ہو گیا ، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ جب آدمی سے طے کرلے کہ کام خراب ہی ہوگا تو واقعتاً خراب ہو جاتا ہے۔ آدمی کے تھوڑی دیر کے بعد میں بس مرنے والا ہوں ہو جاتا ہے۔ آدمی کے تھوڑی دیر کے بعد میں بس مرنے والا ہوں تو موت نہ بھی آئی ہوئی ہوئی ہوئو ھو مواضر ور ہو جائے گا۔

ہوتااصل میں یہ ہے کہ جب آدمی کے ذہن پر مایوسی طاری ہوجاتی ہے توآدمی کی قوت فکر سے بھی معطل

ہوجاتی ہے اور قوت علیہ بھی۔ جب یہ طے کرلیتا ہے کہ یہ کام ہوگاہی نہیں یا خراب ہوگاایک تووہ کام کرتا نہیں دوسرا اس کے اسباب سوچتے میں انسان کاذبن نہیں چلتا ذبن بند ہوجاتا ہے۔ جب ذبن بھی بند ہو گیاتد بیریں نہیں سوجھ رہیں اور عملًا بھی کام کی ہمت نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ کام تو خراب ہی ہوگا۔ توبدشگونی کی اپنی توکوئی حقیقت نہیں تھی لیکن اس پر سے برانتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔

اس کے برعکس نیک شگون کااگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اثر نہیں لیکن بیہ ثمرہ ضرور مرتب ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں ایک خاص قسم کا نشاط اور بشاشت پیدا ہو جاتی ہے اس کے نتیج میں اس کی ہمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، عملی قوت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ذہمن بھی اس کا اس کام میں زیادہ چاتا ہے۔ کیونکہ اس کو پتاہے کہ بید کام ہو نانا ممکن نہیں ہے تواس کے لئے اس کو نئی سے نئی تدبیریں اور نئے سے نئے طریقے سوجھتے ہیں۔ اس کا ذہمن پہلی صورت کی طرح نہیں ہوتا۔

چونکہ بدشگونی کے اثرات اور نتائج برے ہیں اور نیک شگونی کے نتائج اچھے ہیں اس لئے بدشگونی سے منع کردیا گیااور نیک فالی کو پہند کیا گیا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدشگونی میں اللہ تعالی کے ساتھ سوءِ ظن پایاجاتا ہے اور نیک شگونی میں اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن پایاجاتا ہے کہ بندہ یہ سجھتا ہے کہ اللہ تعالی میر اکام شمیک کردیں گے اور اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن بھی مطلوب ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے نیک فالی کا۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو کوئی تا ثیر نہیں لیکن اس ایک جانبی فائدہ کی وجہ سے نیک فالی کو پہند کیا گیا۔ چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر روانہ ہوتے تو آپ کو یہ بات پہند تھی کہ آپ کو یار اشد یا نجے وغیرہ کے الفاظ سنائی دیں یہ بھی نیک فالی میں داخل ہے۔

#### هنگون اور لطافت ِذوق میں فرق:

ایک جھوٹاساسوال اور جو آگے آنے والی ایک حدیث کے متعلق ہے، لیکن بہبی پراس کو بھی حل کر لیاجائے

۔ وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کانام پوچھے توا گراس کانام اچھاہوتا توآپ خوش ہوتے اور اگر بُراہوتا توآپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوتے۔ اسی طرح آپ طرِّ بُلْقِیْلِلْم جب کسی بستی میں واخل ہوتے تواس بستی کانام پوچھے کہ اس کانام کیا ہے اگراچھانام ہوتا ہمارے محاورے میں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کانام راشد آباد ہے ، بستی کانام ہدایت پورہے توخوش ہوجاتے اور خوش کے آثار آپ کے چہرے پردیکھائی دیتے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اور اگر برانام ہوتا تو ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے پردیکھائی دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال کا بھی اثر لیتے تھے اور بری فال کا بھی حالا نکہ آٹحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بدشگوئی سے منع فرمایا ہے۔

## شرح احاديث باب الفال والطيرة

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ » قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَة يسْمعهَا أَحدكُم» متفق عليه .

حضرت ابو ہریر ہ اللہ علیہ کہ میں نے حضور اقد س طرفی آلیے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ برے شکون کی کوئی حقیقت نہیں ، اور ان میں سے فال (نیک شکون) اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں نے بوچھا کہ فال کیا ہوتی ہے (یعنی فال سے مرادیہاں کیا ہے) تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اچھا بول جسے تم میں سے کوئی آدمی سنے۔

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں ہیں، باتی باتوں کی وضاحت تو آگے آنے والی حدیثوں کے تحت کی جائے گی، یہاں سب سے پہلی بات کی وضاحت مقصود ہے وہ یہ آپ ملٹی اُلیّا نے فرمایا لاعد وی، عدوی کی کوئی حقیقت نہیں۔عدوی کا معنی ہوتا ہے۔ بیاری کا متعدی ہونا، یعنی ایک سے دوسرے کو بیاری لگ جاتی ہے اس کی جانا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور کہ ایک آدمی سے دوسرے کو اور ایک جانور سے دوسرے کو بیاری لگ جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

## چھوت چھات اور امر اض کے متعدی ہونے کے بارے میں اسلامی تصور

امراض متعدی ہوتے ہیں یا نہیں،اس کے بارے میں احادیث بظاہر مختلف نظر آرہی ہیں بعض احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ تعدید امراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلاً ایک تو یہی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی "لاعدوی" توایک بدونے کہا یارسول اللہ ہم تودیجے ہیں کہ ہمارے اونٹ بالکل صحیح سالم اور تندرست ہوتے ہیں کوئی خارش اونی ان کے ساتھ آکر ماتا ہے تو باتی اونوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش تعدیہ کی وجہ سے نہیں لگی بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے تو جس سب سے پہلے کو گئی مطلب یہ تھا کہ پہلے اونٹ کو خارش تعدیہ کی وجہ سے نہیں گئی بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے تو جس سب سے پہلے کو گئی ہے اس سبب سے دو سرے کولگ سکتی ہے۔ پہلے کو بیماری لگانے والی اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی حکمت کے تحت لگاتے ہیں تودو سروں کو جو بیماری گئی وہ بھی اسی طرح گئی اس حدیث سے بھی پید چلا کہ تعدیہ امراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

لیکن اس کے بر عکس بعض احادیث سے تعدیہ امراض کا حقیقت ہونا ثابت ہوتاہے مثلاً اس حدیث کے آخریاں نبی کریم مٹی آبیہ نے فرایا کہ جذام کے مریض سے اس طرح دور رہو جیسا کہ تم شیر سے دور رہتے ہو۔ بعض حدیثوں میں آیا کہ تم جذام کے مریض سے ایک یاد و نیزے کے فاصلے پر رہو ،اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثقیف کا ایک و فد بیعت کرنے کے سلسلے میں حاضر ہواان میں ایک جذام کا مریض بھی تھا تو آنحضرت صلی فدمت میں ثقیف کا ایک و فد بیعت کرنے کے سلسلے میں حاضر ہواان میں ایک جذام کا مریض بھی تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہیں زبانی اور فائبانہ بیعت کرلیاہے اس لئے تمہارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ ایک سے بیاری دو سرے کولگ جاتی ہے۔ اس طرح ابوداؤد کی ایک حدیث مرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ ایک سے بیاری دو سرے کولگ جاتی ہے۔ اس طرح ابوداؤد کی ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہاں مشکوۃ کے اسی باب کی انفصل الثانی میں بھی آرہی ہے کہ ایک آدمی نے نہ مایا کہ ایک دوسرے کو بیار کی نیار کی بیار عالی دوسلم نے فرمایا کہ اس کی جگر دولیتی اس کی جگر کو کی اور زمین کے لواور اس کے بعد فرمایا فان من القرف التلف۔ قرف کے معنی ہیں زمین کو چھوٹر دولیتی اس کی جگر کی اور زمین کے لواور اس کے بعد فرمایا فان من القرف التلف۔ قرف کے معنی ہیں نیار کے پاس جانا تو مطلب بے کہ اس کی بیار کی تبیس بھی لگ جا گی۔ اس کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی تاری تعمیں بھی لگ جا گی۔ اس کی بیار کی تیار کی تبیس بھی لگ جا گی۔ اس

طرح بعض حدیثوں میں آتاہے اور صحیحین کی حدیث ہے کہ جس بستی وغیر ہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں کے رہنے والے اس بستی سے باہر نہ جائیں اور باہر والے اس بستی کے اندرنہ آئیں۔اس کی ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ ا گرباہر والے بستی کے اندر جائیں گے توانہیں بھی طاعون کی بیاری لگ جائے گی۔اسی طرح اگربستی والے باہر جائیں گے توایک بیر ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے اسی بستی میں رہنے پر مجبور ہیں ان کاحوصلہ ٹوٹ جائے گا۔اور دوسرایہ کہ جب بیا پنی بستی جھوڑ کر دوسری جگہ جائیں گے توبیہ بیاری دوسری جگہوں پر بھی پھیلائیں گے۔اس سے بھی پتاچلا کہ بیاری ایک سے دو سرے کولگ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک د فعہ شام کے علاقے میں گئے تووہاں کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا تھا، اب صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں کہ نہ جائیں۔ بعض نے مشورہ دیا کہ چلے جائیں کچھ نہیں ہوتااور بعض نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کواور حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خطرے میں ڈالناہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔حضرت عمرؓ نے دوسری رائے کو ترجیج دی اور وہاں جانے کاارادہ ملتوی کر دیا، بلکہ واپسی کاارادہ کر لیا۔ حضرت عمر گامقصود اپنے ساتھیوں کا تحفظ تھا۔ بعد میں حضرت عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ حدیث بھی سنادی که حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جس بستی میں طاعون پھیلا ہواہواس میں نه جاؤ حضرت عمرر ضی الله تعالی عنه کوخوشی ہوئی کہ جو فیصلہ ہم نے کیاہے اس کے مطابق حدیث بھی مل گئی۔اس موقع پر کسی نے حضرت عمرٌ ہے یہ بھی کہا کہ افرارامن قدر اللہ کہ کیااللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو توحضرت عمرؓ نے بہت شاندار جواب دیا اور فرما یا نعم نفر من قدر الله الی قدر الله الله الله تعالی کی تقدیرے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر ہی کی طرف۔ مطلب یہ کہ یہ تواساب کے درجہ میں ہے جہاں تک اللہ کی تقذیر کا تعلق ہے تواس سے کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتاا گر بیاری لگنی ہی مقدرہے تودوسری جگہ بھی لگ جائے گی اور اگر نہیں لگنی توجس طرح وہاں جاکر بیار ہونا اللہ کی تقدیرہے اسی طرح واپس ہو کر بیاری سے بچنا بھی اللہ کی تقدیر ہوگی ، تم نے بیہ مفروضہ قائم کرلیا کہ وہاں جائیں اور بیاری میں جاکر مریں گے بیہ تواللہ کی تفذیر ہو گی اور وہاں نہیں گئے اور ان اسباب کی وجہ سے بیاری سے پچ گئے تو بیہ الله کی تقدیر نہیں ہوگی۔ گویاکس عمل پر برا نتیجہ مرتب ہوتو وہ تقدیر ہے ، اچھا نتیجہ مرتب ہوتو تمہارے خیال میں

تقدیر نہیں ہے، حالانکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من الله تعالی جس طرح اچھا نتیجہ اللہ کی تقدیر ہے۔ حضرت عمر کے طرزِ عمل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ الی بستی میں جانے کی وجہ سے بیاری لگ سکتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض امراض متعدی بھی ہوتے ہیں۔ تودو طرح کی حدیثیں ہوگئ بعض سے تعدیہ کی نفی ہورہی ہے اور بعض سے تعدیہ کا اثبات ہورہا ہے (۱)۔ ان دو طرح کی حدیثوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔

دونوں طرح کی حدیثوں کو بعض نے تو یوں جمع کیا کہ اصل تو یہی ہے کہ تعدید امراض کی کوئی حقیقت نہیں لیکن جہاں مریض کے پاس جانے سے منع کیا ہے مثلاً یہ کہا کہ مجذوم سے دورر ہو تو یہ بات اس لئے نہیں فرمائی کہ یہ یہاری واقعتا اس سے لگ جائے گی بلکہ یہ بات سداً للذریعہ بداعتقادی سے بچانے کیلئے فرمائی کہ مجذوم کے پاس جانے سے بطور تعدید کے تو بیاری لگ گی لیکن یہ امکان تو ہے کہ من جانب القدا بتدا بتدا بتدا باتدا ہوا ہاں کو بیاری لگ جائے۔ تواگر اس کو اللہ کے تعلم سے ازخود بیاری لگ گئ تو یہ سمجھے گا کہ چو نکہ میں فلاں مریض کے پاس گیا تھا اس لئے مجھے بیاری لگ گئ ہو ہے۔ تو تعدید کی کوئی حقیقت تو نہیں لیکن عدوی والی بداعتقادی میں مبتلا ہو جائے گاتوا سے بچانے کے لئے یہ کہا کہ اس کے پاس جاؤہی نہیں۔

لیکن بیہ توجیہ فرمن المحبزوم کما فرمن الاسد پر تومنطبق ہوسکتی ہے کہ مجذوم سے بیخے کا تھم سداً للذریعہ دیا گیاہے لیکن فان من القرف التلف بیہ بظاہر صراحناً تعدید کو ثابت کرتی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ بیار کے پاس جانے سے ہلاکت ہوتی ہے اگرچہ اس کی بیہ توجید کی جاسکتی ہے کہ ہلاکت ہوتی ہے یعنی

\_\_\_\_\_

<sup>1-</sup> دونوں طرح کی احادیث کی مزید تفصیل اور حوالہ جات کے لئے ملاحظہ ہو تکملۃ معارف السنن ج اص ۵۸۹ باب ما جاء فی الفرار من الطاعون۔

عقیدے کے اعتبارے لیکن یہ توجیہ سیاق وسباق سے بعید ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ بیار کے پاس جانے سے ہلاکت ہوگی بعنی تمہیں بھی بیاری لگ جائے گاس لئے اس کوسد ذریعہ پر محمول کر نامشکل ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کا واپسی کا فیصلہ بھی اپنے ساتھیوں کو بداعتقادی سے بچانے کے لئے نہیں تھا اور انہیں طاعون کی بیاری سے بچانے کے لئے تھی اس طرح آل حضرت مٹھی آئی نے مجدوم کو بیعت کرنے سے جو انکار فرما یا اس کی بیہ توجیہ بھی مشکل ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکوۃ میں اس پر بیہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر آپ طٹھی آئی کا مقصد لوگوں کو تعدیم امراض سے بچانا ہی قاتواس مقصد کے لئے اسے بیعت نہ کرنے سے تو قاتواس مقصد کے لئے اسے بیعت نہ کرنے یہ توجیہ تھا، بنسبت بیعت نہ کرنے کے ، اس لئے کہ بیعت نہ کرنے سے تو تعدیہ کا عقاد اور پختہ ہوگا۔

 دیوی تمہیں بھی بیاری لگادے گی۔ بہت ساری بیاریوں کواسی طرح کے بہت سارے دیو تاؤں اور جعلی خداؤں کے نام سے منسوب کیا کرتے تھے۔ بہر حال عربوں کے ہاں عدوی کاجو تصور تھاوہ مافوق الاسباب کے درجے میں تھا۔

تو یہاں دوچیزیں ہو گئیں ایک توبیر کہ بیر بیاری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور بیر لگنا مافوق الاسباب کے درجہ میں ہے یا یوں کہئے کہ کسی تجرباتی پاسائنٹیفک بنیاد کے بغیر توہم پرستی کے درجہ میں کوئی تعدید امراض کا قائل ہو ۔ عربوں کے ہاں عدوی یہی تھا۔اور دوسرایہ کہ طبتی تجربات سے بیہ بات غلبہ ُ ظن یا یقین کی حد تک پہنچ گئی ہو کہ بیاری ا یک سے دوسرے کولگ جاتی ہے ، اور اسباب کے درجے میں بیر سمجھا جائے کہ بیاری دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے اپنے جسم پر سیاہی ملی ہوئی اور وہ گیلی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسراآ دمی جب اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگائے گاتواس کا جسم بھی کالا ہو جائے گا یہ سیاہی منتقل ہور ہی ہے لیکن یہ منتقل ہو ناواضح طور پر اسباب کے در ہے میں ہے ، مافوق الاسباب کوئی چیز نہیں ہے۔اسی طرح ایک آدمی کی جلد پر فرض کریں بیاری ہے تو ظاہر ہے کہ اس بیاری کا کوئی وجود توہے تواس کا کوئی سبب بھی ضرور ہو گا جاہے ، جراشیم کہہ لیس یا بیاری کے باریک اجزا کہہ لیس یا کوئی اور نام دے لیں لیکن کوئی چیز تو ہے جو اس بیاری کا سبب بن رہی ہے۔ جس طرح اس کی جلد پر سیاہی آگی ہوئی ہواور دوسرے کی جلد لگنے سے یہ سیاہی اسے بھی منتقل ہوسکتی ہے۔اسی طرح بیاری بھی منتقل ہوسکتی ہے۔جو چیز اس کی جلد پر لگی ہوئی ہے وہ دوسرے کی جلد پر بھی لگ جائے گی لیکن بیہ منتقل ہو نااسباب کے درجہ میں ہے۔ایک آدمی نے فرض سیجئے اپنے جسم پر توے کی سیاہی ملی ہوئی ہے۔اس نے کپڑے پہنے ظاہر ہے کہ وہ کپڑے بھی کالے ہو جائیں گے بیہ کالک کپڑوں کولگ جائے اور وہی کپڑا کوئی دوسراآ دمی پہن لے تو ظاہر ہے کہ وہ کالکاس کو بھی لگ جائے گی توبیہ کالک منتقل ہور ہی ہے بیہ نہیں سمجھا جار ہاہے کہ مافوق الطبعیہ یامافوق الاسباب کے درجہ میں منتقل ہور ہی ہے یاخو داس کالک کے اندر بذاتِ خود بیہ طاقت آگئی ہے کہ وہ کسی کولگ جائے، بلکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ سبب کے درجہ میں منتقل ہور ہی ہے کہ بیہ کپڑاواسطہ بن گیا منتقل ہونے کا۔اسی طریقے سے بیاری بھی مریض کے کپڑے میں منتقل ہو گئی اور پھر وہی کپڑے کسی دوسرے نے پہنے تووہ اس کے جسم پر منتقل ہو گی توجس طریقہ سے یہ سیاہی منتقل ہور ہی ہے اس طریقہ سے بیاری بھی منتقل ہورہی ہے۔ایک جگہ پر گندگی ہے ایک توبہ سمجھا جائے کہ وہاں سے گندگی کسی دیوتانے الشاکر یہاں منتقل کردی اور ایک بیہ ہے کہ آدمی بیہ سوچے کا مافوق الطبعیہ یا مافوق الاسباب درجہ میں بیر گندگی خود کسی اور جگہ منتقل ہو سکتی ہے اور ایک بیہ ہے کہ بیہ سوچے کہ اگر تیز ہوا چلی توبہ گندگی اڑ کر میرے جہم پر بھی پڑسکتی ہے توبہ بھی اس گندگی کے منتقل ہونے کا قائل ہے اور پہلے دو بھی قائل شے ، لیکن بیہ تیسرا شخص اسباب کے درجہ میں اس کا قائل ہے اور اسباب بھی ایسے ہیں کہ جن کی تاثیر واضح ہے کیونکہ ہواسے گندگی اڑ کر بکٹر ت آتی رہتی ہے جبکہ پہلے دو شخصوں کی نوعیت بیہ نہیں ہے۔ پھر بیہ تیسرا شخص اسباب کے درجے میں جو سمجھ رہا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی بیہ سمجھے کہ اگر آند ھی چلی اور بیہ جو سامنے بلڈنگ کھڑی ہے بیہ ساری کی ساری اڑ کر میرے اوپر گرجائے گ یا ہوا چلی توبہ پہلا آدمی جو بیہ سمجھے کہ اگر آند ھی چلی اور پر آجائے گا اس لئے بیہ آدمی اگرچہ اسباب کے درجے میں قائل ہے اور ہوا کو سبب کے طور پر مان رہا ہے لیکن ہے بیہ بالکل تو ہم ۔ جبکہ پہلا آدمی جو بیہ سمجھے رہا کہ مٹی اڑ کر پڑجائے گی وہ چیز چونکہ بکٹر ت مشاہدے میں آتی ہے اس لئے وہ اسباب کے درجے میں جمی نہیں ہے۔

حاصل ہے کہ امراض کا منتقل ہوناد وطرح کا ہوگیا ایک ہے کہ مافوق الاسباب اور توہم پر ستی کے درجہ میں قائل ہو، دو سراہ ہو، دو سراہ کے درجہ میں قائل ہو اور اسباب بھی ایسے جن کا بار بار بکثرت مشاہدہ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے غلبہ ظن پایقین درجہ میں پہنچ جائے۔ اصل میں عدوی کہتے ہی پہلی صورت کو ہیں۔ دو سری نوعیت باب العدوی سے نہیں ہے بلکہ یہ باب الطب سے ہے۔ جن حدیثوں میں نفی ہے ان میں عدوی پہلے معنی میں ہے اور جن میں بیاری منتقل ہونے کا ثبوت ہے ان کا تعلق باب الطب سے ہے ،اس لئے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ چنانچہ بہت سارے مثار حین محد ثین نے لکھا ہے کہ آب وہوا کا اثر ہونا ہے سب کے بال مسلم ہے و باکا اثر ہونا سب کے بال مسلم ہے و باکا اثر ہونا سب کے بال مسلم ہے۔ اب وباکا اثر کیا ہے تو ظاہر ہے و باکا اثر یہی ہے کہ ہواد غیرہ کے اندر بیاری کے اجزا ہیں جو آدمی کے اندر منتقل ہوجاتے ہیں ، و باکا اثر کیا۔ وقت کئی لوگ اس بیاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ، تواگر ہوا سے انسان میں بیاری منتقل ہو سکتی ہے توانسان سے بیک منتقل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا تعلق طب کے ساتھ ہے عدوی کے ساتھ نہیں ہے۔

اب پوری بحث کاخلاصہ یہ نکلا کہ توہم پرستی کے درجہ میں تو تعدیہ امراض کا قائل ہونادرست نہیں لیکن جہال با قاعدہ طب اور طب کا منضبط علم کسی مرض کو متعدی قرار دے دے تواس پر عمل کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے لہذا جس مرض کے بارے میں ڈاکٹر وغیرہ یہ کہ دیں کہ اس میں جراشیم ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوکر بیاری بھی دوسرے کولگ سکتی ہے۔ وہاں احتیاطی تدابیر اختیار کر لین چاہئے اور یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر ناان احادیث کے منافی نہیں ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوی کی نفی فرمائی۔

البتہ اس میں یہ خیال رہے کہ اس طرح کی احتیاطی تدابیر وہیں اختیار کرنی چائیس جہاں واقعتاً طبااور ڈاکٹر کہہ دیں کہ بیاری دوسرے کولگ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بیاری کے بارے میں از خودہی مفروضہ قائم کر لیاجائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے اور وہ کسی بھی بیارے قریب نہیں جاتے، کسی کا جھوٹا پینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک ہے طبعاً کسی کا جھوٹا پینے کو ول نہ چاہے وہ الگ بات ہے لیکن مرض کے تعدیہ سے بچنے کے لئے محض اس اختال پر کہ شایداس کو کوئی بیاری ہواور شاید وہ بیاری متعدی ہواور شاید وہ جھے لگ جائے تواس طرح کی شاید پر عمل کرنا تو ہم پر ستی ہے اس پر تو عمل نہیں کرنا چاہاں پر واقعتاً پر ستی ہے اس پر تو عمل نہیں کرنا چاہتے اس لئے خواہ مخواہ ہر بیار سے دو بھا گئے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ جہاں پر واقعتاً ڈاکٹر متعدی بنادیں تو وہاں احتیاطاً ان کی تدابیر پر عمل کر لینا چاہئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ بیاریاں متعدی ہوتی ہیں لیکن ہر بیاری متعدی نہیں۔

پھر جو بیاریاں متعدی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ متعدی بیاریاں ایک ہی طریقے سے متعدی نہیں ہوتی ہیں، اس لئے ہرایک ہیں احتیاط کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، مثلاً بعض بیاریاں لعاب کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں۔ جراثیم وغیرہ مریض میں احتیاط کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، مثلاً بعض بیاریاں لعاب کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں۔ جراثیم وغیرہ مریض میں منتقل ہوتا ہے تواس کے لعاب میں ہوتے ہیں، جب اس کے جھوٹے وغیرہ کے ذریعے وہ لعاب دو سرے مریض میں منتقل ہوتا ہے تواس کے بھی بیار ہونے کا خطرہ بیدا ہو جاتا ہے، الی متعدی بیاریوں میں مریض کے پس خوردہ اور جھوٹے سے بیخے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، اس کے ساتھ ملنے جلنے، اس کے قریب جانے، اس کے ساتھ بات جیت کرنے سے گریز کرنا سوائے سمجھ میں آتی ہے، اس کے ساتھ بات جیت کرنے سے گریز کرنا سوائے

مریض کی دل تکنی اور اس کی بے جائذ لیل ہے کے اور پچھ نہیں ہے۔

بعض بیار بیاں ہوا کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں بینی ان کے جراثیم یاوائر سہوا کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، مثلاً مریض یاان جراثیم کا حامل ذورسے کھانسانو سانس جب زورسے نکلی تووہ سانس دو سرے کے منہ پر جا کر پڑی ناک پر جا کر پڑی اوراس راستے سے اس تن درست کے منہ بیاناک کے راستے سے وہ بیاری اس کے اندر چلی گئی۔ اس لئے شریعت کا تھم ہے۔ جیسا کہ آگے کتاب الآداب کی حدیثوں بیس آگ گا۔جب چھینک و غیرہ آگ تو منہ پر ہاتھ یا کپڑار کھ لو۔ الیکی متعدی بیاریوں بیس احتیاط ہجی سانس تک محدود رہنی چا ہیئے۔ جسے اپنے بارے بیس اس طرح کے مرض کا یعین ہواسے بھی چاہئے کہ وہ اس بیل خودا حتیاط رکھے، مثلاً جب ضرورت اور موقع ہو وہاں منہ اور ناک پر ماسک رکھ لیے۔ ابحض بیاریاں خون کے ذریعے نتقل ہوتی ہیں کہ ایک کاخون دو سرے کو لگا یا گیاتو پہلے کی بیاری دو سرے کو بھی لگ گئی۔ بعض بیاریاں جسم کے ساتھ ملنے سے منتقل ہوتی ہیں، چاہے یہ ملاپ براہ راست ہو یا بالواسطہ مثلاًا یک آدمی کو متعدی خارش ہے اس کے ساتھ دو سرے آدمی کا جسم کسی طریقے سے خرایا معافقہ کیا مصافحہ کیا اس کے اندر بھی منتقل ہو گئی۔ بالواسطہ ملاپ کی مثال کہ وہ ایک بستر پر لیٹا تھاتو بیاری بستر بیس آئی اور دو سرا آدمی ای بستر بیل انتقال ہو گئی۔ بالواسطہ ملاپ کی مثال کہ وہ ایک بستر پر لیٹا تھاتو بیاری بستر بیس آئی اور دو سرا آدمی ای بستر بیل خطرناک بیاریوں کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔

حاصل ہے کہ اول توساری بیاریاں متعدی نہیں ہیں اس لئے ہر بیاری میں مریض سے دور رہنا ہے ٹھیک نہیں ہے بلکہ اطباکی رائے لینی چاہئے کہ احتیاط کی ضرورت بھی ہے یا نہیں اور پھر جو بیاریاں متعدی ہوتی ہیں وہ ایک طریقے سے نہیں بلکہ متعدد طریقوں سے متعدی ہوتی ہیں اس لئے ہر بیار کے جھوٹے سے بچتے رہویا اسے بالکل ہی الگ تھلگ کردو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ جس حد تک واقعتا کوئی ماہر طبیب ہے کہہ دے کہ احتیاط کرنی چاہئے اس حد تک تو احتیاط واقعتا کرنی چاہئے لیکن اس سے زائد تو ہمات میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ بعض لوگ جراثیم سے ضرورت سے زیادہ ڈرتے واقعتا کرنی چاہئے لیکن اس سے زائد تو ہمات میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ بعض لوگ جراثیم سے ضرورت سے زیادہ ڈرتے وارد ڈراتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض بیاریاں متعدی ہوتی ہیں اور خطرناک بھی ہوتی ہیں لیکن مطلقاً ہر جگہ

پر جراثیم خطرناک ہوں ایسانہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندرایک حد تک اللہ تعالی نے قوت مدافعت رکھی ہے اور بہت سارے جراثیم کی مدافعت انسان کاجسمانی نظام خود بخود کرلیتا ہے۔ اس میں خوا مخواہ جولوگ حد سے زیادہ تو ہمات میں پڑتے ہیں ان کاعموماً دفاعی نظام کمزور ہوجاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو عام سادہ پانی پیتے ہیں ابلے بغیر بھی پیتے ہیں اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ پانی ابال کر پی لو یا کوئی اور احتیاط کر لومسکلہ کی نہیں تجربہ کی بات کر رہاہوں جولوگ سادہ پانی پیتے ہیں ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور جولوگ مزل واٹر اور ہو تکوں کی بات کر رہاہوں جولوگ سادہ پانی پیتے ہیں ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور جولوگ مزل واٹر اور ہو تکوں کی بات کر رہاہوں جو شفاف پانی پیتے ہیں ان کی صحت بھی کہمار وہ بھی بیار ہوتے ہیں وہ بھی بیار ہوجاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے جوشفاف پانی پینے کاعادی ہوگاس کو کہیں دو سرا پانی آدھاگلاس بھی پیناپڑ گیا تواس کا پیٹ خراب ہوجائے گا جراثیم اس میں ہوتے ہیں لیکن جو وہی پانی پیتے ہیں ان کے اندر ایک مدافعتی قوت پیداہو پھی ہوتی ہے اور جو زیادہ نازک مزان ہوتے ہیں ان کا یہ مدافعتی نظام جواب دے چکا ہوتا ہے اس لئے ان جراثیم کے بارے میں شریعت ان کی نزک مزان ہوتے ہیں ان کا یہ مدافعتی نظام جواب دے چکا ہوتا ہے اس لئے ان جراثیم کے بارے میں شریعت ان کی نزک مزان ہوتے ہیں ان کا یہ مدافعتی نظام جواب دے چکا ہوتا ہے اس لئے ان جراثیم کے بارے میں شریعت ان کی فروت بھی نہیں کرتی البتہ و ہم میں پڑنے اور بہت زیادہ حساس بننے کی ضروت بھی نہیں ہے۔

اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ذراساعام لوگوں کے بستر پر بیٹے جائیں توان کو خارش ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دیہاتوں میں گندے پانی میں نہاتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے گندے پانی میں نہانا چاہئے ، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ نازک نہ بے تواس کے جسم میں مدافعتی نظام کھیک رہتا ہے اگر خوا مخواہ نازک مزاجی اختیار کرتارہے تو مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ البتہ فطری طور پر بھی طبیعت کا فرق ہوتا ہے بعض ذراحساس اور نازک ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق سب کو چلنا چاہئے۔ اس مسئلے پر میں نے اپنی عربی کتاب "دکھملة معارف السنن "کی پہلی جلد کے باب ماجاء فی الفرار من الطاعون میں تفصیل بات کی ہے ، مزید تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

(٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ

وَلَا هَامة وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمُجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

حضرت ابوہریرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طق آیا آئی نے فرمایا کہ جھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، بدشگونی نہیں، ہامہ (کھوبڑی) کا تصور بھی کچھ نہیں اور صفر (کے بارے میں مرقبہ تصورات) کی بھی کوئی حقیقت نہیں اور کوڑھ کے مریض سے ایسے بھا گوجیسا کہ تم شیر سے بھا گتے ہو۔

عدوی کے بارے میں بات تو گذشتہ حدیث کے تحت ہو چکی ہے۔ اس طرح طیرۃ (بدشگونی کے بارے میں بحث بھی باب کے شروع میں ہو چکی ہے، مزید جن چند چیزوں کی حدیث میں نفی کی گئی ہے ان کے بارے میں یہاں کچھ عرض کیاجاتا ہے۔

#### ھامہ کامطلب:

ہامۃ (میم کی تشدید کے بغیر) کے معنی عربی زبان میں کھوپڑی کے بھی آتے ہیں اور اُلو کے بھی جو کہ ایک مشہور پرندہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں مشہور قول دوہیں ، اور دونوں باتیں ہی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں ہامہ سے مراد اُلو ہے ، عربوں کے ہاں اسے منحوس جانور سمجھا جاتا تھا ، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ جس گھر میں یہ آ جائے وہاں نحوست ہوتی ہے ، وجہ اس کی یہ بیان کرتے تھے کہ یہ رات کا جانور ہے ، اس لئے کہ دن کے وقت یہ اپنی آئے کھیں نہیں کھول سکتا ، اس لئے اس کی ساری سر گرمیاں رات کے وقت ہوتی ہیں۔ حضور طرف گھڑی تہم لاہامۃ کہہ کر اس خیال کی نفی کر ناچاہے ہیں اور یہ بتاناچاہے ہیں کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔

اس حدیث کی تشریح میں دوسرا قول ہے ہے کہ عربوں کے ہاں کسی شخص کے قتل ہو جانے کی صورت میں اس کابدلہ لینے کو بہت اہم اور مقتول کا اپنے لواحقین کے ذہے ایک حق سمجھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ان کے ہال ہے تصور بھی پایا جاتا تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تواس کی روح ایک الویااس جیسے کسی اور پر ندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے،

یااس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ پرندہ چیختاہے اسقونی ، اسقونی میری پیاس بجھاؤ، میری پیاس بجھاؤ، اس کا پید چیخنا نہائی منحوس ہوتاہے ، اور جب تک اس کی پیاس نہ بجھ جائے تب تک وہ چیختار ہتاہے۔ اسے پیاس پانی کی نہیں بلکہ قاتل کے خون کی ہوتی ہے ، لہذا جب اس کے خون کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو وہ پرندہ پر سکون ہو جاتا ہے اور اس کے خون کا بدلہ کے لیا جاتا ہے تو وہ پرندہ پر سکون ہو جاتا ہے اور اس کے خون کا بدلہ کے نمی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں لاھامۃ کہہ کرزمانہ کہا ہمیت کے اس تو ہم کی نفی کرنامقصود ہے۔

#### لاصفر:

اس جملے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں،سب سے مشہور تفسیریہ ہے کہ صفر سے مراد اپیٹ کی ایک خاص
یماری ہے، شاید اسے صفر کہنے کی وجہ یہ ہو کہ اس میں جسم کی رنگت پلی پڑجاتی ہوگی،اس کے بارے میں عربوں میں
یہ سمجھاجاتا تھا کہ یہ انتہائی چھوت کی بیاری ہے، یہاں صدیث کے اس جملے کے ذریعے اس خیال کی نفی کرنامقصود ہے۔
اس تشر تے کے مطابق اس جملے کا بنیادی مفہوم وہی ہے جو لاعدوی کا تھا۔ چو نکہ اس بیاری کے بارے میں زمانہ کہا ہلیت
کے لوگ زیادہ 'عدوی' کے قائل شھے اس لئے اس کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا۔

بعض نے کہا کہ زمانہ کا جاہلیت میں صفر کے مہینے کے بارے میں جو توہم پرستانہ خیالات پائے جاتے ہے، مثلا یہ کہ یہ مہینہ بہت منحوس ہوتا ہے اس کی نفی کر نامقصود ہے۔ بعض نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں کئی عرب صفر کے مہینے کو ایک سال محترم مہینوں (اشہر حرم) میں شار کرتے تھے اور ایک سال عام مہینوں میں ،اس کی تردید مقصود ہے۔

## كور هي سے بھاگنے كا تھم:

مجذوم سے دورر ہنے کا جو تھم دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ بعض حضرات کے قول کے مطابق میہ ہوسکتی ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تمہیں من جانب اللہ جذام کی بیاری لاحق ہو جائے اور تم اسے عدوی سمجھ کر بداعتقادی کا شکار ہو جاؤ، یاسب کے درجے میں اس سے تمہاری طرف بیاری منتقل ہو جائے اور تم اسے مؤثر لذاتہ سمجھ لو۔اس قول کے مطابق یاسبب کے درجے میں اس سے تمہاری طرف بیاری منتقل ہو جائے اور تم اسے مؤثر لذاتہ سمجھ لو۔اس قول کے مطابق

اصل مقصود غلط اعتقاد سے بچانا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق آل حضرت النے ایک سمجھتے تھے کہ جذام کی بیاری طب کے درج میں متعدی ہوتی ہے، جیسا کہ بیشتر جلدی امر اض میں ہوتا ہے، اس لئے دوسروں کواس بیاری سے بچانے کے درج میں متعدی ہوتی ہے، جیسا کہ بیشتر جلدی امر اض میں ہوتا ہے، اس لئے دوسروں کواس بیاری سے بچانے کے درج میں سے دوررہنے کا تکم فرمایا۔ مزید تفصیل پچھلی حدیث کے تحت گذر چکی ہے۔

بعض حدیثوں میں آتاہے کہ خود حضوراقد س کھٹائیٹم نے ایک مجذوم کواپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمایا، یہ بات بظاہر زیرِ بحث حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے ،اس کا جواب اگلی فصل میں حدیث نمر •ا کے تحت آئے گا، اِن شاءاللد۔

## بارى وغيرها صل مين الله كى طرف سے ہے

(٣) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ». فَقَالَ أَعْرَابِي: يَا رَسُولَ الله فَهَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَأَنَّهَا الظِبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْأَجْرِبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوْلَ». رَوَاهُ البُخَارِيّ.

## ستارے بارش نہیں دیتے

(٤) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». رَوَاهُ مُسلم.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طاق ایکٹی نے فرمایا چھوت چھات کچھ نہیں ہے، ہامہ کچھ نہیں ہے، ستاروں کی منزلیں کچھ نہیں ہیں اور صفر کچھ نہیں ہے۔

اس حدیث میں نئی بات ہے لانوء۔ اُنواء کی تفسیر اگلے باب کی ایک حدیث میں آجائے گی۔ یہاں اجمالاا تناسمجھ لیا جائے کہ عرب بارش ہونے کو خاص ستاروں کے خاص منازل میں ہونے کی طرف منسوب کرتے تھے، یہاں اس خیال کی نفی مقصود ہے، اگلے باب میں آئے گا کہ اس کی بجائے یہ کہنا چاہئے کہ مُطِرِ نابغضل اللہ، یعنی اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے۔

## بجوت يجه نهيل

(٥) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ» . رَوَاهُ مُسلم

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم طبق آیا ہم نے فرمایا کہ عدوی کچھ نہیں، صفر کچھ نہیں اور بھوت کچھ نہیں۔

#### بھوت کی حقیقت:

غُول (غین کے پیش کے ساتھ)، اس کے معنی ہیں خاص قتم کے ڈراؤنے جنات جو عموماً جنگوں میں ہوتے ہیں ،
اس کارد و عموماً بھوت کیا جاتا ہے۔ عربوں کا خیال تھا کہ یہ بھوت رات کے وقت مسافروں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں ڈراتے بھی ہیں اور صحح راستے بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب جنات اور شاطین کی غیر معمولی قدرت اور طاقت کے قائل تھے، چنانچہ جب وہ کی وادی سے گذرتے تھے تو وہاں کے جنات کے سربراہ سے پناہ کے طلب گار ہوتے تھے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے جنات کے سامنے اس طرح عاجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے تھے اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگیا تھا۔ چنانچہ سورة طرح عاجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے تھے اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگیا تھا۔ چنانچہ سورة الجن میں ہے [وَ أَنَّهُ کَانَ دِ جَالٌ مِنَ الإِنْسِ یَعُوٰذُوْنَ بِرِ جَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْ هُمْ دَ هَقًا ]۔

اس حدیث میں بھوتوں کے وجود کی نفی کر نامقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں اہل جاہلیت کے جو خیالات سے، خصوصاً ان کی غیر معمولی طاقت کے جو تصورات سے، یاخواہ مخواہ ہر چیز کوان کی طرف منسوب کر دیا کرتے سے اس کی نفی کر نامقصود ہے۔ چانچہ جنگل میں رات کے شاشے میں ویسے ہی آدمی ڈر جاتا ہے اور اسے وہمی طور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حرکت ہورہی ہو اور کوئی آہٹ یا آواز سنائی دے رہی ہو، اسے بھی وہ لوگ بھوتوں کے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حرکت ہورہی ہو اور کوئی آہٹ یا آواز سنائی دے رہی ہو، اسے بھی وہ لوگ بھوتوں کے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی حرکت ہورتا ہے وقت آدمی کاراستہ بھولنا معمول کی چیز ہے، دن کے وقت صیحے راستہ معلوم کر نااتنا مشکل نہیں ہوتا جتنارات کو ہوتا ہے، خصوصا آدمی تنہائی یاکسی اور وجہ سے سہا ہوا بھی، تو وہ لوگ راستے معلوم کر نااتنا مشکل نہیں ہوتا وں کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔

یہ جو ہم نے کہا حدیث میں غول (بھوت) کے خود وجود کی نفی کر نامقصود نہیں ہے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ بعض احادیث سے ان کا وجود ثابت بھی ہوتا ہے مثلاً حضرت جابر رضی اللّٰد عنہ ہی کی ایک حدیث ہے (زیرِ بحث حدیث لاغول بھی حضرت جابر ہی سے مروی ہے) کہ آل حضرت ملتی آلیا ہم نے سفر کے آداب بیان کرتے ہوئے فرما یا کہ جب دورانِ سفر بھوت ظاہر ہوں تواذان کہا کرو<sup>(1)</sup>۔اسی مضمون کی حدیث حضرت سعد بن اُنی و قاص اور حضرت ابوہریرۃ سے بھی مر وی ہے <sup>(2)</sup>۔اس سے معلوم ہوا کہ غول (بھوت) کا بذاتِ خود وجود ہے ، یہاں اس کے وجود کی نفی مقصود نہیں بلکہ اس کے بارے میں زمانہ کہا ہلیت کے تصورات کی نفی مقصود ہے۔

## آ محضرت الموليديم في كورهي كووايس فرماديا

(٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا قد بايعناك فَارْجِع». رَوَاهُ مُسلم.

حضرت عمرو بن الشريد رضى الله عنه سے روایت ہے کہ بنو ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھ کا مریض تھا، حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہم نے تمہیں ( زبانی اور غائبانہ طور پر ) بیعت کرلیا ہے ،اس لئے واپس چلے جاؤ۔

#### الفصل الثاني

<sup>1-</sup> مند اُحد حدیث نمبر ۱۴۲۷ء ، ہیٹمی نے مجمع الزوائد (۲۱۳/۳) میں اسے مندابو یعلی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہاہے رجالہ رجال انصیح۔

<sup>2-</sup> مجمع الزوائد • ا/١٣٨٠\_

## آنحضرت المفايلهم كواجهانام ببندتها

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ ، وَكَانَ يُحِبُّ الإِسْمَ الْحَسَنَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السّنة

حضرت ابن عباس رضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللّه طلّی آیاتی المجھی فال کااثر لیتے تھے اور براشگون نہیں لیتے تھے،اور آپ اچھے نام کو پہند فرماتے تھے۔

(٨) وَعَن قَطن بن قَبيصة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طق آلیّتم نے فرمایر ندوں کے ذریعے فال لینا، کنگریاں پھینک کر فال لینااور بدشگون جادوٹونے میں سے ہے۔

حدیث میں تین لفظ آئے ہیں

العیافۃ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں ، سب سے معروف معنی یہ ہیں کہ عربوں کے ہاں پرندوں کے ذریعے اچھی یابری فال حاصل کرنے کارواج تھا، مثلاا گر کسی جگہ عُقاب آگیا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عِقاب اور سزا و تکلیف کا موجب ہوگا، کو اپر دیس اور تنہائی کی علامت ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بعض نے عیافہ سے پرندوں کو اپنے گھو نسلوں سے اڑاناکر قسمت معلوم کرناہے، جس کی پچھ وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

الطوق بيرتجى قسمت ياكام اور فيصلے كا انجام جاننے كا ايك ذريعه تھا، جس كا ايك طريقه بير ہوتا تھا كه عور نيس

### خاص اندازے کنکریاں پاہٹیاں بھینک کران سے مخصوص نتائج حاصل کرتی تھیں۔

من الجبت ، جِبت کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں ، مثلاً جادو ، جادو گر، کا بن ، بت ، شرک وغیرہ ، یہاں جادویا شرک والے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

## بدشگونی سے بچاؤ: توکل کے ذریعے

(٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطِّيرَةُ شِرْكٌ» قَالَهُ ثَلَاثًا ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ». هَذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ طلی آئیلی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا بدشگونی شرک ہے۔ یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی، (اور فرمایا) ہم میں ہر کوئی (مبتلا) ہوہی جاتا ہے البتہ اللہ تعالی توکل کی برکت سے اسے زائل کردیتے ہیں۔ سلیمان بن حرب (حدیث کے ایک راوی) کہتے ہیں کہ بیہ آخری جملہ ابن مسعود گاار شادہے۔

مطلب میہ کہ بری فال کا خیال ایسی چیز ہے جس میں آدمی غیر اختیاری طور پر پچھ نہ پچھ مبتلا ہو ہی جاتا ہے ، یعنی اس طرح کا خیال خود بخود ذہن میں آ ہی جاتا ہے ، لیکن غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے ویسے ہی معاف ہے جب تک اس کے مقتضی پر عمل نہ کرے ، دو سرے اگر آدمی تو کل اختیار کرے تواس طرح کے خیال کا کوئی برااثر بھی مرتب نہیں

#### ہوتا۔اس موضوع پر کچھ بات بدشگونی کے علاج کے ذیل میں ہو چکی ہے۔

حدیث کے آخری جملے کے بارے میں امام ترفزی نے اپنے شیخ امام بخاری کے حوالے ایک بڑے درجے کے محدث سلیمان بن حرب کا قول نقل کیا ہے کہ ''مامنالا'' سے آخر تک بیہ جملہ حضوراقدس ملی آیا آئی کاار شاد نہیں ہے، بلکہ ابن مسعود گا قول ہے۔ لیکن اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں ان سب میں اس جملے کو باقی حدیث کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے ، کوئی ایسالفظ کسی طریق میں نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ یہاں مر فوع حدیث یعنی نبی کر یم المی آئی آئی کاار شاد ختم ہو گیا ہے اور ابن مسعود کا قول شروع ہو گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ علامہ مناوی نے ابن القطان نے سلیمان بن حرب کی اس بات پر گرفت کرتے ہوئے یہ کہا اور ان کا دعوی کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے (۱)۔ بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ ادر ان کا دعوی کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ حدیث میں چو نکہ جمع متعلم کا صیغہ استعال ہوا ہے اس لئے انہیں یہ بات عجیب سی معلوم ہوئی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں چو نکہ جمع میں برشگونی میں مبتلا ہو سکتے ہیں ، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اول قویہاں بالفعل مبتلا ہونے کی بات نہیں ہور ہی، بلکہ غیر اختیاری و سوسے کی بات ہور ہی ہے دوسرے جمع متعلم کا صیغہ بول آپ طرق نہیں بالنہ نور ہی ہے دوسرے جمع متعلم کا صیغہ بول آپ طرق نہیں بالفعل مبتلا ہونے کی بات نہیں ہور ہی، بلکہ غیر اختیاری و سوسے کی بات ہور ہی ہے دوسرے جمع متعلم کا صیغہ بول آپ طرق نہیں بالفعل مبتلا ہونے کی بات نہیں ہور ہی بات نہیں ، بلکہ غیر اختیاری و سوسے کی بات ہور ہی اب دوسرے جمع متعلم کا صیغہ بول آپ طرق نہیں ایک نام کی بات کرنا جات کرنا جات کرنا چاہتے ہیں ، بلکہ غیر اختیار کی و سوسے کی بات ہور ہی اس کی نہیں ۔

١ – لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى دَرْجِه إلا بحجة ( فيض القدير ٢٩٤/٤ ).

٢ - ولو كان مرفوعا كان المراد وما منا، أي: من المؤمنين من الأمة (حاشية السندي على ابن ماجه).

## مجذوم كوايين ساتھ كھانے ميں شامل كرنا

(١٠) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ، وَقَالَ: «كُلْ ثِقَةً بِاللهُ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ» . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ من آئی آئی نے کوڑھ کے ایک مریض کا ہاتھ پکڑااور اسے اپنے ساتھ کھانے کے بڑے برتن میں شامل کیااور فرمایا: اللہ پر بھر وسااور تو کل کرکے کھاؤ۔

یہاں صاحبِ مشکوۃ نے یہ حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے ذکر کی ہے ، یہی حدیث ابود اود اور ترفذی وغیرہ میں بھی موجود ہے اور ان میں ثقۃ باللہ سے پہلے بسم اللہ کے لفظ بھی ہیں۔ امام ترفذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث دوطرح سے روایت کی گئی ہے ، ایک تو یہی مرفوع روایت جو ہمارے سامنے ہے ، جس میں یہ ہے مجذوم کے ساتھ کھانے کا واقعہ نبی کریم طرف آئی ہے ، دوسری روایت وہ ہے جو حضرت عمرہ سے موقوفاً روایت کی گئی ہے ، یعنی اس کے مطابق مجذوم کو کھلانے کا واقعہ حضرت عمرہ کا ہے۔ امام ترفذی نے اس دوسری روایت کو زیادہ درست قرار ویا ہے۔

پہلے گذر چکاہے کہ آل حضرت طنی آلیم نے مجذوم سے دور رہنے کا تھم فرمایا ہے،اسی طرح آپ نے ایک مجذوم کو دست بدست بیعت فرمانے پر اکتفاکیا، جبکہ اس زیرِ بحث کو دست بدست بیعت کرنے سے بھی انکار فرماد یا اور اسے بذریعہ کلام ہی بیعت فرمانے پر اکتفاکیا، جبکہ اس زیرِ بحث روایت میں حضور اقد س طنی آلیم نے خود ایک مجذوم کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرمار ہے ہیں، یہ حدیث بظاہر گذشتہ حدیثوں کے معارض ہے۔

اس کے بارے میں پہلی بات توبیہ کہی گئی ہے کہ مجذوم سے بیچنے کی حدیثیں زیادہ صحیح ہیں، جبکہ بیہ حدیث سنداگان احادیث کے ہم پلیہ نہیں ہے،اس لئے کی اس کی سند میں ایک راوی مفضل بن فضالہ بصری جن پراس کی سندوں کا مدار ہے ضعیف ہیں ،اور اگران کی روایت کو قبول بھی کر لیا جائے تو بقول امام ترمذی کے وہ روایت زیادہ قابل قبول ہے جس میں شعبہ نے مفضل کے حوالے سے بیہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے ،نہ کی نبی کریم مل ایک ایک کا۔

دوسری بات بہ ہے کہ بہ ایک مخصوص واقعہ ہے جے خاص صورتِ حال پر محمول کیا جاسکتا ہے، مثلاً مخضرت ملقی ایک بہاں قرائن یا کسی ذریعے سے اندازہ لگالیا ہوگا کہ اس مجذوم کے ساتھ کھانے سے کوئی برااثر نہیں پڑے گا، بعض نے اس کی وجہ بہ بھی بیان کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایسے امراض اور عوارض سے محفوظ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہو، اس لئے آپ طرفی آپٹے کو یقین تھا کہ بہ بیاری مجھ تک متعدی نہیں ہوگی، جہاں حضور اقد سطی ایک نیاز کی ہے گریز فرمایا ہے وہ دوسروں کی تعلیم کے لئے ہوگا۔ میں نے کہیں بہ بھی پڑھا ہے کہ جذام کی بیاری کے مختلف سٹیج ہوتے ہیں، بعض میں بہ بیاری متعدی ہوتی ہے بعض میں نہیں۔ اگریہ بات ورست ہوتو حضور اقد سطی بیاری متعدی ہوتی ہے بعض میں نہیں۔ اگریہ بات ورست ہوتو حضور اقد سطی بیاری کے مختلف مجذوموں کے ساتھ مختلف طرزِ عمل اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ مریض مختلف بیاری کے مختلف مراصل میں ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## تحمر، سواری اور عورت میں نحوست

(١١) وَعَن سعدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا هَامَةَ وَلَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفرس وَالْمُرْأَة». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت سعد بن مالک (سعد بن ابی و قاص) رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طرفی الله عنه الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طرفی آیا ہم نے فرما یا کھوپڑی کی کوئی حقیقت نہیں،عدوی کی کوئی حقیقت نہیں،بدشگونی کچھ نہیں۔اگربدشگونی کسی چیز میں ہوتی توگھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔ یہ بات متعدد حدیثوں میں مختلف لفظوں کے ساتھ آئی ہے کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے۔ ان حدیثوں کامطلب کیا ہے، اس میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً بعض نے یہ کہا کہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، تاہم حضور اقد س کمتی ہیں گئی ہیں ان تین چیزوں کو اس قاعدے سے مستثنے فرمار ہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی تو نہیں ہے تاہم بہا کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی تو نہیں ہے تاہم بالفرض اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو بہوں وہ ان تین چیزوں میں ہوتی۔ ان حضرات کی تابید زیر بحث حدیث کے الفاظ سے بھی ہور ہی ہے، اس لئے کہ اس میں بیہ بات جملہ شرطیہ کے انداز میں کہی گئی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں نحوست سے مراد طبیعت کے موافق نہیں ہو تیں ان حضرات نے کہا کہ یہاں تو ست سے مراد طبیعت کے موافق نہیں ہو تیں ان کہ تیا ان کو تکلیف زیادہ ہوتی تین چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لئے کیا کہ بیہا گرطبیعت کے موافق نہ ہوں توانسان کو تکلیف زیادہ ہوتی سے بھر مرضی کے مطابق نہ ہو، سواری آرام دہ نہ ہو یازندگی کا ساتھ طبیعت کے موافق نہ ہو تو زندگی اجر ن ہو جاتی

(١٢) وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ ، يَا نَجِيحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله طلّ اَلَیْهُ جب کسی کام کے لئے نگلتے تھے توآپ کو بیہ لفظ سنناا چھالگیا تھا یار اشد ، یا نجیح۔

(١٣) وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُه فَرِح بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِك على وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ على وَجْهِهِ . وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ

اسْمِهَا ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كَرَاهِيَة ذَلِك فِي وَجْهِه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(١٤) وَعَن أَنس قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهَ ۚ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَأَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَرُوْهَا ذَمِيْمَة». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یار سول اللہ ،ہم ایک ایسے گھر میں نے عرض کیا یار سول اللہ ،ہم ایک ایسے گھر میں منتقل ایسے گھر میں منتقل ہوگئے جس میں ہماری تعداد بھی کم ہوگئ اور مال بھی۔رسول اللہ طرق آیا ہم نے فرمایا کہ اس گھر کو چھوڑ دو کہ وہ براہے۔

اس گھر یاعلاقے سے منتقل ہونے کا تھم حضوراقد س اللّہ یُلَائِم نے ہوسکتاہے اس وجہ سے دیاہو کہ اس کی آب وہوا ان کے موافق نہ آئی ہواور ہوسکتاہے میہ محض ان کا وہم اور حضور اقد س اللّہ یُلِیّم نے ان کے وہم کے ازالے کے لئے انہیں ایسافر مایا ہو۔ یادر ہے کہ عربوں کے مال مویشیوں کو بھی مال کہہ دیاجا تاتھا۔ (١٥) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهَ بْنِ بَحِيرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَمَا أَبْيَنُ وَهِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا ، وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَدِيدٌ. فَقَالَ: «دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِن القَرَف التّلف» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت فروہ بن مُسَيک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ ہماری ایک زمین ہے ، جسے ابین کہا جاتا ہے ، یہ ہماری تھیتی باڑی اور غلے کی زمین ہے ، لیکن وہاں کی و باسخت ہے ۔ تو حضور اقد س ملتی ہی تی نے فرما یا کہ اسے چھوڑد واس لئے کہ بیمارے قرب سے ہلاکت ہوتی ہے۔

#### الفصل الثالث

(١٧) عَن عُرْوَة بن عَامر قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهُ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آٹحضرت طن اللہ کے سامنے شگون کاذکر ہواتو آپ نے فرمایا اس میں نیک فال اچھی ہوتی ہے۔ اور (کوئی شگون) کسی مسلمان کو (کسی) کام سے روکے نہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جواسے بری لگے (اور اس سے بدشگونی ول میں پیدا ہو جائے) تواسے چاہئے کہ یوں کہے کہ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ

إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله (اے الله اچھائيال لانے والے صرف آپ ہيں، برائيال دور كرنے والے بيں، برائي سے بچنے اور اچھائى كے حصول كى طاقت بھى صرف الله كى مدد سے ہوتى ہے)

## بإبالكعانة

#### مقدمه

# مستقبل بنی کے ذرائع اور عربِ جاہلیت میں ان کا چلن

انسان اینے ماضی کے بارے میں بہت کچھ جانتاہے ،اسی طرح وہ اپنے حال سے بھی ناوا قف نہیں ہے۔اسے معلوم ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہور ہاہے۔ماضی اور حال کے بارے میں جو کچھ اسے معلوم نہیں ہے اسے معلوم کرنامجی انسان کے لئے نسبتاً سان ہے۔مستقبل کا معاملہ حال اور ماضی سے خاصا مختلف ہے۔مستقبل انسان کی نظروں سے کافی او حجل رہتاہے ، لیکن مستقبل کے حوالے سے تجسس اور اسے جاننے کا شوق ہمیشہ سے انسان میں موجود رہاہے۔اسی طرح حال اور ماضی کی کئی چیزیں ایسی ہو تیں ہیں جنہیں انسان عام ظاہری اور ہر ایک کے لئے میسر ذرائع علم سے جان نہیں یا تا،اس کے لئے بھی انسان کے اندرایک تجسس رہاہے کہ میں روٹین سے ہٹ کر کسی ذریعے سے ان مخفی چیزوں کو جان لوں۔ آپ کی چوری ہو گئی،اب ایک صورت توبیہ ہے کہ ظاہری یامر قرج ذرائع علم سے آپ کو معلوم ہوجائے کہ بیہ چوری فلال نے کی ہے ، مثلاً کوئی عینی شاہد آپ کواس بارے میں بتادے ، چور خود کسی کے سامنے اقرار کرلے ،اس سے مسروقہ مال برآ مد ہو جائے ، یا بعض قرائن آپ کے سامنے ہوں اور آپ اپنی ذہانت استعال کرکے کوئی درست نتیجہ نکال لیں۔اس طرح سے آپ کو چوری کاجوعلم ہواہے وہ عام روٹین کے ذرائع سے ہوا ہے۔اگراس طرح کے ذرائع جواب دے جاتے ہیں تو ہو سکتاہے کہ کسی میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں روٹین کے ان ذرائع سے ہٹ کراس مخفی امریعنی اس چوری کے بارے میں جان لوں۔ تاریخ انسانی میں مستقبل میں جھا نکنے اور مخفی امور کو جاننے کے لئے کئی تجربے اور کوششیں کی گئی ہیں۔اس مقصد کے لئے با قاعدہ علوم اور بیثیے وجود میں آئے۔اس باب کا مقصداسی نوعیت کی کو ششوں کے بارے میں اسلام کانقطہ نظر بیان کرنے والی احادیث کوذکر کرناہے۔

مستقبل پاغیبی امور کو جاننے کے ذرائع دوطرح کے ہیں ، بعض اختیاری ہیں ، جن کے بارے میں بید دعوی کیا جاتار ہاہے کہ ہم جب چاہیں ان ذرائع سے کسی چیز کاعلم حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض غیر اختیاری ہیں۔ یعنی ایسانہیں کہ انسان جب جاہے ان کے ذریعے علم حاصل کرلے ، بلکہ اللہ تعالی کی جب مرضی ہوتی ہے ان ذریعوں سے کسی کو علم عطا کردیتے ہیں۔غیر اختیاری ذرائع میں ایک تو وحی الهی ہے،جو انبیااور رسل پر نازل ہوتی ہے ،اور اس سے حاصل ہونے والا علم قطعی، سوفیصد درست اور شک وشبہ سے بالا تر ہوتا ہے۔ دوسری چیز کشف اور الہام ہے۔ کشف اور الہام سے حاصل ہونے والاعلم وحی کی طرح قطعی تو نہیں ہوتا، تاہم یہ بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ یہ ذریعہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے اس سے علم حاصل کر لے۔ تیسری چیز فراستِ صاد قد ہے۔ یہ تین ذرائع تو خاص خاص لو گوں کو حاصل ہوتے ہیں، نبوت ور سالت کا در وازہ تو ویسے ہی بند ہو چکا ہے۔ چو تھاذر بعہ ہے جس کا در وازہ ہر انسان کے لئے کم وبیش کھلاہے اور وہ خواب ہے ، خواب بھی علم کاایک ذریعہ ہے ، لیکن پیہ بھی غیر اختیاری ہے ،انسان کے عام اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جب جاہے جو جاہے یا جس موضوع پر جاہے خواب دیکھے لے<sup>(1)</sup>۔ان غیر اختیاری ذرائع کو اسلام نے کسی نہ در جے میں معتبر قرار دیاہے، لیکن ان سب میں قدرِ مشترک ہیے ہے کہ ان میں اطراد کادعوی نہیں کیا جاسکتا، یعنی ایبانہیں ہے کہ انسان جب چاہے ان ذرائع سے علم حاصل کرلے۔اس باب میں ان غیر اختیاری ذرائع کے بارے میں احادیث ذکر کرنامقصود نہیں ہے۔خواب کے بارے میں اگلا باب " باب الرؤیا و آرہاہے۔

1-اگرچہ بعض ایسے عملیات بھی بیان کئے جاتے ہیں جن کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ ان کے کرنے سے کسی خاص موضوع پر خواب میں آدمی کو صحیح صور سے حال بتادی جاتی ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ایسے عملیات یابڑھنے کے الفاظ کو 'حالومہ کہاجاتا ہے ، انہوں نے اس سلسلے میں اپنے کچھ تجربات بھی لکھے ہیں۔ قطع نظران کے درجہ صحت سے یہ بھی الن ذرائع میں داخل ہوگا جوانسان کی کو شیش کا مختاج ہے۔

جیساکہ پہلے بیان ہوااس باب کا مقصد پہلی قتم کے بارے میں احادیث ذکر کرناہے۔اس طرح کے ذرائع علم بے شار تھے، لیکن عربوں میں چونکہ ان میں سب سے زیادہ رواج کہانت کا تھا اور احادیث مبارکہ میں بھی زیادہ ذکر اس کے شار تھے، اس لئے یہاں باب کے عنوان میں اسے ذکر کردیا گیا ہے۔ کہانت اگرچہ ایک طریقے یا ذریعے کا نام ہے لیکن عنوانِ باب میں اس طرح کے تمام ذرائع مراد ہیں۔اس طرح عنوانِ باب میں جس کہانت کی بات ہور ہی ہے اس کہانہ کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ غیب کی یعنی غیر مرکی چیزوں کی مستقل مہارت کے ذریعے یا مستقل پیشے کے طور خبر دینا جس کی خبر عام اسباب کے ذریعے عموماً حاصل نہیں کی جاسکتی۔

ہم نے ایک قید و کی اور الہام کو نکا لئے کے لئے لگائی گئی۔ اللہ کے نبی بھی غیب کی غیر مرئی چیزوں کی خبر دینے کا وعوکی کرنا 
، یہ قید و کی اور الہام کو نکا لئے کے لئے لگائی گئی۔ اللہ کے نبی بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ لیکن وہ خبریں کسی اکسانی یا 
غیر اکسانی مستقل مہارت پر مبنی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مہارت پر مبنی ہونے کا وعولی ہوتا ہے۔ بلکہ وہ خالفتاً اللہ کی 
طرف سے ہوتی ہے۔ یہی حال الہام کا بھی ہے کہ اس کا تعلق بھی اکساب کے ساتھ نہیں ہے ، بہی وجہ ہے کہ کوئی نبی 
غیب کی خبروں میں اطراد کا وعولی نہیں کرتا کہ جس وقت بھی جو بھی مجھ سے پوچھوگے میں تہمیں ضرور بتادوں گا، 
بلکہ اللہ کی جانب سے جو بات بتادی جاتی ہوتی ہے وہ آگے لوگوں کو بتادیتا ہے اور جو بات اللہ کی جانب سے نہیں بتائی جاتی تو وہ اس سے لاعلمی کا بھی واضح طور پر اقرار کر لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے قیامت 
سے متعلق سوال کے جواب میں فرما یا مالمسول عنہا باعلم من السائل ، اسی طرح جب آپ میٹی ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پہند ہیں تو آپ نے فرما یا کہ پوچھ کر بتاؤوں گا۔ جبکہ کا بن اطراد کا دعوی تھی کو نہیں بتائیں گاس لئے کہ یہ ان کا با قاعدہ پیشہ ہوتا تھا، چاہے دہ 
کیا کرتے تھے کہ جو بات بھی جب بھی پوچھو گے ہم تہمیں بتائیں گاس لئے کہ یہ ان کا با قاعدہ پیشہ ہوتا تھا، چاہے دہ 
کیا کرتے تھے کہ جو بات بھی جب بھی پوچھو گے ہم تہمیں بتائیں گاس لئے کہ یہ ان کا با قاعدہ پیشہ ہوتا تھا، چاہے دہ 
اسے کسی طور پر حاصل کرنے کا دعوی کرتے ہوں یا پیدائی طور پر بعض لوگوں میں سے صلاحیت موجود ہونے کا نظریہ 
اسے کسی طور پر حاصل کرنے کا دعوی کرتے ہوں یا پیدائی طور پر بعض لوگوں میں سے صلاحیت موجود ہونے کا نظریہ 
اسے کسی طور پر حاصل کرنے کا دعوی کرتے ہوں یا پیدائی طور پر بعض لوگوں میں سے صلاحیت موجود ہونے کا نظریہ

ہو، بہر صورت اسے وہ مستقل صلاحیت شار کرتے تھے اور اس کے بارے میں ان کادعوی اطر اد کا ہوتا تھا۔ یہی معاملہ مستقبل بنی کے بارے میں دیگر علوم یامہارات کا ہے جن پر آگے چل کر ہم بات کریں گے (1)۔

ایک قیدہم نے ہد لگائی کہ اس کاعلم عام اسباب میں داخل نہ ہو۔ اگر اس چیز کاعلم عام اسباب میں داخل ہے فرق صرف اتناہے کہ ان عام اسباب میں بعض نے مہارت عاصل نہیں کی ہہ بھی کہانہ میں داخل نہیں۔ جیسا کہ اس زمانے میں بعض نے مہارت عاصل نہیں کی ہہ بھی کہانہ میں داخل نہیں۔ جیسا کہ اس زمانے میں عربوں کے ہاں قائف ہوتے تے یعنی قیافہ شاس۔ ان کاکام یہ ہوتا تھا کہ وہ شکل دیکھ کر بتاتے تھے کہ اس کا نسب فلال سے ملتاہے۔ اب شکل دیکھ کر یہ بتانا کہ یہ فلال کا بچھ لگتاہے کہ اس کی شکل فلال سے ملتی ہے یہ عام اسباب کے اندر داخل ہے۔ البتہ بعض لوگ چونکہ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے اس لیے انہیں اس میں مہارت نہیں ہوتی بہت زیادہ مشابہت ہو تو انہیں بتا چل جاتاہے کہ مشابہت ہو گرنہ بتا نہیں چانا، بعض اوگوں نے اس پر محنت زیادہ کی ہوتی ہوتی ہو تو انہیں بتا چل جاتاہے کہ مشابہت ہو قرار نہیں بتا چل حات اس کے جاتاہے۔ یہ بان لیتے ہیں اور اس سے انہیں بتا چل جاتاہے۔ یہ بہانہ میں داخل نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نسب کے ثبوت میں قیافہ کاد خل ہے یا نہیں بہر حال کہانہ میں داخل نہیں ہے۔ اس طرف جو چور آیا ہے وہ بھی چونکہ عام اسباب میں داخل ہے کہ یہ کہاں دیکھ کرتے ہے کہ اس طرف جو چور آیا ہے وہ بھی تھا۔ ادر یہ بھی چونکہ عام اسباب میں داخل ہے کہ یہ قدم اس طریقے سے پڑر ہے ہیں لہذا یہ نشان اس کے قدم وں کے بیں اور اس کے قدم وں کے بیں اور اس کے قدم وں کے بیں المذابہ نشان اس کے قدم وں کے بیں اور اس کے تیہ میں داخل نہیں۔

1- کہانت کے تفصیلی تعارف اور کہانت ، خواب ، عرافت اور خواب وغیر ہ کے در میان فرق کے لئے ملاحظہ ہو : مقد مہ ابن خلد ون ۱/۰ ۱۲ الباب الّاول من الكتاب الّاول المقدمة الساد سة ۔ اسی طرح آج کل بہت سی الین سائنسز آگئی ہیں جن کی بنیاد پر پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں مثلاً محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں موسم خشک رہے گا، ابر آلودرہے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی، برف باری ہوگی نہیں ہوگی ہے بھی چونکہ عام اسباب کے ذریعہ علم حاصل کیا جاتا ہے کہ ہواؤں کا بے رخ ہے بادل فلاں طرف سے آرہے ہیں اس لئے بے چیز ہے یہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی کہانہ میں داخل نہیں ہے۔

زمانه کا جاہلیت اور رسالت کی ابتدامیں عربوں میں جو کہانت مرقح تھی اس کی تین شکلوں کاذ کراحادیث میں ملتاہے۔

### کہانت کی پہلی صورت:

پہلی قتم جس پر زیادہ تر کہانت کااطلاق کیاجاتا تھا بلکہ اصل کہانت یہی کہلاتی تھی وہ یہ کہ پچھ لوگ بعض شیاطین یا جنوں کواپنے تابع کر لیاکرتے تھے یاان کی بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جنات یاشیاطین ان کے تابع ہیں<sup>(1)</sup>۔

1- کوئی آدمی کا بمن اپنی کوشش سے بھی بن سکتا تھا یا جنات وشیاطین از خود جس پر مہر بان ہو کر اور اس کے تابع ہو کر اسے خبریں دینے لگ جاتے تھے وہ کا بمن ہوتا تھا، اس حوالے سے زمانہ کہا ہیت کا تصور واضح نہیں ہے۔ دویہ جابلی کی تاریخ کے نامور محقق ڈاکٹر جواد علی نے بھی اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے (المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۳۸/۱۲)۔ جابلی اوب جو کہ اس دور کی تاریخ کاسب سے بڑا ماخذ ہے ۔ کے مطالعہ سے بظاہر جو بات سامنے آتی ہے وہ بہی ہے کہ ان کے بال کہانت کی مہارت حاصل کرنے کا با قاعدہ اکتسانی طریقہ موجود نہیں تھا، اس طرح کی مثالیس نہیں مائٹیں کہ کہانت سکھنے سکھانے کا کوئی رواج ہو یا اس مقام پر فائز ہونے کے لئے کوئی خاص طریقے اختیار کئے جاتے ہوں ، اس سے بظاہر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت کے ہاں سے منصب و ہبی تھا، البتہ جس کو اس منصب کا حامل سمجھ لیاجاتا تھاوہ یہ نہیں کہتا تھا اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت کے ہاں سے منصب و ہبی تھا، البتہ جس کو اس منصب کا حامل سمجھ لیاجاتا تھاوہ یہ نہیں کہتا تھا کہ بعض با تیں مجھے معلوم ہیں اور بعض نہیں ، بلکہ وہ ایک طرح سے اطر اداور عمومیت کا دعوی کرتا تھا، اور اس سے جو پچھ

ان جنات کوان کی اصطلاح میں التابع پالرئی۔ بروزن فعیل۔ کہاجاتا تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں ہم اسے موگل کہہ سکتے ہیں(1)۔ ان کے بیہ تابعین گھوم پھر کراد ھراد ھرکی خبریں لاتے تھے اور آ کران کاہنوں کو بتاتے تھے اور بیہ پھرآگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کاہنوں کے کئی کام ہوتے تھے ، مثلاً چوری بتاناکہ کس نے کی ہے کسی گمشدہ چیز کا بتانا کہ وہ کہاں پر ہے۔ مستقبل کے بارے میں بھی پیش گوئیاں دیا کرتے تھے۔ کسی قبیلے نے غارت گری پریاکسی جنگی مہم پر جانا ہے تووہ پہلے ان سے یو چھا کرتے تھے کہ وہ کامیاب ہو گی پانہیں ہو گی وغیر ہ وغیر ہ۔اس طرح کی کئی چیزیں بیہ بتایا کرتے تھے۔ان کابنیادی ذریعہ علم بعض شیاطین اور جنات ہوتے تھے۔ حدیث میں بھی اس کاذ کر ملتا ہے چنانچہ اس باب کی تیسری اور چو تھی حدیث میں اس کی تفصیل آرہی ہے کہ کس طرح شیاطین ان کے تابع ہوتے تھے اور بہ شیاطین کا بن سے لے کر آسان تک اوپر نیجے ایک لائن بنالیتے تھے اور اوپر جو فرشتے آپس میں باتیں وغیرہ کرتے ہیں کہ مجھے بیہ تھم ملاہے تہہیں بیہ تھم ملاہے میں بیہ کروں گاتم بیہ کروگے توبیہ باتیں سن لیتے تھے،اوپر والا نیچے والے كوبتانا تھااور پنچے والا اپنے سے پنچے والے كوبتانا وہ اپنے پنچے والا كوبتانا تھااس طریقے سے جوسب سے پنچے ہوتا تھاوہ اپنے کائن کوبتاتا تھا کہ اوپراس طرح کی باتیں ہور ہی ہیں۔اوپر سے جب نیچے تک بات بہنچتی تھی توبیہ در میان والے شیاطین ا پنی طرف سے بھی اس میں کافی سارا جھوٹ ملالیتے تھے، یوں آدھی سیجی اور آدھی جھوٹی بات اس کا ہن تک پہنچتی اور ہوتی بھی وہ ادھوری۔ چونکہ وہ بات ادھوری ہوتی تھی اس لئے کہانی کو پورا کرنے کے لئے خود کا بن کو بھی اپنی

بھی پوچھاجاتا تھااس کے بارے میں پچھ نہ پچھ ضرور کہتا تھا۔ پہیں سے کہانت اور نبوت میں دیگر فروق کے علاوہ ایک فرق یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی بھی اطر ادکادعوی نہیں کرتا۔ مسعودی (مروج الذہب ۱۵۴/۲)کا کہنا ہے کہ زیادہ تراپانج اور جسمانی طور پر معذور لوگ کا بمن بنتے تھے، مسعودی کی بیہ بات کلی طور پر درست نہ بھی ہو بلکہ زیادہ تر حالات میں ایسا ہوتا ہوتو تب بھی اس سے نبوت اور کہانت میں ایک اور بڑا فرق سامنے آ جاتا ہے، اس لئے کہ نبی ہمیشہ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے تام الخلقت ہوتا ہے اور ہر قسم کے عیب اور کمی سے پاک ہوتا ہے۔

1- مغربی مراجع میں خبریں لانے والے اس طرح کے واسطے لئے oracle کی اصطلاح بھی استعال ہوئی ہے۔

طرف سے قیاس آرائی کر کے بچھ حاشیہ لگاناپڑ تاتھا،اس طرح حاشیہ لگی ہوئی کہانی وہ کا بن اپنے گاہک کے سامنے پیش کرتا جس میں کچھ تھوڑا بہت سچ بھی ہوتالیکن بیشتر حصہ حجوٹ یا یا قباس آرائی اور اندازے پر مبنی ہوتاتھا۔ بیہ کہانہ کی حقیقت تھی۔اور چونکہ پوری بات ان کو بھی معلوم نہیں ہوتی تھی اد ھوری بات ہوتی تھی اس لئے زیادہ ترپیش گو ئیاں یہ سجع بندی کے انداز میں کیاکرتے تھے اور ایسے جملے ہوتے تھے جن کامعنی اور مفہوم ہی متعین کرنامشکل ہوتا،اور ایک جملے کے کئی معانی ہو سکتے تھے۔ کاہنوں کی پیشیں گوئیاں سجع کی شکل میں کیوں ہوتی تھی اس کے بارے میں ابن خلدون کی گفتگوسے یہ معلوم ہوتا ہے اس عمل کی نوعیت اور طبیعت کا بیہ تقاضا ہوتا تھا،ان کو خبر کا القاہی اس انداز سے ہوتا تھا، یہ بات ابن خلدون نے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے،بقول ابن خلدون کے یہ کہانت کی اعلی ترین شکل تھی۔ لیکن اس طرح کی سجع میں خبر دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے ادر بعض محققین نے یہ بیان بھی کی ہے ان کا اصل مقصود گول مول بات کرناہی ہو تا تھا تا کہ ہر صورت میں ہماری پیش گوئی سچی رہے (1)۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کسی پیرصاحب کے پاس جب کوئی اولاد کی دعا کرانے کے لئے جاتااوروہ کہتا کہ دعا کردیجئے کہ بیٹا ہو جائے یاد عاکر دیجئے کہ بیٹی ہو جائے تووہ جواب میں کہتے "بیٹانہ بیٹی"۔ اگر بیٹا پیدا ہو تاتو کہتے کہ میں نے پہلے ہی کہاتھا بیٹا، نہ بٹی۔اورا گربٹی ہوتی تو کہتے کہ میں نے پہلے ہی کہاتھا کہ بیٹانہ، بٹی۔اورا گرکچھ بھی نہ ہوتاتو کہتے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹانہ بیٹی۔ توان کاہنوں کی سجع بھی عموماً سی قسم کی ہوتی تھی۔اصل مقصد مبہم قسم کی بات کرناہو تا تھا۔

کاہنوں کا کام صرف پیش گوئیوں اور غیب کی خبریں دینے تک منحصر نہیں تھا، بلکہ بعض او قات انہیں معاشرے کاصاحب علم طبقہ سمجھ کر باعزت مقام بھی دیاجاتا تھا۔ جنوبی عرب کی قدیم تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی

\_\_\_\_

ہیں جب بعض لوگوں کو کہانت کی وجہ سے بادشاہ کا منصب ہے ان کے ہاں تُنع کہا جاتا تھا۔ بھی عطا ہوا<sup>(1)</sup>۔ ابن خلدون نے بڑ بڑا قوام کے بارے میں بھی بعض ایسی مثالیں ذکر کی ہیں <sup>(2)</sup>۔

کا ہنوں کا بیہ کر دار تو عربوں میں بہت معروف ومشہور تھا کہ لوگ مختلف تنازعات میں تصفیہ کرانے کے لئے کا ہنوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔اس مقصد کے لئے عموماً فریقین باہمی طور پر پہلے یہ طے کرتے تھے کہ کونسے کا ہن کے پاس جانا ہے۔ مزید اطمینان کے لئے بعض او قات اصل قابلِ تصفیہ قضیہ پیش کرنے سے پہلے اس سے بطور آزمائش کچھ سوالات کیا کرتے تھے۔ درست جواب پاکر فیصلہ کرانے کے لئے متنازعہ معاملہ اس کے سامنے رکھتے۔ قرآن كريم كى آيت ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النماء: ١٠) كاشانِ نزول بھي بيروايت كيا گيا ہے كہ ايك مرتبه ايك يہودي اورايك منافق -جے بظاہر مسلمان سمجھا جارہاتھا۔کے در میان کوئی تنازعہ ہو گیا، یہودی کا کہنا تھااس کا فیصلہ مسلمانوں سے کروا پاجائے،اس کئے کہ اسے یقین تھا کہ مسلمان حق وانصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور رشوت نہیں لیتے ، جبکہ منافق کا کہنا تھا فیصلہ کسی یہودی سے کروایا جائے ، کیونکہ وہ رشوت دے کراپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانا جا ہتا تھا۔ بالآخر دونوں میں پیر طے ہوا کہ ان دونوں کی بجائے کسی کا ہن سے فیصلہ کروالیا جائے، چنانچہ وہ قبیلہ جمیینہ کے کسی کا ہن کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے گئے اس پریہ آبت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ان کا بظاہر دعوی توبہ ہے كه وه آپ طَنْ أَيْرَامُ مِي بِر نازل مونے والى وحى پر ايمان لاتے تھے جيساكه منافق كى صورتِ حال تھى، ياآپ سے يہلے نازل

> 1-ابن سعیداندلسی: نشوةالطرب فی جاہلیۃالعرب ص ۱۳۹ 2- تاریخ ابن خلدون ۱۲/۷

ہونے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ یہودی کی حالت تھی لیکن فیصلہ کسی طاغوت سے کر واتے ہیں۔طاغوت سے مرادیہاں کا بهن ہی ہے (1)۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عہدِ رسالت مٹھ ایک ہوں کا ہنوں کی ایسی ہے شار خبریں یا بالکل سچی ثابت ہوئیں گاہنوں کی ایسی ہے شار خبریں یا بالکل سچی ثابت ہوئیں این خلدون کا کہنا یہ ہے کہ آخضرت مٹھ ایک بیا ہے وہ در حقیقت نبی کریم ملٹھ ایک ہو جانے سے لیکن اکثر ویشتر حسد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، بعض کو اللہ تعالی نے مسلمان ہونے کی توفیق بھی عطافر مادی۔ صحیح بخاری میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما سے کہ ایک خوبصورت شخص گذرا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما سے کہ ایک خوبصورت شخص گذرا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما سے کہ ایک خوبصورت شخص گذرا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے کہ ایک خوبصورت شخص گذرا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے کہ ایک خوبصورت شخص گذرا ، حضرت عمر نہیں کا ہمن رہا ہے ، یا اب بھی اپنے پرانے کسی دین

1- ملاحظه هو تفسير طبري، تفسير قرطتي وغير ه سور ه نساء آيت: ٧٠

2-اسی سلسلے میں ایک واقعہ حضرت معاویہ کی والدہ پندبنت عتبہ کا ہے کہ ان کے پہلے خاوند نے ان پر بدکاری کی تبہت لگائی تو

ان کے والد عتبہ فیصلہ کرانے کے لئے بمن کے ایک کا بمن کے پاس گئے، عتبہ نے کا بمن کو آزمانے کے لئے راستے میں اپنے
گھوڑے کی مخصوص جگہ میں گندم کا دانہ چھپاد یا اور کا بمن سے پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ میں نے تمہاری آزمائش کے لئے کیا چیز
کہاں چھپائی ہے ،اس نے بالکل صبح صبح بتادیا، اس کے بعداصل معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے نہ صرف بہند کی

براءت کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کے بطن سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام معاویہ ہوگا (البدایہ والنہایہ \_^/

المور اللہ کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے جو اکثر سیر سے نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آخضر سے انہوں ہی جو اکثر سیر سے نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آخضر سے انہوں ہی جو اکثر سیر سے نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آخضر سے انہوں ہی داوا جو الکا بمن

اور خاندان بنو امیہ کے بڑے اُمیہ کے در میان اختلاف ہوا اور فیصلہ کرانے کے لئے عمر و بن الحمن سے داوا ہو الکا بن

الخزاعی سے مشہور سے کے بڑے اُمیہ کے در میان اختلاف ہوا افاظ میں ہاشم کی امیہ پر فضیلت بیان کی (السیر قالحلبیہ ا/ \* اوغیر ہو النہ سیر سے وتار بی کے۔

کتب سیر سے وتار بی کے۔

پر قائم ہے۔ چنا نچہ اس کوبلایا گیا، اس نے اقرار کیا کہ میں زمانہ کا ہمیں کا ہمن تھا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ
اپنی کہانت کے دور کا کوئی دلچسپ واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میر سے تابع جوجنیہ تھی وہ بہت پریشانی کے عالم
میں میر سے پاس آئی اور کہنے گئی: اُلم تر الجن وإبلاسَها ویاسَها من بعد إنكاسِها، ولحوقَها بالقلاص
واُحلاسِها(1) جس کا مطلب بیہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ جنات (یعنی کا ہنوں کو خبر دینے والے جنات) کس طرح
پریشان حال اور مایوس ہیں، اور کس طرح بی پیشہ اور کام چھوڑ کر دوبارہ وہ اپنے چوپاؤں وغیرہ کے پاس آرہے ہیں۔ یعنی
نی کریم ملتہ ایکی بعثت کے بعد حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہمارے لئے اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔

## كهانت كى اس فتم ير بابندى اور شهاب ثاقب:

حییا کہ اس باب کی احادیث میں آگے آرہاہے کہ کہانت کی اس قسم کاسب سے بڑا ذریعہ جنات کا اوپہ جاکہ فرشتوں کی گفتگو سناتھا، نبی کریم مٹی آئی آئی کے زمانے میں جنات کے لئے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ شر وع ہو گیا کہ جو بھی جن یا شیطان اوپر تھوڑی بہت بات سننے کے لئے جاتے ہیں ان پر شہابِ ثاقب بھینک دیا جاتا۔ شہابِ ثاقب کی حقیقت کیا ہے ، اور کہانت میں اس کے ذریعے رکاوٹ کیسے ہوتی تھی اس پر بات ان شاء اللہ حدیث نمبر: ۳ کے ذیل میں ہوگی، یہاں صرف یہ عرض کرنامقصود ہے نزول وی کے زمانے میں وی کو محفوظ بنانے اور وی اور کہانت میں التباس سے بچاؤ کے لئے یہ خاص انتظام کیا گیا تھا۔ چنانچہ بعض علما کی بیر رائے بھی ہوئی ہے کہ شہابِ ثاقب کے ذریعے التباس سے بچاؤ کے لئے یہ خاص انتظام کیا گیا تھا۔ چنانچہ بعض علما کی بیر رائے بھی ہوئی ہے کہ شہابِ ثاقب کے ذریعے ان شیاطین کو سکسار کرنے کا سلسلہ صرف عہدِ رسالت ملی گیا تھی میں تھا، آپ کے انتقال کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بہر حال اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رہی، جیسا کہ آپ میں تیں سب سے زیادہ مروج قسم نبوت و وی کے مدمقابل کی حیثیت رکھتی تھی۔ کہانت کی عربوں میں بیہ سب سے زیادہ مروج قسم نبوت و وی کے مدمقابل کی حیثیت رکھتی تھی۔

1- صحيح ابخارى: كتاب المناقب: باب إسلام عمر بن الخطاب-

## کهانت کی دوسری شکل:

کہانت کی دوسری شکل جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے بیہ ہوتی تھی کہ بعض علامات کے ذریعے مستقبل کے واقعات بتانے کی کوشش کی جاتی تھی جن میں سے ایک علم الر مل ہے۔

#### علم الرمل:

ر مل ربت کو کہتے ہیں۔ رمل کامطلب میہ ہے کہ خاص انداز سے لکیریں تھینچ کر مستقبل کی خبریں دیاکرتے سے۔ اور یہ لکیریں تھینچ کر مستقبل کی خبریں دیاکرتے سے۔ اور یہ لکیریں زیادہ ترچو نکہ ربت میں کھینچ کرتے سے اس لئے اس کانام علم الرمل پڑگیا، اس باب کی پہلی حدیث میں آرہا ہے کہ اللہ کے ایک نبی لکیریں تھینچنے کا کام کیا کرتے سے ، جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں وہ درست ہوتا ہے۔

## کهانت کی تیسری شکل:

## علم النجوم:

کہانہ کی تیسر کی قشم کو علم النجوم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اجرام فلکیہ کی حرکات کودیکھ کر مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنا۔ اس کی بھی آگے کئی شاخیں ہیں۔ علم النجوم کا تذکرہ بعض روایات میں ملتاہے، جبیبا کہ اس بات کی حدیث نمبر: کے میں بھی آگے گئی شاخیں ہیں واضح نہیں ہے کہ عربوں کے ہاں اس فن سے کس حد تک شاسائی موجود مختلی۔

### عربول کی کہانت کی چند خصوصیات:

بہر حال عربوں میں مستقبل یاغیب کی خبریں دینے کی سب سے زیادہ مرقبۃ شکل پہلی ہی تھی،اس لئے بہت سے علما کا کہنا یہ ہے کہ اصل معنی کے لحاظ کہانت کہتے ہی اس کو ہیں۔ عربوں میں پائی جانے والی اس کہانت کا عمومی جائزہ لینے سے جو چند بنیادی باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں:

- بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کہانت کو ئی اکتسانی چیز نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سکھنے سکھانے کا تصور تھا، غالباً یہی سمجھا جاتا تھا کہ خبریں لانے والا جن جس پر از خود مہر بان ہو جاتا اور اس کے تابع ہو جاتا وہ کا ہن بن جاتا تھا۔
- اس کے باوجود کا ہن یہ نہیں کہتے تھے کہ جب جس چیز کی خبر جن لادے گااس کے بارے میں وہ بتادیں گے
   بلکہ اس چیز کو انہوں نے بطور پیشہ اس طرح اختیار کیا ہوا تھا کہ غیب کی خبریں دینے کے بارے میں وہ
   عمومیت کا دعوی کرتے تھے جس وقت جو یو چھا جائے گاوہ بتائیں گے۔
- اس سے معلوم ہوا کہ مافوق الفطرت طاقتوں کے ساتھ مستقل رابطہ اس زمانے کی کہانت کا ایک اہم عضر تھا۔
- ان کو معاشرے میں خدارسیدہ یابر گزیدہ قسم کے لوگ بھی سمجھا جاتا تھا، جس کا اندازہ یہال سے ہوتاہے کہ قرآن نے کا بن کو ایسے ' طاغوت ہے ' تعبیر کیاہے جس کے کفریعنی انکار کا حکم دیا گیاہے۔

#### كاجن،شاعراورساحر:

یہاں میہ عرض کردینا بھی مناسب معلوم ہوتاہے کہ جس طرح کاہنوں کے بارے میں دورِ جاہلیت کے عربوں میں یہاں میں دورِ جاہلیت کے عربوں میں میہ خیال پایاجاتا تھا کہ انہیں بعض غیبی قوتوں (جنات وشیاطین) کی مدد حاصل ہے اسی طرح کا خیال ان کے

ہاں شعر اکے بارے میں بھی پایاجاتا تھا، چنا نچہ ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن یاشیطان ہوتا ہے جو اسے کلام کا القاکر تاہے۔ جبکہ ساحر ول کے بارے میں بھی اس طرح کا تصور پایاجاتا تھا کہ انہیں غیبی قو تول کی مدد حاصل ہے۔ فرق یہ تھا کہ کا بمن اور شاعر ان غیر مرکی قو تول سے استفادہ کر کے پچھ بتانے یا کہنے کے قابل ہوجاتے سے جبکہ ساحر کے بارے میں یہ سمجھا جاتا کہ وہ اس طرح کی قو تول کو مختلف تصرفات اور تبدیلیوں کے لئے بھی استعال کر سکتا ہے۔ مشر کین نے حضور ملتی آئی کے کا بمن ، شاعر اور ساحر – نعوذ باللہ – تینوں سے تعبیر کیا ہے ، کا بمن شاید انباء عن المغیبات (غیب کی خبریں دینے) کی وجہ سے ، شاعر کلام کے معیار اور اس کی تاثیر کی وجہ سے اور ساحر معیار اور اس کی تاثیر کی وجہ سے اور ساحر معیار اور اس کی تاثیر کی وجہ سے اور ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار اور اس کی وجہ سے ۔ وار ساحر معیار وی وجہ سے ۔ وار ساحر کی و وہ سے ۔ وار ساحر کی وجہ سے ۔ وار ساحر کی وار ساحر کی وجہ سے ۔ وار ساحر کی وار ساحر کی وار ساحر کی وار ساحر کی وار کی وار کی وار ساحر کی وار کی وار کی وار کی وار کی وار کی وار ک

## مستفتل بنی کے دیگر ذرائع

کہانت اور اس کے متعلقات کے شرعی تھم کی طرف آنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر مستقبل بینی کے دیگر ذرائع پر بھی ڈال لی جائے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا مستقبل کو جاننے کا تجسس انسان کو شروع ہیں عرض کیا گیا مستقبل کو جاننے کا تجسس انسان کو شروع ہیں سے دہائے ہاں مقصد کے لئے انسان نے نامعلوم کتنے تجر بات کئے یا فکریں ماری ہیں اور نامعلوم کون کون سے ذرائع استعال کئے ہیں،اگراس طرح کے تمام تجر بات، ذرائع اور علوم کاتذکرہ کیا جائے تواس کے لئے خاصاوقت چاہئے،اس لئے کہ ۔ حقیقی یا و ہمی ہونے سے قطع نظر - یہ پوری ایک دنیا ہے۔ تاریخ کے مختلف مراحل میں مختلف تہذیبوں میں جن جن طریقوں سے لوگوں نے غیب بینی یا مستقبل بینی کے دعوے کئے ہیں ان کی اگر صرف فہرست ہی ذکر کی جائے تو وہ بہت طویل ہوجائے گی،اور صور ہے حال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری وساری ہے،نہ صرف غیر ترتی یافتہ ، کم تعلیم یافتہ معاشر وں میں بلکہ ترتی یافتہ سمجھے جانے والے اور پڑھے کھے معاشر وں میں بھی اس طرح کے بیں۔ قدیم

یو نانیوں ، رومیوں ، فارسیوں ، ہندیوں سے لے کر جدید دور تک ہر زمانے کے حکمران ایسے پیشوں سے وابستہ لو گوں کے اسیر رہےاوراہم امور میں ان کی راہ نمائی حاصل کرتے رہے ہیں۔

ایسے ذرائع میں سب سے زیادہ مروج اور نسبتاً زیادہ قابل اعتاد سمجھا جانے والا علم ، علم نجوم Astrology ہے۔ جس میں انسان کی پیدائش کی تاریخ، وقت اور جگہ معلوم کر کے یہ پتا چلا یا جاتا ہے کہ اس وقت مختلف برجوں میں سیاروں کی کیا پوزیشن تھی، یایہ کہ وہ شخص کون سے سیارے یابرج کی طرف منسوب ہے پھر کسی دیئے گئے وقت جس کے بارے میں پیش گوئی مقصود ہو ۔ کے بارے میں دیکھا جاتا ہے اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کا مخصوص انداز سے جائزہ لے کر یاریڈنگ کر کے یہ اندازہ لگا یا جاتا ہے کہ فلاں وقت اس شخص کے لئے فلاں پہلوسے مثلا شادی کے اعتبار سے، ساجی تعلقات کے اعتبار سے، مالی معاملات وغیرہ وغیرہ و غیرہ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہوگا۔ علم نجوم یا آسٹر الوجی کا شار اس حوالے سے دنیا کے چند قدیم ترین علوم میں سے کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسرے نمبر سب سے زیادہ مشہور علم دست شاسی Palmistry ہے۔

غیب بنی، متنقل بنی یا قسمت شاسی کے فنون یاطریقوں کواگردیکھاجائے توانہیں بنیادی طور پردوقسموں میں تقیم کیا جاسکتاہے ، ایک یہ کہ پچھ لوگوں کا یہ دعوی ہو کہ ان کا عالم بالا یا مافوق الفطرة (supernatural) ہے براوراست یابالواسطہ رابطہ ہوتا ہے اوراس طرح انہیں ایسی باتیں معلوم ہوجاتی ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتیں۔ مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں سے اس طرح کے لوگ موجود رہے ہیں۔ اوپ ذکر کردہ عربوں کی کہانت بھی اسی نوع میں داخل ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں عالم بالا یا دکر کردہ عربوں کی کہانت بھی اسی فوع میں داخل ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں عالم بالا یا اشارات اخذ کے جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان سے خداکا ارادہ جاننے میں مدوم کا عم حاصل کرنے کا دعوی کرتے ایش مور تیں تھیں، بعض لوگ پر ندوں کی نقل وحرکت کے ذریعے اس طرح کا علم حاصل کرنے کا دعوی کرتے سے مارس طرح کے لوگ عربوں میں بھی موجود تھے۔ بعض جان دار چیزوں بالخصوص پر ندوں کے اندرونی اعضا جیسے سے ماس طرح کے لوگ عربوں میں بھی موجود تھے۔ بعض جان دار چیزوں بالخصوص پر ندوں کے اندرونی اعضا جیسے

دل وغیر ہ کامعائنہ کر کے مستقبل یا مخفی امور کو جاننے کادعوی کرتے تھے۔ بعض لوگ سپی وغیر ہ کواس مقصد کے لئے استعال کرتے تھے۔

اس طرح کے علوم کس قدر قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، شرعی نقطہ نظری وضاحت توآگے چل کر ہم کریں گے، یہاں ایک توبہ عرض کرناہے کہ ان میں سے بعض علوم مثلاً علم نجوم (Astrology) یادست شاسی کے خود مغربی و نیااور ترقی یافتہ ملکوں میں بہت زیادہ مرق جہونے کے باوجود انہیں با قاعدہ سائنس تسلیم نہیں کیا جاتا (1) بعض سائنسی طقے اسے غیر حقیقی سائنس Seeudo sciences میں شار کرتے ہیں (2) بعنی معلومات کا ایسا مجموعہ جس کے بارے میں سائنسی طریق کا دعوی تو کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں سائنسی طریق کا راضتیار نہیں کیا جاتا۔

آسٹر الوجی یا پامسٹری جیسے علوم کے بارے میں ہیہ بات قابل تحقیق ہے کہ اس کے اصول اور ان سے اخذ کردہ نتائج کو کہاں تک سائنسی انداز سے تجربے کی کسوٹی پر پر کھا گیا ہے، بظاہر اس طرح کے کسی عمل کی کوئی مثال سامنے نہیں ہے۔ یعنی جس طرح عام سائنسی تحقیقات مثلاً میڈ یکل سائنس کی تحقیقات میں خاص بیاری کے حامل لوگوں کے اعداد و شار اکٹھے کئے جاتے ہیں، ان پر تجربات کئے جاتے اور تجربات کے نتائج کو اعداد و شار کے انداز میں مرتب کیا جاتا اور ان کی رشنی میں حقیقت تک رسائی کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کی مثالیں شاید مستقبل بنی کے علوم میں موجود نہیں ہیں۔ مثلاً علم نجوم میں خاص برج کی طرف منسوب لوگوں کو خاص تعداد میں زیر ملاحظہ رکھا گیا ہو، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی گوشش کی گائی ہو فلال پہلوسے مثلاً کار و باری اعتبار سے یا گھریلو تعلقات کے اعتبار سے سیاروں کی

Encyclopedia Encarta: article Astrology:مثلاً ملاحظه بو

Wikipedia.org: article pseudoscience (last accessed ۲٦/٠٦/١١-²

کس کیفیت میں وقت کیسے گذرتا ہے، یادست شاس میں خاص قسم کی لکیروں کے حامل لوگوں کو خاص تعداد میں زیرِ ملاحظہ رکھا گیا ہواور یہ جائزہ لیا گیا ہوا کہ ان کے حالات کیسے رہے، پھر ان ملاحظات کو سائنسی انداز مرتب کیا گیا ہوا س کی غالبا کوئی مثال نہیں ملتی، اگر ایساہی ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعبوں میں ابھی تک شخص کا سائنسی طریق کار اختیار نہیں کیا گیا۔ محض مغربی دنیا میں مرقح ہونے سے کوئی چیز سائنسی نہیں بن جاتی، اس کے لئے سائنسی طریق کار کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن کسی چیز کے غیر سائنسی ہونے کے معنی لازماً اس کے غلط یا خلاف واقعہ ہونے کے بھی کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن کسی چیز کے غیر سائنسی ہونے کے معنی لازماً س کے غلط یا خلاف واقعہ ہونے کے بھی نہیں ہیں، بلکہ اس صورت میں اس کی حیثیت محض ٹو کلوں کی ہوجاتی ہے، جو صحیح بھی نکلتے ہیں اور غلط بھی۔ یہ اس طرح کی چیز ہوجائے گی جس کو ہم کتاب الطب میں اسباب وہمیہ سے تعبیر کر چکے ہیں۔

## كهانه كانحكم

کہانہ کا تھم کیا ہے، بالخصوص اس کی پہلی قتم جو حقیقی معنی کے اعتبار سے کہانت کہلاتی ہے اس کا کیا تھم ہے؟

اس باب کی احادیث سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آرہی ہے کہ یہ پیشہ بھی شرعاً ناجائز ہے اور اس پیشے والوں کے پاس جانااور غیب کی خبریں معلوم کر نااور ان کی تصدیق کر ناتھی ناجائز ہے۔ چنانچہ اس باب کی احادیث کے ترجے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ پیشہ اختیار کر نایا اس کی تصدیق کر ناشر ک ہے یا نہیں ، یہ کام توشر کیہ ہے لیکن ایساشر ک جس سے انسان وائر ہاسلام سے نکل جائے ایساشر ک ہے یا نہیں۔ اس میں تصور پی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ہمن یا عراف وغیرہ کی تصدیق کر تاہے اسے عالم الغیب سمجھ کر پھر تو ہی شرک ہے، اگر عالم الغیب سمجھ کر اس کی تصدیق نہیں کر تاتوشر ک تو نہیں ہے لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ اب یہاں یہ خرات کی ضروت ہوگی کہ عالم الغیب سمجھ کر اس کی تصدیق نہیں کر تاتوشر ک تو نہیں ہے لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ اب یہاں یہ جانے کی ضروت ہوگی کہ عالم الغیب سمجھ کر اس کی تصدیق نہیں کر تاتوشر ک تو نہیں ہے لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ اب یہاں یہ جانے کی ضروت ہوگی کہ عالم الغیب سمجھ کر اس کی تصدیق نہیں کر تاتوشر ک تو نہیں ہے لیکن گناہ پھر بھی ہے۔ اب یہاں یہ جانے کی ضروت ہوگی کہ عالم الغیب سمجھ کر اس کی تصدیق نہیں کر حقیقت کیا ہے۔

### علم غيب كي تعريف:

علم غیب سے پہلے خود غیب کے معنی معلوم ہوناضروری ہیں، غیب کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مالائیدر کہ الحواس والتقتقیہ بداہۃ العقل کہ جس کاحواس کے ذریعے مثلاً ویکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، سو تکھنے کی قوت وغیر ہے ادراک نہ ہو سکے اور بداہت عقل بھی اس کا تقاضانہ کرے۔ علم الکلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ذرائع علم تین ہیں حواس، عقل، خبر صادق جس میں وی بھی داخل ہے۔ پھر عقل سے علم حاصل ہونے کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ قلر و نظر کے بغیر بداہۃ عقل کسی چیز کا علم حاصل کرے۔ دوسرے یہ کہ اسے جانئے کے لئے عقل کو استدلال وغیرہ سے کام لیناپڑے۔ غیب کہتے ہیں ایسے علم کوجوان ذرائع علم میں سے ڈیڑھ کے ذریعہ حاصل نہ ہو کسی استدلال وغیرہ سے حاصل ہو یانہ ہواس ڈیڑھ ذریعہ علم کی پہنچ میں نہ ہو۔ ان میں سے ایک ذریعہ قو ہواں۔ کہ حواس سے اس کا ادراک نہ ہو سکے جس کا ادراک حواس سے ہو سکتا ہے اس کا جاناعلم غیب نہیں اور وہ بات غیب کی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ہے عقل کی دوقعموں میں سے ایک قشم یعنی بداہت عقل سے بھی ادراک نہ ہو سکے ۔ جس کا دراک نہ ہو سکے ۔ جس کا دراک نہ ہو سکے ۔ جس کا دراک نہ ہو سکے ۔ وغیب وہ ہے کہ جس کا حواس سے بھی ادراک نہ ہو سکے ۔ اس کا عامل استدلالی یا خبر صادق سے اس کا علم حاصل ہو تاہیں۔ وہ بھی غیب نہیں ۔ وہ بھی غیب نہیں اسے عام ہے کہ عقل استدلالی یا خبر صادق سے اس کا علم حاصل ہو تاہیں۔

اس اعتبار سے غیب کی دوشمیں ہو گئیں ۔ فی الحال بات علم غیب کی نہیں ہور ہی بلکہ غیب کی ہور ہی ہے۔
غیب کی ایک قسم تو یہ ہوئی کہ حواس سے اور بداہتِ عقل سے تواس کا پتا نہیں چل سکتالیکن عقلی استدلال یا خبرِ صادق
سے اس کا پتا چل سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا وجود کہ استدلال عقلی سے انسان کو پتا چل گیا کہ اس کا نئات کا کوئی خالق
ہے ، یا جیسا کہ جنت ودوزخ کہ حواس سے ہمیں اس کا پتا نہیں چلا کیونکہ حواس سے ہم نے اس کود یکھا نہیں ہے
اور عقل بھی بداہة اس کا تقاضا نہیں کرتی یعنی بدیرہیات میں سے نہیں ہے، ہاں البتہ خبرِ صادق سے یعنی انبیا علیہم السلام

کے بتانے سے ہم کو پتا چل گیا کہ جنت ودوزخ ہے۔ جنت ودوزخ کاوجود غیب ہے جس کاادراک اگرچہ بداہتِ عقل سے نہیں ہورہاتھا، حواس سے بھی نہیں ہورہاتھالیکن خبر صادق سے ہو گیا۔

غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس کا دراک جس طرح حواس اور بداہتِ عقل سے نہیں ہور ہااسی طرح اس کا ادارک استدلالِ عقلی اور خیرِ صادق سے بھی نہ ہو جیسے زید کو مثلاً یہ پتا نہیں کہ کل کو وہ کیا کرے گا استدلال عقلی سے بھی پیتہ نہیں چلتا اور حواس سے بھی نہیں، یہ طبیک ہے کہ اس کا منصوبہ ہے کہ میں کل کیا کروں گالیکن واقعتا یہ کر بھی سکے گاکہ نہیں اس کا علم بداہتِ عقل سے یاحواس سے اسے حاصل نہیں اور کوئی خبر بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، استدلالِ عقلی سے بھی اس کا پتا نہیں چورہ نہیں ہورہا جیسا اللہ تعالی نے سورہ استدلالِ عقلی سے بھی اس کا پتا نہیں چل رہا، کسی بھی ذریعہ علم سے اس کا علم حاصل نہیں ہورہا جیسا اللہ تعالی نے سورہ لقمان کے آخر میں فرہایا ہے: وہاتدری نفس ہائی ادض تموت زید کہاں مرب گا اسے موت کب آئے گی اس کانہ تو بداہتِ عقل سے پتا چلاا ور نہ ہی حواس سے۔استدلالِ عقلی سے بھی اس کا پتا نہیں جو سے موت کب آئے گی اس کانہ تو بداہتِ عقل سے پتا چلاا ور نہ ہی حواس سے۔استدلالِ عقلی سے بھی اس کا پتا نہیں ہے۔

غیب کی دو قشمیں ہو گئیں ایک ہیر کہ جس کا کم انز کم استدلالِ عقلی یا خبرِ صادق سے پتا چل جائے اور دوسر می وہ جس کا کسی بھی ذریعے سے علم حاصل نہ ہو جس کو علم ہو بغیر ذریعے کے ہو۔ صرف اللہ تعالی کا علم ہی ہے جو بغیر کسی ذریعے کے ہے، ان کا علم اکتسانی اور عطائی علم نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے، جبکہ اللہ تعالی کے علاوہ جس کو بھی جو علم حاصل ہوتا ہے۔

قرآن وسنت میں غیب کاطلاق دونوں قسموں پرہوتاہے۔ مثلاً جب غیب کے ساتھ ایمان کالفظ فرکر کیاجاتاہے جیسے الذین یؤمنون بالغیب تووہاں پہلی قسم کاغیب مرادہوتاہے جس کابداہتِ عقل اور حواس کے ذریعے تو پتانہیں چلالیکن خبر صادق یعنی انبیاعلیم السلام اور انبیاء علیھم السلام کووجی کے ذریعے پتہ چل گیا،اس لئے کہ سرے سے اس کاعلم نہیں ہے توا بمان کیسے لائیں گے، ایمان تو فرع ہے علم کی۔ لیکن جب قرآن وسنت میں غیب کے سرے سے اس کاعلم نہیں ہے توا بمان کیسے لائیں گے، ایمان تو فرع ہے علم کی۔ لیکن جب قرآن وسنت میں غیب کے

ساتھ علم کالفظ بولا جاتا ہے، علم الغیب کہاجاتا ہے تو دہاں مرا در وسری قشم کاغیب ہوتا ہے بعنی جس کا کسی بھی ذریعہ علم ساتھ علم کالفظ بولا جاتا ہے، علم الغیب کہاجاتا ہے تو دہاں مرا در وسری قشم کاغیب ہوتا ہے بغیر ذریعے کے حاصل ہی نہیں ہوسکتا اس لئے علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں۔ وعندہ مفاتح الغیب لا بعلم الا سو (الا نعام: 59)، عالم الغیب فلا یظھر علی غیبہ اصدا (الجن: 26)۔ علم غیب کا جب اطلاق کیا جائے تو اس سے مرا در وسری قشم ہوتی ہے، البتہ اظہار علی الغیب اطلاع علی الغیب انباء عن الغیب بیہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ بیہ ہوسکتا ہے کسی چیز کا حواس اور بدا ہت عقل سے بتا نہیں چاتا اللہ تعالیٰ اس کاعلم اپنے کسی نبی کو وی کے ذریعہ سے دے دیں یاکسی ولی کو البام کے ذریعہ سے دے دیے دیے دیں یاکسی ولی کو البام کے ذریعہ سے دے دیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علی الغیب نہیں ہے بلکہ اظہار علی الغیب، اطلاع علی ولی میں ہو الغیب بیاد یا کہ الغیب بیاد یا کہ الغیب بیاد یا کہ الغیب بیاد یا کہ الغیب یا بیاء الغیب ہا ہو سال میں جس کا کسی بھی ذریعہ سے علم حاصل نہ ہو، یہاں علم حاصل ہوا لیکن خبر صادق سے کیونکہ و تی بھی خبر صادق ہی کی پہلی قشم میں آگیا دوسری قشم میں الی دسم میں داخل نہیں ہے۔

اگراللہ کے علاوہ کسی اور کوعالم الغیب کہتاہے اس معنی میں کہ غیب کی دوسری قشم کاعلم اسے حاصل ہے ، یعنی بغیر کسی ذریعہ کے اسے علم حاصل ہو گیاہے یہ توشر ک ہے کیونکہ یہ وصف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔اورا گراللہ کے علاوہ کسی اور کوعالم الغیب کہتاہے اس معنی میں کہ اللہ نے اس کوعلم دے دیاہے یہ شرک تونہیں لیکن غلط بات پھر بھی ہے اس لئے کہ اسے قرآن وسنت کی اصطلاح میں علم غیب نہیں کہتے علم غیب کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر دیے حاصل ہو۔

اگر کوئی آدمی کا بن کے پاس جاتاہے اور اس کی خبروں کی تصدیق کرتاہے اسے عالم الغیب سمجھ کر توبہ شرک ہے۔ اور اگر مذکورہ معنی میں اسے عالم الغیب نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے علم ایک ذریعہ سے حاصل ہواہے تو بھی یہ غلط نظریہ ہے۔اگر کسی بھی درجہ میں کسی بھی معنی میں اسے عالم الغیب نہیں سمجھتا لیکن بہر حال اس کی

تصدیق کرتااور اس پریقین کرتاہے توہے یہ بھی ناجائزہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکائن کے پاس جانے اور اس پریقین کرتاہے منع فرما یااور اس پروعید بیان فرمائی ہے۔

### بغیر تقدیق کے کائن کے پاس جانا:

احادیث میں کہانت سے ممانعت کی حدیثیں تین طرح کی ہیں۔ فی الحال یہاں بات جاہلیت والی کہانت کی ہور ہی ہے، پیش گوئی کے دیگر ذرائع پر بات آگے چل کر کریں گے-ایک وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جسے محد ملتی آیا ہے کر آئے ہیں،ان حدیثوں میں عمومی طور پر کا ہن کی تصدیق کا بھی ذکر ہے، جس کا مطلب میہ ہوا کہ وعید صرف اس صورت میں ہے جبکہ کائن کے پاس جانے والا کائن کی تصدیق بھی کرے، جبیبا کہ اس باب کی حدیث نمبر: ۸ میں حضرت ابو ہریر ہ گئی حدیث میں آرہاہے،اس حدیث کی سند کا مدار حماد بن سلمہ پر ہے، حماد بن سلمہ سے بہ حدیث بے شار حضرات نے روایت کی ہے،ان کی بڑی اکثریت نے تصدیق کی قید یعنی فصدق ہ بمایقول کے الفاظ نقل کئے ہیں ،اکاد کا حضرات نے بیرالفاظ نقل نہیں گئے ،اور بیر محدثین کااصول ہے کہ حدیث میں کچھ اضافی لفظ نقل کرنے والاراوی ثقه ہواور وہ باقی روایت سے متعارض نہ ہوں تووہ قابل قبول ہوتے ہیں ،ادریہاں تو تصدیق کی قید والے لفظ ایک آ دھ ثقہ نہیں بلکہ بڑے ثقہ راویوں کی اکثریت نقل کررہی ہے۔اس لئے اس حدیث کی روسے بیہ وعیداس صورت میں ہو گی جبکہ کائن کے پاس جانے والا اس کی تصدیق بھی کرے۔اس مضمون کی روایات حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت علیؓ سے مو قوفاً بھی مروی ہیں ،ان میں بھی یہ وعید اس شرط کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ کائن کے پاس جانے والااس پریقین بھی کرے <sup>(1)</sup>۔ حضرت عمران بن حصین <sup>(1)</sup>ابوالعشراء کی اینے والد <sup>(2)</sup>حضرت جابر<sup>ط(3)</sup> حضرت انس<sup>ط(4)</sup> کی روایات میں بھی بیہ وعیداسی شرط کے ساتھ مذکور ہے۔

<sup>1</sup>-مثلاً ملاحظه مو: مصنف عبدالرِ زاق ۲۱۰/۱۱ مصنف ابن أبي شيبه ۲/۵ سم\_

دوسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن کا ہن کے پاس جانے والوں کے بارے میں ہی کہا گیاہے کہ چالیس روز

تک ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ہے حدیثیں بھی دوطرح کی بلکہ تین طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن میں ہے وعید بھی اس

شرط کے ساتھ مشر وط ہے کہ کا بن پر یقین کیا جائے، نافع روایت کرتے ہیں صفیہ بنت الجی عبید سے اور وہ بعض از وائ

مطہر ات سے، اس حدیث کی سند کا مدار یحیی بن سعید ہیں، ان سے بیہ حدیث صحیح مسلم میں مجمد المثنی کے کے حوالے

مطہر ات سے، اس حدیث کی سند کا مدار یحیی بن سعید ہیں، ان سے بیہ حدیث صحیح مسلم میں مجمد المثنی ہے نیادہ کئی تقد

راوی ہے حدیث اس شرط کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مثلاامام احمد اپنی مسند میں۔ زیادہ تقد والے مذکورہ اصول کا تقاضا سے ہے کہ اس روایت کو لیا جائے جس میں بیہ شرط مذکور ہے۔ البتہ یہاں تیسری قسم کی بعض حدیث ہیں جن میں

تقسیل بیان کی گئی ہے، مثلاً طبر انی کی مجم اوسط (۵) میں حضر ہے انس کی حدیث ہے کہ جو شخص کا ایس ورا گراس نے اس کی بات کی تصدیق کی تعن مدیث ہے کہ جو شخص کا ایس ورا گراس نے اس کی بات کی تصدیق کی تعن میں دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا تقاضا ہیہ ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا تقاضا ہیہ ہے کہ نماز قبول نہ ہونے کی تعندی اس صور ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا تقاضا ہیہ ہے کہ نماز قبول نہیں بی سمید متعددر اوی ضعیف ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند میں ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے (6)۔ حاصل ہیہ ہوا کہ صیت متعددر اوی ضعیف ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند میں ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے (6)۔ حاصل ہیہ ہوا کہ صیت متعددر اوی ضعیف ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند میں ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے (6)۔ حاصل ہیہ ہوا کہ صیت متعددر اوی ضعیف ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند میں ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے (6)۔ حاصل میہ ہوا کہ صیت متعددر اوی ضعیف ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند میں ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے (6)۔ حاصل میہ ہوا کہ صیت متعددر اوی ضعیف ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند میں ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے (6)۔ حاصل میں ہوا کہ

<sup>1</sup>-مندالبزار ۹/۵۳\_

2- معجم ابن المقرىُ ص + ٨\_

3- مجمع الزوائد ۵/۷۱۱\_

4-حواليه بالايه

5-۷۱۷۸ صدیث نمبر: ۲۱۷۵۰

<sup>6</sup>- فتح البارى ۱۰/۲۱۷\_

ا گرعام حدیثوں کو دیکھا جائے توان کے مطابق نماز قبول نہ ہونے والی وعید صرف اس صورت میں ہے جبکہ کا ہن کی تصدیق کی جائے اور اس پریقین کیا جائے ، جبکہ بعض ضعیف روایات کے مطابق سے وعید بغیر تصدیق کے بھی ہے۔

تیسری قشم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں کسی وعید کو بیان کئے بغیر کا ہنوں کے پاس جانے سے منع کیا گیاہے، مثلاً اسی باب کی پہلی حدیث میں ہے فلا تا کو الکسان ، کا ہنوں کے پاس مت جاؤ، یہ ممانعت عام ہے خواہ ان کی تصدیق کرے یانہ کرے۔ تاہم عربوں میں جولوگ کا ہنوں کے پاس جا یا کرتے تھے وہ تصدیق کے طور پر ہی جاتے تھے۔

## قسمت شاس اور مستقبل بنی کے دیگر علوم کا تھم

اب تک جو گفتگو ہور ہی تھی وہ اس کہانت کی تھی جو اس زمانے میں عربوں میں مرقرج تھی۔اس کے علاوہ قسمت شاسی یامستقبل بنی کے علوم کا کیا تھم ہے ،اس کے بارے میں بات ہو جانا بھی مناسب ہے۔

بعض احادیث میں نجوم کاعلم حاصل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مثلاً الفصل الثانی کے شروع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم نجوم حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ جادو گری کرام ہے کہ تعبہ حاصل کرتا ہے۔اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جس طرح جادو گری حرام ہے اسی طرح علم النجوم میں مشغول ہونا بھی حرام ہے۔

اسی طرح الفصل الثالث میں حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کاار شاد آرہاہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان سے طرح الفصل الثالث میں حضرت قادہ رضی اللہ تعالی نے ان سے ان کے علاوہ جو شخص کوئی اور کام ان سے لیتا ہے وہ غلطی کرتا ہے اور اپنی زندگی کوضائع کررہاہے۔

جس علم نجوم سے منع کیا گیاہے وہ کون ساہے، تو علم نجوم کی علمانے وہ قشمیں کی ہیں ایک ہے علم نجوم حمانی اور دو سراہے علم نجوم استدلالی۔ علم نجوم حمانی سے مرادیہ ہے کہ ساروں کے طلوع وغروب کے او قات وغیرہ یا جہات وغیرہ کی تعیین کاکام لیاجائے یااس طریقے کاکوئی اور مفید یابامقصد کام لیاجائے جس میں واقعتا ساروں کاسب کے درجہ میں دخل ہے یاستاروں کے علاوہ دیگرا جرام علویہ کاعلم حاصل کرلے اس سے اس طرح کاکوئی مفید کام لیا جائے مثلاً موسمیات کاعلم حاصل کیاجاتاہے اس میں ہواؤں وغیرہ کے رخ اور دو سری چیزوں کود کھے کرموسم کا پیشگی جائے مثلاً موسمیات کاعلم حاصل کیاجاتاہے اس میں ہواؤں وغیرہ کے رخ اور دو سری چیزوں کود کھے کرموسم کا پیشگی اندازہ لگالیاجاتاہے ظاہرہے کہ اگر موسی اندازہ پیشگی ہوجائے تو آدمی اس کے مطابق بہت سے منصوبہ بندیاں کر سکتا ہے یہ سب کے سب علم نجوم حسانی میں داخل ہیں اور شریعت نے ان سے منع نہیں کیااس لئے کہ اللہ جل جلالہ نے کا نئات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ در حقیقت انسان کے لئے ہیں، انسان کے فلک سے ان چیزوں کے مقصد تخلیق انسان واقعی کسی صبحے مقصد کے اندراستعال کرتاہے تواس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ان چیزوں کے مقصد تخلیق میں داخل ہیں۔ توساروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وعلامات و بالنجم ہم بہتدون اسی طرح سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وعلامات و بالنجم ہم بہتدون اسی طرح سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وعلامات و بالنجم ہم بہتدون اسی طرح سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وعلامات و بالنجم ہم بہتدون اسی طرح سورج اور چاند کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وعلامات و بالنجم ہم بہتدون اسی طرح سورج اور چاند کیوں کیا سے بیک ہوا سکتے ہیں۔

علم نجوم اکتبانی یااستدلالی سے مراد ہے کہ ستاروں کی چال رفتاراوران کے مواقع وغیرہ کود کیھ کر قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو منع کیا گیا ہے وہ در حقیقت اس دوسری قسم سے کیا گیا ہے جس کو آج کل آسٹر الوجی (Astronomy) یا علم فلکیات آسٹر الوجی (Astronomy) یا علم فلکیات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کے علم نجوم اسی طرح سے مستقبل بینی کے دیگر علوم میں متعدد پہلوؤں سے کہانت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ علم نجوم وغیرہ سے ممانعت کب اور کس حد تک ہے،اس کی طرف آن سے کہانت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ علم نجوم وغیرہ سے ممانعت کب اور کس حد تک ہے،اس کی طرف آنے سے کہانت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ علم ہوتا ہے۔

### كياان ذرائع كاحقيقت سے كوئى تعلق ہے؟

یہاں ایک بحث اور ہے وہ یہ کہ کہانہ یا اس سے ملتے جلتے جتنے علوم ہیں یا اس طرح کی جو کار وائیاں کی جاتی ہیں ان کی نفس الامر میں بھی کوئی حقیقت ہے یا تصور ہی تصور ہے۔ اس میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان چیز وں کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ وہم اور خیالِ محض ہے۔ ستاروں کا انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہواس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، انسان کی ہاتھ کی لکیروں کا انسان کی قسمت کے ساتھ کوئی تعلق ہواس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، انسان کی ہاتھ کی لکیروں کا انسان کی قسمت کے ساتھ کوئی تعلق ہواس کی کوئی کوئی حقیقت نہیں ہے ، بلکہ یہ لکیریں بنتی ہیں اس وجہ سے کہ انسان کبھی ہاتھ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے ، اس سے زیادہ ان کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی جو نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی نہیں ہے۔ اس طرح کے ہیدوں علوم ہیں اس بنیاد پر جو کہا جاتا ہے اس سے انسان کی زندگی کادور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ محض خیال اور وہم ہیں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے۔

لیکن اس کے بر عکس ایک دوسر انقطہ نظر اور ہے اور اس نقطہ نظر کو متا خرین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ نے اپنی کتاب ججۃ اللہ البالغہ میں اختیار فرمایا ہے اور وہ سے ہے کہ بیہ بات بعید نہیں ہے کہ ان میں سے بعض چیزوں کا نفس الا مر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو، مثلاً ستارے یاد وسرے اجرام فلکیہ کاز مین پر پیش آنے والے واقعات سے کچھ تعلق ہو، لیکن شریعت نے بعض مفاسد کی وجہ سے ان میں اشتغال سے منع کیا ہے۔ شریعت کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تواللہ جل جلالہ کی طرف سے فر شنوں کو احکامات جاری ہوتے ہیں اور فرشتے ان باتوں کاآئیس میں مذاکرہ بھی کرتے ہوں گے توزمین پر کوئی کام یاوا تعہ بعد میں رونما ہوتا ہے کہ کیکن اوپر کی مخلوق میں تیاری وغیرہ پر پڑنے شروع ہو جاتی ہوں اور جب اوپر تیاری شروع ہو جاتی ہے تواس کے اثر ات اجرام فلکیہ پر پڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی بعض انسانوں کی طبائع وغیرہ پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثر ات اجرام فلکیہ پر پڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی بعض انسانوں کی طبائع وغیرہ پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثر ات اجرام فلکیہ پر پڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی بعض انسانوں کی طبائع وغیرہ پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثر ات اجرام فلکیہ پر پڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی

ہے کہ وہ ملاًاعلی کے نسبتاً قریب ہیں ، دوسرے اس وجہ سے کہ بیرزیادہ شفاف ہیں چونکہ بیرزیادہ شفاف ہیں اس لئے بیہ اثر کو قبول کر لیتے ہیں تواس لئے ان کی حرکات دیکھ کر کسی نہ کسی درجے میں اندازہ لگا یاجا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کوآپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کوئی نئی پالیسی کااعلان کرنے والی ہے کوئی نیااہم فیصلہ کرنے والی ہے تواس کاپتا توتب ہی چلے گاجب با قاعدہ اس کااعلان ہو جائے گالیکن جواسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں جومفتدر حلقوں میں رہتے ہیں ان کو پہلے ہی اندازہ ہوجاتاہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہونے والا ہے اس لئے کہ آج کل وزیراعظم فلاں فلاں سے ملا قاتیں کررہے ہیں، آج فلاں ملک سے فلاں آرہاہے، توبیہ نقل وحرکت دیکھ کر پچھ نہ پچھ اندازہ ہوجاتا ہے۔ توہو سکتا ہے کہ اسی طرح کااثر اجرام فلکیہ پراللہ تعالی کی طرف سے جاری ہونے والے احکامات کاہوتاہو،اس لئے اس کو بالکل بے حقیقت نہیں کہا جاسکتا۔ نیز بقول شاہ صاحب کے بیہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ ان اجرام مثلاً سیار دن وغیرہ کی اللہ کے پیدا کرنے سے خاص طبائع ہوں ،اس لئے ان کے مخصوص حالات میں ہونے کے وقت زمین پر خاص حالات پیدا ہوتے ہوں ، لیکن ایک توبیہ چیزیں بذاتِ خود مؤثر نہیں ہیں ، بلکہ انہیں علامات کہا جاسکتاہے، دو سرے ان سے بالا تراللہ تعالی کی قضاہوتی ہے،اصل واقعات اسی کے مطابق رونماہوتے ہیں،سیاروں کی خاص حالت کاعلامت کے درجے میں بعض او قات خاص تقاضا ہوتاہے کہ ایسا ہونا چاہئے ، لیکن اللہ کی قضاچو نکہ کچھ اور ہوتی ہے جس کا کسی نجو می وغیرہ کو بھی علم نہیں ہوتا،اس لئے سیاروں کے حالات کے نقاضوں کے مطابق ہونے کی بجائے واقعات اس کے برعکس قضاو قدر کے مطابق رونماہوتے ہیں۔

سے ایک نبی بیہ کام کیا کرتے تھے تواس لئے پچھ نہ پچھ حقیقت توضر ورہے لیکن وہ حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو حتمی طور پر معلوم نہیں ہے۔

اسی طرح سے وہ کا بہن جوشیاطین اور جنات کے ذریعے اپنی کہانت چلاتے تھے ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتاہے کہ کچھ نہ کچھ بات وہ اوپر سے اُچک لیتے ہیں اگرچہ وہ بات ادھوری ہوتی ہے اپنی طرف سے وہ اس میں سوجھوٹ بھی ملا لیتے ہیں۔ لیکن اتنا پتا چلا کہ وہ بالکل بے حقیقت نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ نہ بچھ ہوتا ضرور ہے لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ اتنا ادھور اہوتا ہے کہ اس پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طریقے سے حضرت قنادہ رحمہ اللہ کاار شاد الفصل الثالث میں آر ہاہے اس میں بھی انہوں نے بیہ فرمایا کہ نجوم کواللہ تعالیٰ نے تین مقاصد کے لئے پیدافرمایا جواس کے علاوہ کوئی اور کام لیتاہے وہ اپنی زندگی ضائع کرتاہے وہ تکلف مالا یعلم کاار تکاب کررہاہے بعنی ایسی چیز کے پیچھے پڑاہواہے کہ جس کااسے علم حاصل نہیں ہو سکتااور دوسری روابت میں ہے تکلف مالا یعنیہ ومالا علم لہ بہ وما عجز عن علمہ الانبیاء والملائکة ۔اس میں قنادہ بیہ نہیں کہہ رہے کہ ان ستاروں کا واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سرے سے سوفیصد نفی کررہے ہوں۔البتہ بیہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔اس سے تھوڑاسااشارہ ملتاہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہو سکتی ہے۔حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی پیہ ہے کہ ان میں سے بعض چیزوں کا واقعتاز مین پر اور انسانی زندگی میں رونماہونے والے واقعات کے ساتھ سچھ تعلق ہو سکتاہے۔لیکن یہ تعلق کیساہے، عام طور پر کا ہن اور نجو می قسم کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتاہے کہ یہ تعلق سبب اور مسبب کاہے مؤثر اور متأثر کاہے۔ بیستارے اور اس طرح کی دوسری چیزیں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے یہ مؤثر نہیں ہیں بلکہ علامت ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی سانس پھولی ہوئی ہے جسم گرم ہے نبض تیز چل رہی ہے توآپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو بخارہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ جسم گرم ہونے کی وجہ سے نبض تیز ہونے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیاہے یہ بخار کے اسباب نہیں بلکہ اس کی علامات ہیں۔اسلام آباد کے رہنے والول نے دیکھاکہ فلاں باتیں ہورہی ہیں فلاں کوبلایاجارہاہے فلاں ماہر کوبلایاجارہاہے اس سے اندازہ لگالیاکہ اس طرح کی کوئی

پالیسی آنے والی ہے یہ نہیں کہ یہ جو پچھ ہورہاہے یہ اس فیصلہ میں موثر ہے یہ علامتیں ہیں جن سے ہم اندازہ سالگا لیتے ہیں اور بسااو قات یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تعلق سبب اور موثر ہونے کا نہیں ہے بلکہ علامت ہونے کا ہے۔ متاخرین میں قاضی ثناءاللہ بانی پی ؓنے بھی تفسیر مظہری میں تقریباً یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس متاخرین میں قاضی ثناءاللہ بانی پی ؓنے بھی تفسیر مظہری میں تقریباً یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس طرح کا نظریہ ہوکہ جس طرح اللہ تعالی کی عادت اور ان کا بنایا ہوا نظام قدرت یہ ہے کہ دوااستعال کریں تو وہ شفا پیدا کر دیتے ہیں، نہر کھایا جائے تواللہ تعالی موت واقع کر دیتے ہیں، اس طرح ستاروں اور سیاروں کی فلاں فلاں پوزیشن ہو تواللہ تعالی اپنی قدرت سے ایساکر دیتے ہیں تواس کے نظریے میں کوئی حرج نہیں ہے (۱)۔

1- قال في التفسير المظهري تحت قوله تعالي : [فنظر نظرة في النجوم] [الصافات ٨٨]: وهذا يدل على أن النظر في علم النجوم وتعليمه وتعلمه كان جائزا في شريعته [أي في شريعة إبراهيم عليه السلام]، لكن صار منسوخا في شريعتنا ؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" رواه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس ، ورواه رزين وزاد : "المنجم كاهن ، والكاهن ساحر ، والساحر كافر" والمعنى أن ثلاثتهم في الكفر بمنزلة واحدة. ويمكن أن يقال : إنما يحرم النظر في علم النجوم إذا أسند الحوادث إلى الكواكب ، وأما إذا أسندها إلى الله سبحانه وجعل اتصالات النجوم علامات حسب جري عادة الله على خلق بعض الأشياء عند تلك الاتصالات كما أن الله تعالى يخلق الشفاء غالبا عند شرب الدواء ويخلق الموت عند شرب السم ويخلق أفعال العباد عند القصد المصم منهم فلا بأس به. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اقتباس علم النجوم لئلًا يسند الناس الحوادث إلى الكواكب.

وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار (٢/١٤) نقلا عن مختارات النوازل لصاحب الهداية : "واستدلالي بسير النجوم وجركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره، وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض من الصحة والمرض ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر"

## ان چیزوں سے منع کیوں کیا گیاہے؟

اوپر دونقطہ نظر مذکور ہوئے ،ایک ہے کہ جن ذرائع کو مستقبل بینی کے لئے استعال کیا جاتا ہے ان کا حقیقت اور امر واقعہ کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ امر واقعہ کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اب پہلے نقطہ نظر کے مطابق ان چیز وں سے منع کرنے کی وجہ بالکل واضح ہے کیونکہ ان چیز وں کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں انسانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس لئے اس سے منع ہی کرناچا ہے تھا۔ لیکن دو سرے نقطہ نظر کے مطابق جس کوشاہ ولی اللہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چیز وں میں اشتغال سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ تو منع کرنے کی گئی وجوہ ہیں۔

پہلی وجہ توبہ ہے کہ انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے توان کو موثر لذاتہ سمجھ لیتا ہے۔ جس سے شرک تک پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے شرکیہ خیال دل ود ماغ میں پیدا ہونے کا بہت واضح امکان ہوتا ہے اس لئے سداً للذریعہ ان سے منع کر دیا گیا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات ان چیزوں کی تاثیر ذہن میں الیمی بیٹے جاتی ہے کہ واقعات کی اللہ کی طرف نسبت کر ناان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسی باب کی حدیث میں آرہا ہے کہ بارش تو اللہ تعالی کرتے ہیں، اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں، اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ فلال برج کی وجہ سے بارش ہوئی، گویاان چیزوں میں اشتغال کی وجہ سے اللہ کی قدرت کے استحضار اور توکل میں کی واقع ہوتی ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ ان چیزوں کی اگر کوئی حقیقت ہے بھی سہی تووہ محض علامتیں ہے اور علامتیں بھی محض ادھوری بیں ان کاپوراعلم انسان آج تک حاصل نہیں کرسکا۔ بعض پینگوئیاں ایسی عمومی قسم کی ہوتی ہیں کہ ایک صاحب ِفراست اور حالات سے واقف انسان علم نجوم جانے بغیر ہی اندازہ لگالیتا ہے کہ اس درجہ میں بیہ ہونے والا ہے، اس لئے ان ذرائع سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ انتہائی ادھورا ہے ، اتناادھورا کہ اس پر کوئی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

آنحضرت طنی آیتی کہانہ کے بارے میں ایک بات پر خاص طور پر زور دیاہے کہ ان کو ایک تو بات اوھوری سی معلوم ہو جاتی ہے دو سرے اس کے ساتھ سو جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں۔ لیکن ہو تا یہ ہے کہ جو پیشگو ئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں ان کی تشہیر نہیں ہوتی۔ اور اتفاق سے ایک آدھ پیش گوئی سچی کی تشہیر نہیں ہوتی۔ اور اتفاق سے ایک آدھ پیش گوئی سچی بھی ہوگئی تو چو نکہ اس کی تشہیر کر ناخو د پیش گوئی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ مختلف ذرائع سے اس کی خوب تشہیر کر تاہے کہ دیمھومیری فلاں فلال پیش گوئی حرف بوری ہوگئی۔

پچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ نیپال کاساراکاساراشاہی خاندان نجو میوں کی غلط پیش گوئیوں کی بناپر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نجو می نے یہ کہاتھا کہ شہزادے کی پینیتیں سال کی عمرسے پہلے شادی نہیں کرنی اگر شادی کردی توتم سب قتل ہو جاؤگے۔وہ شہزادہ جہاں پر شادی کرناچاہتا تھاوہاں پر بادشاہ اور ملکہ نے اس کی شادی کرنے سے انکار کردیا ۔ اس نے ردعمل میں آکرایک دعوت میں پورے کے پورے خاندان کواڑادیا۔ کہہ تو نجو می یہ رہاتھا کہ پینیتیں سال کے بعد شادی کروگے تو نجی جاؤگے اور پہلے کرنے سے مرجاؤگے لیکن شادی نہ کرنے سے مرگئے۔اب ظاہر ہے کہ شاہی خاندان نے جس نجو می سے مشورہ کیا ہوگاوہ معمولی اور فٹ یا تھ پر بیٹھا ہوا نجو می تو نہیں ہوگا، دہ اپنے فن کاماہر آدمی ہوگا۔ اس کی پیش گوئی کا بیاحال ہوگا۔

توحاصل ہے کہ ان ذرائع سے پوراعلم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات علم الخط کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس نبی کے طریقہ کے مطابق جس کاطریقہ ہوگاوہ ٹھیک ہوگااور جس کااس کے مطابق نہیں ہوگاوہ ٹھیک نہیں ہوگاوہ ٹھیک نہیں ہوگا حقیقت ہے تو سہی لیکن اس کا صحیح علم حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہی بات قادہ نجوم کے بارے میں فرمارہے ہیں کہ و تکلف مالاعلم لہ بہ اگرزندگی کے ساتھ تعلق ہو بھی سہی لیکن تعلق کیساہے کس نوعیت کا ہے کہا چیز کسی کی علامت ہے اس کا پوراعلم حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے یہ علم نہ قطعی درجے کا ہے نہ ظنی درجے کا ہے نہ فلکی درجے کا ہے نہ فلکی درجے کا ہے نہ فلکی درجے کا ہے نہ کا کار کردیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاج معالجہ کا تھم و یا گیا ہے لیکن ۔ جیسا کہ کتاب الطب میں تفصیل سے گذرا۔ علاج کار کردیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاج معالجہ کا تھم و یا گیا ہے لیکن ۔ جیسا کہ کتاب الطب میں تفصیل سے گذرا۔ علاج

معالجہ میں بھی اسبابِ وہمیہ کو اختیار کرنے کو تو کل کے منافی قرار دیا گیاہے اور فرمایا کہ جوان چیزوں میں پڑے گاوہ انہی کا ہو کررہ جائے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہوتاہے کہ انسان توہم پر ست بن جاتاہے اور اپناوقت ضائع کرتاہے۔ تواس طرح کے مفاسد ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے منع کیاہے۔

ان علوم کے اندراشتغال میں ایک اور بڑی قباحت ہے کہ بعض او قات الیی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کا خدمعلوم ہو باقی ہیں جن کا خدمعلوم ہو نااچھا ہو تاہے ، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں امام شافعی کے تذکرے میں ایک عجیب روایت کھی ہے کہ امام شافعی بھی نوعمری میں علوم نجوم کا اشتغال رکھتے تھے ، ایک د فعہ ایک عورت کے ہاں ولادت ہونے والی تھی ، امام شافعی نے نجوم کی روشنی میں حساب لگا یا تو وہ اس نتیج پر پہنچ کہ یہ عورت ایک لڑی جنے گی جس کے اندام نہانی پر کالاتل ہوگا اور وہ استے عرصے میں وفات پا جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی مخفی حالت کا علم کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا اور وہ استے عرصے میں وفات پا جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی مخفی حالت کا علم کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا اور وہ اس لئے امام شافعی نے اس وقت اس علم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس فن کی جو کتا ہیں ان کے پاس موجود تھیں انہیں دفن کر وادیا (1)۔

مستقبل بنی کے ذرائع کے بارے میں دوقتم کی باتیں ہو گئیں۔ایک بیہ کہ شریعت نے اس لئے منع کیا کہ سرے سے ان کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ شرکیہ خیالات میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے دوسراان کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے انسان تو ہم پر ستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

1- حلية الأولياء ٩/١٤

## علم نجوم وغیرہ سے ممانعت کب اور کس درج میں ہے:

اب تک کی گفتگو سے ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ احادیث میں زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ توائس کہانت سے منع کیا گیا ہے جس کی زمانہ کہ جاہیت میں ایک خاص شکل مرقح تھی، تاہم بعض حدیثوں میں نجوم سے بھی منع کیا گیا ہے، مستقبل بینی کے دیگر علوم کو بھی نجوم پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نجوم یادست شاسی وغیرہ بالکل کہانت ہی کی طرح ہیں یاان میں کچھ فرق بھی ہے۔ شروع میں جو ہم نے کہانت اور قسمت بینی کے دیگر علوم کا تعارف کرایا تھا اسے سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نجوم یادست شاسی وغیرہ بعض پہلوؤں سے جاہیت کی کہانت میں عالم بالا یا فوق الفطرة جاہلیت کی کہانت سے مختلف بھی ہیں اور بعض پہلوؤں سے اس کے مشابہ بھی۔ مثلاً کہانت میں عالم بالا یا فوق الفطرة سے براوراست یا بالواسطہ رابطے کادعوی ہوتا تھا، جبکہ ان مرقح جد علوم میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض علامات اور حسابات کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کا بن کو بعض او قات بر گزیدہ بستی سمجھا جاتا تھا، جبکہ مرقح جد علوم میں ایسا نہیں ہوتا، کہانت عموماً غیر اکتسانی سمجھی جاتی تھی جبکہ یہ یہ علوم میں ایسا نہیں ہوتا، کہانت عموماً غیر اکتسانی سمجھی جاتی تھی جبکہ یہ یہ علوم با قاعدہ حاصل کے جاتے ہیں۔

لیکن متعدد پہلوایسے بھی ہیں جن میں نجوم یادست شاسی وغیرہ کہانت کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، مثلاً کہانت میں بھی اندازے اور تخینے کا بہت بڑا کر دار ہوتاتھا، یہاں بھی اندازے اور تخینے چلتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ علوم بھی ابھی تک سائنسی انداز سے ثابت نہیں کئے جاسکے اور نہ ہی ان میں تجربات کا سائنسی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس لئے ان کی مشابہت ٹو گلول کے ساتھ زیادہ ہے۔ کہانت کو ایک طرح سے نبوت سے مشابہ چیز کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، جبکہ علم نجوم وغیرہ میں بقول شاہ ولی اللہ کے ساروں وغیرہ کو مؤثر لذاتہ سمجھے جانے کا خطرہ اور امکان موجود ہوتا ہے۔

اس کئے نہ تو نجوم یادست شاسی کو بالکلیہ کہانت کی طرح فتیج قرار دے کران پر کہانت کے بارے میں ساری صدیثوں کا اطلاق کیا جاسکتا ہے،اس لئے دونوں میں فرق موجود ہیں اور نہ ہی انہیں بالکلیہ قابل اعتماد اور درست قرار دیا

جاسکتاہے، اس میں تفصیل ہے معلوم ہوتی ہے کہ اگر تو کوئی شخص ستاروں وغیرہ کو مؤثر لذاتہ سجھتاہے اوراس کی وجہ سے اللہ کی قدرت کا افکارلازم آتاہے، یا نجو می وغیرہ کی بات قطعی اور حتی سجھتاہے اور ہے ذہن رکھتاہے کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہوتاہے تو ان کے پاس جانا اور ان سے قسمت معلوم کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تب بھی ان ذرائع علم کا درجہ چو نکہ وہمیات کا ہے اس لئے ان میں اشتغال کو پیند نہیں کیا گیا، اس لئے کہ اس طرح کی چیز وں میں پڑنے نے سے عموماً تو ہم پر سی کا راستہ کھا تا اور آدمی انہیں چیز وں کا ہوکر رہ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو فال اور طیرۃ (نیک شکونی اور بدشکونی) کا درجہ دیاجاسکتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے بات پچھلے باب میں گذر چیلی ہے۔ لمذاا گریہ لوگ مثبت پیش گوئی کریں تو اس کی وجہ سے پر امید ہونے میں کوئی حرج نہیں ، اور اگر منی پیش گوئی کریں تو اس کا اثر لینے کی بجائے اللہ پر قوال کیاجائے اور وہی الفاظ کہے جائیں جو پچھلے باب میں بدشگونی کے حوالے نوک کریں تو اس کا اگر کے بین میں ملا لہ بین میں مناہوتا ہے، تو اس موقعہ پر حضرت عبداللہ بن عمر قرے اس مناہوتا ہے، تو اس موقعہ پر حضرت عبداللہ بن عمر قرف نے اس مناہوتا ہے، تو اس موقعہ پر حضرت عبداللہ بن عرق خوالے و لا طیر کو و لا إلله غیر کو۔

سے گذر چی ہے، یعنی الملھ میں لاخیر إلا خیر کو و لا طیر کو و لا إلله غیر کو۔

## ان چیزوں میں دلچیسی کی وجداوران کا صحیح متبادل:

لیکن سوال ہے ہے کہ پیش گو ئیاں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں لیکن لوگ پھر بھی ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔اس کی وجہ ہے کہ ماضی انسان کے سامنے ہے اس نے دیکھاہوا ہے ، حال بھی انسان کے سامنے ہے ،لیکن جب انسان مستقبل کے بارے میں منصوبہ بنانے لگتا ہے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تواس کے بارے میں اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا،اس لئے انسان مستقبل کے بارے میں فطری طور پر بہت حساس ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ مستقبل میں جھانک کرد کھے لول۔ یہ جو پچھ ہے یہ ساری کی ساری کوششیں ہیں مستقبل میں جھانکنے گی۔

پچھلے باب میں فال اور طیرہ کے بارے میں جو باتیں گذریں اور جورواج تھے عربوں کے وہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ پہلے مستقبل کے بارے میں جھانک کردیکھ لیں کہ یہ سفر مبارک ہوگایا منحوس ہوگا۔لیکن جتنی بھی کوششیں ہیں مستقبل میں جھانکنے کی وہ ساری کی ساری ادھوری اور ناکام ہیں۔اول توان سے مستقبل کے بارے میں پتا چاتا ہی نہیں ا گریتا چل بھی جائے تووہ اتنااد ھوراہو تاہے کہ اس پر انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ا گر کو ئی فیصلہ کر تابھی ہے تووہ غلط بھی ثابت ہوسکتاہے۔اس کوایک مثال سے سمجھیں۔ مولا ناروم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھاہے ایک شخص کو شوق تھا کہ مجھے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کاپہلے سے علم ہو جایا کرے چٹانچہ وہ کسی نبی کے پاس یااللہ والے کے پاس گیااوران کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھی توانہوں نے کہاکہ یہ تمہارے لئے مفید نہیں ہے اس لئے یہ خواہش اپنے ذہن سے نکال دو۔اس نے کہانہیں،اس میں غیر مفید ہونے والی بات کون سی ہے۔ مجھے آج پتا چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے تواس کے اعتبار سے بہتر تیاری کروں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ بہر حال تیرے لئے مفید نہیں ہے نقصان ہو گا۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھاہے بس وہی ٹھیک ہے ، لیکن وہ مصر ہوا۔انہوں نے دعا کر دی کہ اس کوآ ئندہ آنے والے واقعات کاعلم ہو جایا کرے۔ چنانچہ ایک دن اسے پتا چلا کہ میرا گھوڑاایک دودن کے بعد مرنے والاہے۔ براخوش ہوا کہ پہلے پتا چل گیا، بازار میں گھوڑالے کر گیااس وقت گھوڑا بڑی اچھی حالت کا تھاجتنے میں خریدا تھا اس سے بھی مہنگا ﷺ آیااور بہت خوش ہوا کہ یہ طریقہ توکامیاب رہا۔ا گرمجھے بتانہ چلتاتو یہ گھوڑامیرے پاس مرجاتا اور میر انقصان ہوتا۔ چند دن کے بعد اسے پتا چلا کہ میر اغلام مرنے والا ہے اسے بھی جاکر چھ آیااور ٹھیک ٹھاک پیسے كما لئے۔ پھر پتا چلا كه فلاں جانور مرنے والا ہے اسے بھی ﷺ آ يااور برامطمئن كه كام ٹھيك چل رہاہے، اگر مجھے پيشگی علم کی صلاحیت حاصل نہ ہوتی تو پتانہیں کتنا بڑانقصان اٹھا چکا ہوتا۔اب پتا چلا کہ چند دن کے بعد گھر گرنے والاہے اس نے ا پناگھر بھی منتقل کرلیا۔اب بچھ دن کے بعد پتا چلا کہ اس کی اپنی باری ہے کہ بیہ مرنے والا ہے۔اب کیا کرےاپئے آپ کو کہاں بیجے ؟ اب بھا گاہوااس نبی یااللہ والے کے پاس گیااور کہا کہ اب میں کیا کروں، میں مرنے والاہوں۔انہوں نے کہاکہ اب تو پچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہاکہ اصل میں ہوایوں کہ اللہ کی جانب سے اوپر سے ایک بلاآر ہی تھی اور وہ تیرے گھرمیں کہیں نہ کہیں پڑنی تھی سب سے پہلے وہ متوجہ ہوئی تیرے گھوڑے کی طرف تیرا گھوڑامر جاتاتو بات ختم

ہو جاتی لیکن وہ تونے اپنے گھرسے نکال دیا۔اب وہ متوجہ ہوئی تمہارے جانور کی طرف وہ بھی تونے گھرسے نکال دیا۔اب وہ غلام کی طرف متوجہ ہوئی وہ بھی تم نے اپنی ملکیت سے نکال دیا۔ گھر کی طرف متوجہ ہوئی وہ بھی تم نے اپنی ملکیت سے نکال دیا۔ اس بلاکے لئے اب توہی بچاہے اب بچاؤ کا کوئی اور راستہ نہیں۔ تواب دیکھئے کہ اس کو واقعتا پیشگی علم حاصل ہوگیالیکن یہ علم ادھوراتھا وہی بات کہ پوراعلم حاصل نہیں ہوسکتا ادھورے علم سے آدمی ایسامنصوبہ بناتا ہے کہ جس سے فائدہ کی بجائے نقصان بھی ہوسکتا ہے۔

اس کے شریعت نے کہا اس انداز سے اور مافوق الطبیعہ طریقے سے اور اسبب کے دائر سے ہٹ کر مستقبل میں جما تکنے کی کوشش ہیں چھوڑدوا گراس طرح کی کوشش میں پڑوگے تووہی حشر ہوگا جو نیپال کے شاہی خاندان کا ہوایا جیسے اس آدمی کا ہوا۔ مستقبل میں جھا تکنے کی بجائے اپنامعا ملہ اس ذات کے سپر دکروو جسے مستقبل کی ایک ایک جزئی کا علم ہے اور کوئی مضوبہ بنانے سے پہلے اس کے سامنے اپنی وجھکا دو، اس کے سامنے اپنی چھے ہے، چھا کیا کیاں دکھانے کی بجائے اپنی سامنے اپنی توبی ہو جھکا دو، اس کے سامنے اپنی توبی سب پچھ جانتا ہے اور تیری ہی قدرت چاتی ہے، فائک تقدر ولااقدر و تعلم ولااعلم وانت علام الغیوب توبی سب پچھ جانتا ہے اور تیری ہی قدرت چاتی ہے، فائک تقدر ولااقدر و تعلم ولااعلم وانت علام الغیوب کے سامنے ایک دفعہ ہتھیار ڈال دواور اسی سے خیر کے طلب گار بن جاؤ۔ اس کا نام استخارہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں گذرا کہ تو ہم پر ستی اور بدشگونی کا توڑ اللہ پر تو کل ہے اور استخارہ کی دعا کو دیکھا جائے تو یہ تو کل کی بہت اچھی اور خو بصور ت

حاصل میہ کہ مستقبل میں جھانکنے کی اس طرح کی غیر طبعی کوششوں کی بجائے شریعت نے ہمیں دوکاموں کا تھم دیاہے۔انسان کامستقبل کے بارے میں جو حساس پن ہے میہ چونکہ بالکل فطری ہے اس لئے شریعت نے اس کو بالکل نظرانداز نہیں کیا بلکہ اس طبعی نقاضے کو پوراکرنے کے لئے دومتبادل طریقے بتائے۔ایک تو یہ کہ اسباب کے در جے میں نتائج پر غور کرلے کہ میں بیہ کام کرنے لگاہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لاعقل کالتدبیر (۱) کہ سب سے بڑی عقل مندی تدبیر ہے۔ تدبیر کے معنی ہیں النظر فی دبرالامور، یعنی ہر معاطے کی ایک سائیڈوہ ہوتی ہے جو ہماری طرف ہوتی ہے ، اور بیہ معاطے کا آغاز ہوتا ہے ، دوسری سائیڈ دوسری طرف ہوتی ہے اور بیہ معاطے کا اختتام ہوتا ہے ، عام طور پر انسان معاطے کی پہلی اور اپنی طرف والی سائیڈ کو دیکھ کر قدم اٹھالیتا ہے ، تو ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ اپنی عقل کو استعال کرتے ہوئے اس کے مکنہ نتائج پر بھی غور کرلو، تو تدبیر کے معنی ہوئے کسی کام کے انجام کوسو چنا۔ اور اس کام میں تعاون کے لئے تھم دیا کہ کسی سمجھ دار اور خیر خواہ انسان سے مشورہ بھی لے لو۔

ایک کام توبہ کرواوردوسراکام استخارہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دوکہ مجھے توصرف اتناپتا ہے ظاہری اسباب کے درجہ میں۔ باقی پوراپتا مجھے لگ سکتاہی نہیں ہے۔ اور لگ بھی جائے لیکن میرے چاہنے سے پھھ ہوگانہیں اس لئے کہ میں بے بس ہوں آپ کے پاس علم بھی ہے قدرت بھی ہے اس لئے انی استخیر ک بعلمک واستقدر ک بقدرت ک آپ میں بے علم کااور آپ کی قدرت کاسہارا حاصل کرناچاہتاہوں۔ بس بید دوکام کرلواور تعیری چیز ہے فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ اور توکل کروفواد علی اللہ انشاء اللہ کام ٹھیک بھی ہوجائیں گے اور بیہ جوانسان کا فطری حساس پن ہے مستقبل کے بارے میں اس کا نقاضا بھی پوراہوجائے گا۔ یہ طریقہ اور استخارہ اس طرح کی توہم پرستوں کا صبح متبادل ہے۔

1- سنن ابن ماجه كتاب الزيد: بإب الورع والتقوى حديث نمبر: ٢١٨ ، مشكوة المصانيح باب الحذر والتأني في الأمور\_

#### شرح احاديث باب اكسانة

# ایک نبی لکیریں کھینچاکرتے تھے

(١) عَن مُعَاوِيَة بِنِ الحُكَمِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ المُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجُاهِلِيَّةِ: كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ ، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ». قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ ، قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ ؛ فَلَا يَصُدَّنَكُمْ ». قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا وَجَالُ يَخُطُّونَ ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاك » . رَوَاهُ مُسْلِم.

حضرت معاویہ بن تھم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کہ کچھ ایسے کام ہیں جوہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ ہم زمانہ جاہلیت میں کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ معاویہ بن تھم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم بدفالی لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے لیکن یہ چیز عہمیں کسی کام سے روکے نہیں (یعنی اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو)۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سے کچھ لوگ ہیں جو لکیریں تھینچتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سے کچھ لوگ ہیں جو لکیریں تھینچتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سے کچھ لوگ ہیں جو لکیریں تھینچتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی بھی لکیریں تھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں ان کے مطابق ہوں وہ درست ہے۔

یہ حضرت معاویہ بن تھم سلیمی رضی اللہ تعالٰی عنہ دہی صحابی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں آئے اور آکر لو گوں سے پچھ بوچھالیکن نماز کے دوران بات کرنے کی ممانعت نازل ہو چکی تھی اس لئے کسی نے جواب نہیں دیاتو یہ کہتے ہیں کہ جواب کیوں نہیں دیتے بولتے کیوں نہیں ہولو گول نے اشارے سے چپ کرایااور کہتے کہ مجھے چپ کیول کراتے ہو۔ کراتے ہو۔ کہتے ہیں بہر حال میں چپ کر گیالیکن فرماتے ہیں کہ نبی کریم طرف ایک جیسامعلم میں نے نہیں دیکھا میں آپ کے پاس گیاتو آپ نے بڑے پیار سے مجھے ساری باتیں سمجھائیں۔

اس حدیث میں یہ کہا گیاہے کہ ایک نبی ایسے تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے، یعنی لکیروں کے ذریعے بعض احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کون تھے، بعض نے کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور بعض نے اور نبیوں کاذکر کیاہے۔

بعض حضرات نے کہاان کے پاس با قاعدہ کوئی علم نہیں تھابلکہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ جب وہ لکیریں تھینچتے تواللہ تعالی وی کے ذریعے انہیں احوال پر مطلع فرمادیتے ، لیکن یہ بات حدیث کے سیاق کے مطابق معلوم نہیں ہوتی ، اس لئے کہ اس حدیث میں صراحتاً یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا طریقہ اس نبی کے مطابق ہوجائے تو وہ درست نتیجے تک پہنچ جائے گا،اس سے معلوم ہوا کہ غیر نبی کو بھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے ، جبکہ معجزہ اور وحی نبی کے ساتھ خاص ہیں۔

## كابن يجه نبيس بي

(٢) وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ». الْكُهَّانِ ، فَقَالَ هَمُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ الله قَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّي فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلَيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ» متفق عليه.

حضرت عائشہ رضی اللہ تغالی عنہا فرماتی ہیں کہ پچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہنوں کے بارے میں سوال کیا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بہ پچھ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ بعض دفعہ بہ پچھ باتیں بیان کرتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہیں تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ وہ درست بات اصل میں جن نے اُپچی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے دوست (یااپنے کا بمن) کے کان میں بجاتا ہے جس طرح کہ مرغی کڑ کڑ کرتی ہے اور بہ لوگ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملا لیتے ہیں۔

### كابن اين إس سے جموث ملاتے بيں

(٣) وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْمُلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ ، فَتَشْرَقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ من عَنْد أنفسهم». رَوَاهُ البُخَارِيِّ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سناکہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اوراس امر کا آپس میں تذکرہ کرتے ہیں جس کا آسانوں میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ، توشیاطین سنی جانے والی بات کو اچک لیتے ہیں اور اس کا اپنے کا ہنوں کی طرف القا کرتے ہیں۔اور وہ (کا بمن )اس میں اپنے پاس سے سوجھوٹ اس میں ملا لیتے ہیں۔

#### كامنول كاطريقنه كار

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان دوحدیثوں میں کہانہ کی جوسب سے زیادہ مروج شکل تھی اس کی کیفیت اور ان کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے۔اس کی وضاحت بیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہم لیسوائٹی کہ ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔اس کامطلب شار حین حدیث نے یہ بیان کیاہے کہ ان کے اندراتنی حقیقت نہیں ہے کہ ان پراعتاد کیا جاسکے۔اس پر بعض صحابہ کرام نے بیراشکال کیا کہ بعض او قات کا ہن کوئی پیش گوئی کرتے ہیں اور جو واقعہ بتلاتے ہیں وہ درست ثابت ہو تاہے۔خاص طور پر زمانہ کے جاہلیت میں ان کی پیش گوئیاں ذرازیادہ صحیح ثابت ہوتی تھیں تواس سے معلوم ہوتاہے کہ ان کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے۔اس اشکال کاجواب دینے کے لئے حضور اقد س ملتی کیلئے نے ان کا پورا طریقہ کاربیان کیااور پورا طریقہ کاربیان کر کے اس پر نفذ کی۔ ان کا پوراطریقه کارا گرمد نظرر کھاجائے تواس سے پتا چلتاہے کہ کوئی ایک آدھ بات درست ہوسکتی ہے لیکن بحیثیت مجموعی ان کا قول قابل اعتبار نہیں۔ پورا طریقہ کاریہ ہے کہ یہ لوگ جنات کواینے تابع کر لیتے ہیں یاوہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور پیر جنات اس کا بمن سے لے کر آسان تک اوپر نیچے ایک لائن بنالیتے ہیں۔ جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی تھم دیاجاتا ہے توفرشتے آپس میں اس کاتذ کرہ کرتے ہیں کہ میری بید ڈیوٹی گئی تمہاری بید ڈیوٹی گئی اور اللہ تعالی نے بیر یہ تھم صادر فرمایا ہے۔ سب سے اوپر والا جن یاشیطان اس بات کو سننے کی کوشش کر تاہے۔ یوری بات تو نہیں س یا تاالبتہ بات کا کچھ حصہ وہ ا جک لیتا ہے۔ جیسے کس جگہ پر کوئی میٹنگ ہور ہی ہے کسی خاص معاملہ میں کوئی پالیسی طے ہور ہی ہے۔ ایک صورت توبیہ ہے کہ اس میٹنگ میں کسی کو شرکت کی اجازت دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ اسے اس معاملہ کے بورے مالہ اور ماعلیہ اور بوری بحث کاعلم ہو گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جسے میٹنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی لیکن جس کمرے میں میٹنگ ہور ہی تھی مشورہ ہورہاتھااس کی کھٹر کی کے پاس کان لگا کر کھٹر اہو گیا، تو بوری بات کا تواہے پتا نہیں چلے گالیکن گفتگو کے دوران بعض لو گوں کی آواز ذرابلند ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے دوچار جملے پیہ س لے گا۔اس طریقے سے اوپر والے شیطان کو پوری بات سننے کامو قع تو نہیں ملتاالبتہ بات کا پچھ حصہ سننے یاا حکنے میں

وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بات اپنے سے بنچے والے کو بتاتا ہے اور وہ اس سے بنچے والے کو اور وہ اس بنچے والے کو، یوں کئی وسائط کے بعد بیر بات کا بمن تک پہنچتی ہے۔ پھر کا بمن وہ بات اپنے گا ہک یا کلائنٹ کو بتلاتا ہے۔

تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اس طریقہ کارسے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے ۔ ایک تواس وجہ سے کہ سننے والے نے پوری بات نہیں سنی بلکہ کچھ حصہ اچکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اصل بات کچھ اور ہو اور پھر اس کا ہمن نے یہ بات براوراست نہیں سنی بلکہ سننے والا کوئی اور ہے اور اس سننے والے نے اسے یہ بتائی ہے۔ اور در میان میں کئی واسطے ہیں اور در میان میں یہ راوی بھی ثقہ نہیں ہے اس قدر ضعیف ہیں کہ سارے کے سارے شیاطین ہیں توان کی روایت پر کیا اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اصل سنی ہوئی بات کے نامکمل ہونے کی وجہ سارے کے سارے شیاطین فطرت کی وجہ سے وہ اپنے پاس سے اس میں پچھ جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں۔ اور جب کا ہمن تک وہ بات پختی ہے جو نکہ اب بھی وہ پچھ از ھوری ہوتی ہے اس لئے اس بھی جو نکہ اب بھی وہ پچھ از ھوری ہوتی ہے اس لئے اس بھی چھ صاشیہ ارائی اور قیاس آرائی کرنی پڑتی ہے۔ اصل بات جہاں سے چلی اس کی تو چھوٹ کھی حقیقت ہوتی ہے کہ بات پچھ سنی ہوئی ہوتی ہے لیکن ایک تو وہ ادھوری ہوتی ہے اس لئے اس پر کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اور دو سرے اس میں جھوٹ کی کافی آمیز ش ہوتی ہے اس لئے اس پر کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

## كهانت اورشهاب ثاقب

کہانہ کی بیہ کیفیت توزمانہ جاہلیت میں تھی اوراس حالت میں بھی بیر زیادہ قابل اعتبار نہیں تھی ۔ لیکن حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعداس میں ایک اوربڑی تبدیلی رونماہوئی اوراس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت اعتاد ہو سکتا تھاوہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ بیہ کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان پر بہرے بھاویئے گئے۔ اب بیہ شیاطین بات ایچنے کی کوشش کرتے ہیں یاکوئی بات ایچک لیتے ہیں توان پر فرشتے شہابِ ثاقب سیسینتے ہیں اوراس کومار ڈالتے ہیں۔ چنانچہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ان کوپتا نہیں چلاتھا کہ حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ان کوپتا نہیں چلاتھا کہ حضوراقدس ملی نہوں نے ان بہروں کو واضح طور پر محسوس کیااور آپس میں بیہ حضوراقدس ملی نہوں کی واضح طور پر محسوس کیااور آپس میں بیہ

کہا کہ و اُنالمسناانساء فوجد ناھاملئت حرساشدیداوشھبا [الجن:] کہ اب ہم آسان میں بیہ تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ وہ چو کیداروں اور شہاب ثاقب سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک نئی تبدیلی ہوئی اس تبدیلی کے مطابق یہ توضر وری نہیں کہ بیر شیاطین بات سن ہی نہ سکیس بلکہ سننے میں اب بھی کا میاب ہو سکتے ہیں ، لیکن فرق بیر ہے کہ پہلے سننے کاموقع ان كونسبتاً زياده ملتا تھالىكن اب سننے كاموقع كم ملتا ہے۔بسااو قات توبات سننے سے پہلے ہى فرشتے شہابِ ثاقب مار ديتے ہيں اور رہ مرجاتے ہیں سننے کاموقع ہی نہیں ملتا۔ اورا گر سننے کاموقع ملالیکن اسے ڈرہے شہاب ثاقب لگنے کا اس لئے اطمینان اور تسلی سے بات سن نہیں پاتے۔ پھریہ جواد ھوری کی ادھوری بات سن ہے تویہ سننے کے بعد بعض او قات شہاب ثاقب نچلے شیطان کی طرف بات منتقل کرنے سے پہلے ہی آگر لگ جاتا ہے اور وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے ،اس کئے کہ شہابِ ثاقب سے اس شیطان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔اور بعض او قات ایساہو تاہے اوپر والا شیطان یا جن نیچے والے شیطان کی طرف بات منتقل کردیتاہے ، بعد میں اسے شہاب ثاقب لگتاہے۔اس صورت میں وہ بات آگے منتقل تو ہوجاتی ہے لیکن بیہ بات بالکل ہی نا قابل اعتبار ہوتی ہے،اس لئے کہ ایک تواس نے سنی خوف،ڈراور د باؤکی حالت میں ہوتی ہے کہ شہاب ثاقب نہ لگ جائے ،اس لئے سننازیادہ نا قابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ پھر سننے کے بعد جب وہ آگے نقل کرتاہے توبہت جلد بازی میں نقل کرنی پڑتی ہے کیونکہ اسے پتاہوتاہے کہ ابھی شہاب ثاقب آ جائے گا۔ جیسا کہ محدثین کے ہاں ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مخل حدیث اور ایک ہوتا ہے روایت حدیث۔ یہاں اس بات کا مخل بھی و باؤکی حالت میں ہوتاہے کہ شہاب ثاقب نہ لگ جائے اور آگے نقل کرنا بھی دباؤ کی حالت میں ہوتاہے اس لئے پہلے بھی کہانہ کوئی زیادہ قابل اعتبار نہیں تھی اب یہ چو کیداری نظام آ جانے کے بعد اور زیادہ نا قابل اعتبار ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ خطابی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھاہے کہ زمانہ جاہلیت میں کہانۃ نسبتاً سچی ہوتی تھی اوراب اتناسچ اس کے اندر نہیں

اشکال میہ تھاکہ بعض او قات کا ہنوں کی کوئی بات سچی ہو جاتی ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کہنے کا میہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر ہاتیں جھوٹ اور نا قابل اعتبار حاشیہ کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ لیکن اکاد کا کوئی بات سچی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن شاذ و نادر کوئی بات سچی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن شاذ و نادر کوئی بات سچی ثابت ہو جائے اس موضوع پر نبی کریم سپسی ثابت ہو جائے اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔

اب کہانہ کی حقیقت تواس سے واضح ہو گئی البتہ شہابِ ثاقب اور رجم شیاطین کے بارے میں ایک دوبا تیں قابل غور ہیں۔

سب سے پہلی بات توبیہ کہ احادیث سے بیر معلوم ہوتاہے کہ شہاب ثاقب جو نظر آتاہے جس کو ہمارے عرف اور محاورے میں ستارہ ٹوٹنا کہاجاتاہے اور عربی زبان میں بھی اسے انقضاض الکو کب کہاجاتا تھا، انقض الکو کب یعنی ستارہ ٹوٹا۔ ستارے کے ٹوٹنے کامطلب یہ ہے کہ اوپر ایک چیک سی نظر آتی ہے تھوڑی دیر نظر آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے ۔حقیقتاً پچ مچ کوئی چیز ٹو متی نہیں ہے۔بس یہ ایک محاورہ ہے کہ ستارہ ٹوٹا۔ حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ شہاب ثاقب اور ستارے ٹوٹے کا پیہ سلسلہ حضورا قدس ملٹی کیا ہے کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا، چنانچہ اس باب کی دسویں حدیث میں آرہاہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمانتھے کہ اسی طریقے سے شہاب ِثاقب رونما ہوا، یعنی ستارہ ٹوٹا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تم زمانہ کے اہلیت میں اس کے بارے میں کیا کہتے تھ ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ آج کسی بڑے آدمی کاانقال ہواہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے ۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کاکسی کی موت وحیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ کا ہلیت میں بھی شہاب ثاقب نظر آتا تھااور بیا اتناپر اناسلسلہ ہے کہ عرب اس کے بارے میں اپناایک نظریہ بھی قائم کر چکے تھے۔ جبکہ قرآن کریم سے بیر معلوم ہوتاہے کہ بیر سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوااور نیاہے جیساکہ جنات کا آپس میں یہ تذکرہ قرآن کریم نے نقل کیاو انالمسنا السیاء فو جدناها ملئت حرساشديدا وشهبا

اس کاجواب ہے ہے کہ یہاں دوچیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے شہاب ثاقب کاوجود، اور ایک ہے اس کار جم شیاطین کے لئے استعال ہونا۔ جہاں تک تو شہاب ثاقب کے وجود کا تعلق ہے توبہ ایک قدیم کا کناتی مظہر ہے ۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس کا آغاز نہیں ہوا۔ البتہ پہلے یہ ایک عام طبعی ظاہرہ تھا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب حفاظتی انتظامات کئے گئے تواسی طبعی اور کا کناتی مظہر کااس مقصد کے لئے استعال کر لیا گیا کہ فرشتوں کے پہر بے بٹھاد یے گئے اور یہ پہر بے داراسی شہاب ثاقب کور جم شیاطین کے لئے استعال کر نے لگ گئے۔ جیسے کہ ایک چہر پھر توصد یوں سے پڑے ہوئے ہیں لیکن پہر بے دار آپ نے وہاں کھڑا نہیں کیا۔ آئ آپ نے وہاں کوئی پہر بے دار کھڑا کر دیا گئی پہر بے دار کو آپ نے کوئی بند وق نہیں دی کوئی را نظل نہیں دی کوئی البتہ ان ہمتھار نہیں دیجو کی تو پہائی تاقب اصل میں عالم بالا کے پھر ہیں، روڑ سے ہیں، موجود تی توپہلے بھی شے اور یہ کا کیہ مخصوص استعال نیا ہے۔ توشہاب ثاقب اصل میں عالم بالا کے پھر ہیں، روڑ سے ہیں، یہ موجود تو پہلے بھی شے اور یہ کی گئو میے آئی گئی کہ جب کی شیطان کو مار ناہو تا توانہی میں ہے کوئی چیز اٹھا کر مار دیتے۔

## شهاب ثاقب كى حقيقت:

ایساتھاجس میں عقل پرست لوگ ان فلاسفہ کی بات پر بغیر سویے سمجھے ایمان لاتے تھے لیکن محد ثین اور مفسرین نے یہ کہا کہ قرآن وسنت نے جو کچھ کہاہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور فلاسفہ کی بات کو ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ فلاسفہ کے ہاں میہ جو کرے ہیں، کرہ زمہریر ہے، کرؤنارہے انہی پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ دلیلیں جودی ہیں میبذی وغیرہ میں بھی موجود ہیں لیکن یہ سارے ڈھکوسلے ہیں اور علماء اسلام ہمیشہ ان کی تردید کرتے چلے آئے ہیں۔اور آج خودان کے خلفانے یعنی جدیدسا کنس دانوں نے بھی ان کے نظریات کا باطل ہوناثابت کردیاہے۔جدید تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کے مذکورہ نظریات بالکل غلط تھے۔ چنانچہ اب بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر سیارے کے اندرایک کشش ثقل ہوتی ہے زمین کے اندر بھی ایک کشش ثقل ہے اس کی وجہ سے جوزمین کی چیزیں ہیں وہ زمین کی کشش ثقل کے دائرے سے باہر نہیں نکلتیں اگر نکالنی ہوں توآلات کے ذریعے انہیں نکالناپڑ تاہے ، و گرنہ وہ اس دائرے کے اندر ہی رہتی ہیں اس سے نکلتی ہی نہیں ہیں۔ توکسی اور کرہ میں جانے کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔اور پھریہ جو کرے ہیں ان کا کہیں کوئی وجو د ثابت نہیں ہو سکا۔ بلکہ عملی تجربات نے بتادیا کہ بیہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ بیہ بات تجربات سے تواب ثابت ہوئی لیکن علماء اسلام نے اسپنے ایمان کی بنیاد پرید کہاتھا کہ فلاسفہ کیونان جو کہتے ہیں وہ باطل ہے ۔ جدید سائنس شہاب ثاقب نظر آنے کی جو وجہ بیان کرتی ہے وہ قرآن وسنت کے نسبتاً زیادہ قریب ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بیراصل میں اجرام علوبیہ ہوتے ہیں جواویر کی فضامیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جدید اصطلاح میں اس کوشہابیہ کہاجاتا ہے۔ بعض او قات میہ تیزر فتاری سے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں اوراس کی وجہ سے ان میں احتکاک ہوتا ہے اور اس احتکاک کی وجہ سے روشنی سی نظر آتی ہے یہ شہاب ثاقب کی حقیقت ہے۔ تواصل یہی ہے کہ بیہ فضامیں گھومنے والے اجسام ہیں اور ان کی تیزر فآری اور احتکاک کی وجہ سے چمک پیدا ہو جاتی ہے۔اب بیہ تیزر فآری کیوں ہوتی ہے توعام حالات میں پیہ طبعی اسباب کے ماتحت ہوتا ہے۔ لیکن مجھی کبھار ایسانبھی ہوتا ہے کہ بیہ آسمان کے روڑے ہیں پاکھئے کہ فضاکے روڑے ہیں جنہیں فرشتے اٹھا کر مارتے ہیں۔جب زورسے مارتے ہیں تومزید تیزر فتاری پیدا ہوتی ہے تواس کی وجہ سے بھی چک پیدا ہوتی ہوگی۔ حاصل میہ کہ میہ چمک پیدا ہوتی ہے تیزر فتاری اوراحتکاک کی

وجہ سے اور بیہ تیزر فتاری اور احتکاک مجھی طبعی اسباب کے ماتحت ہوتا ہے جبیبا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوا کرتا تھااور بعد میں بھی ہوتا ہے ،اور مجھی فرشتوں کے ان کوشیاطین پر مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

# عراف کے پاس جانے کا تھم

(٤) وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلُ له صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة». رواه مسلم.

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عراف کے پاس آئے اوراس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تواس کی چالیس راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔

یہ حدیث نافع روایت کرتے ہیں صفیہ (بنت اُنی عبید) سے اور وہ روایت کرتی ہیں از واحِ مطہرات میں سے کسی ایک سے ملی از واج مطہرات میں سے کسی ایک کی صفیہ نے تعیین نہیں کی ،البتہ بعض راویوں کا اندازہ ہے کہ مرادام المورمنین حضرت حفصہ ہیں،اس لئے یہاں صاحبِ مشکوۃ نے عن حفصۃ کہہ کر حدیث نقل کی ہے۔

جیسا کہ پہلے گذر چکا کہ اس حدیث کی روایتیں دو طرح کی ہیں، بعض میں کا بہن کی تصدیق کرنے کی قید کا اضافہ ہے، یعنی یہ وعید تب ہے جبکہ وہ کا بہن کی یا عراف کی تصدیق بھی کرے، جیسا کہ امام احمد نے یحیی سے یہ روایت اسی اضافے کے ساتھ نقل کی ہے، دوسری روایت وہ ہے جس میں تصدیق کرنے کی قید نہیں، جیسا کہ یہاں صحیح مسلم کے حوالے سے روایت میں ہے، امام مسلم نے یہی روایت محمد بن المثنی کے واسطے سے یحیی سے نقل کی ہے، اور محد ثین کا اصول ہے کہ زیاد ہِ ثقتہ مقبول ہوتی ہے اس لئے امام احمد وغیرہ کی روایت میں جو شرط ہے وہ قابل قبول ہوگی ہوگی، اس کے مطابق عراف کے پاس آنے سے مراداس کی تصدیق کرناہے، اگراس کی تصدیق نہیں کی ویسے کوئی ہوگی، اس کے مطابق عراف کے پاس آنے سے مراداس کی تصدیق کرناہے، اگراس کی تصدیق نہیں کی ویسے کوئی

بات صرف پوچھ لی تواس پراتنی شدید و عید تو نہیں ہے لیکن ایک لا یعنی ، فضول اور مفاسد پر مشتل کام پھر بھی ہے اور جیسا کہ پہلے تفصیل سے گذر چکا۔

# بارش کوستاروں کی طرف منسوب کرنانا شکری ہے

(٥) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهُنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى أَثْرِ سَهَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكَم؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُه أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكَم؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهَ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَافِرٌ اللهَ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ ، متفق عليه

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طرفی آلیے ہے۔
میں فجر کی نماز پڑھائی ایک بارش کے بعد جو کہ رات کے وقت ہوئی تھی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیافرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں توآپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہوگئے اور بعض کفر کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بندوں میں سے بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور بعض کا وجہ سے توبہ مجھ پر ایمان لانے والے اور سارے کا انکار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں برج کی وجہ سے بارش ہوئی ہے توبہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ وہ لے اور سارے پر ایمان لانے والے ہیں۔

نوء کی جمع انواء آتی ہے، یہ اصل میں منازلِ قمریعنی چاند کی منازل کو کہتے ہیں۔ عربوں ممیں یہ تصورات پائے جاتے سے کہ جب فلاں ستارہ فلاں منزل پر پہنچے گا توبارش ہوجائے گی تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور یہ فرمایا کہ جولوگ اس طرح کہتے ہیں وہ اللہ کا افکار کرتے ہیں اور ستارے پر ایمان لاتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ستارے کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔

اس حدیث میں بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنے والوں کے لئے کفر کا لفظ استعال ہواہے ،اس کا کیا مطلب ہے۔اس میں دو قول ہیں ،ایک بیہ کہ یہاں کفرسے مراد کفرانِ نعمت یعنی ناشکری ہے ، کہ بارش توالقد تعالی عطا فرماتے ہیں لیکن بیہ لوگ اللّٰد کاشکر بجالانے کی بجائے اور چیزوں کا نام لیناشر وع کر دیتے ہیں۔

بعض حضرات نے یہاں کفر کے معروف مراد لئے ہیں،اس صورت میں اس حدیث کے اطلاق میں یہ تفصیل ہوگی کہ یہ بات کہنا کہ ہمیں ساروں سے بارش ملی ہے دوطرح سے ہے۔ایک توبہ کہ اس سارے کو بارش ہونے میں موثر بالذات سمجھا جائے اور یہ مطلب ہو کہ بارش برساتا ہی خاص سارہ یا خاص برج ہے توبہ واقعتا کفراور شرک ہے، اوراگراسے موثر بالذات نہ سمجھا جائے بلکہ صرف علامت کے طور پر سمجھا جائے توبہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ چونکہ عام اسباب طبعیہ کے اندراگردا خل نہیں ہے اس لئے توہم پر ستی ضرور ہے جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، نیزاس خام اسباب طبعیہ کے اندراگردا خل نہیں ہے اس لئے توہم پر ستی ضرور ہے جس سے شریعت میں کفر تو نہیں ہوگا لیکن زمانے میں اس باب کے کہنے میں مشرکین کے ساتھ تشبہ بھی تھا،اس لئے یہ حقیقی معنی میں کفر تو نہیں ہوگا لیکن کافروں والی بات ضرور ہوگی۔اس کے علاوہ امام شافعیؓ نے فرما یا ہے کہ نوء در حقیقت خاص وقت ہی ہوتا ہے جب چاند خاص منزل میں ہوتا ہے،اس لئے اس نوء کاحوالہ دینے کی بجائے اگریوں کہا جائے کہ فلاں وقت بارش ہوئی تواس میں کوئی حرج نہیں۔

# بارش کی نعمت اور لو گوں کی ناشکری

(٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ ۖ

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللهُّ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ: بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا». رواه مسلم

حضرت ابوہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے جو برکت یعنی بارش بھی نازل فرماتے ہیں تواس کے بارے میں لوگوں کا ایک گروہ کفراختیار کرنے والا ہو جاتا ہے کہ بارش تواللہ تعالیٰ اتارتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔

#### الفصل الثاني

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ، زَادَ مَا زَادَ» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم جوم کاایک حصہ حاصل کیااس نے جادو کاایک شعبہ حاصل کیا، جتنااس میں اضافہ ہوگا۔

نجوم کاعلم الگ چیز ہے اور جادو گری بالکل الگ چیز ہے۔ یہاں یہ مقصود نہیں کہ علم نجوم علم سحرہ، بلکہ فرمانے کا مقصد علم نجوم کو جادو کے علم کے ساتھ تشبیہ دیناہے، یہ تشبیہ کس بات میں ہے،اس میں ایک اختال توبیہ ہے کہ ان کے حکم شرعی میں تشبیہ دینا مقصود ہے یعنی حکم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ جس طرح جادو ناجائز ہے اس میں اشتغال ناجائز ہے، اسی طریعے سے ساروں میں اشتغال بھی ناجائز ہے۔ لیکن حکم میں مشارکت کی وجہ بھی کسی

وصف میں مشابہت ہی ہوگی، نجوم اور سحر میں وہ مشتر کہ وصف کیا ہے، اس کے بارے میں شار حین کے ہال کوئی واضح بات نہیں مل سکی، اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زمانہ کہ اہلیت میں علم نجوم کا دعوی کرنے والے بھی کا ہنوں کی طرح غیر مرئی طاقتوں سے رابطے کے دعوے دار ہوتے ہوں گے، اس طرح سے اس وقت کا علم نجوم کہانت کی طرح ہوگیا، اور بیہ بات تمہیدی گفتگو میں گذر بھی ہے کہ کا ہن ، ساحر اور شاعر میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ زمانہ کہا ہیت میں عربوں کے ہاں ان تینوں کے بارے میں تصور یہ تھا کہ انہیں غیبی طاقتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اس زمانے کا نجوم کہانت کے مشابہ تھا اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اگلی فصل میں رزین کے حوالے سے اسی مضمون کی جو حدیث ابن عباس سے آر بی ہے اس میں یہ لفظ بھی ہیں المذبح میں اور ستاروں کو بہانہ بناتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہ بات آر بی ہے کہ یہ اصل میں تو اللہ پر افتر ا باند ھے ہیں اور ستاروں کو بہانہ بناتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ستاروں کو مستقبل کے حالات جائے محض علامت کے طور پر استعال نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا اصل مقصود غیب دانی کا دعوی کرنا ہوتا تھا، اس بات میں کا ہنوں کے ساتھ ان کی مشابہت واضح ہے۔

اس صورت میں اس حدیث کی وعید میں وہ صورت براہِ راست شامل نہیں ہوگی جس میں ستاروں اور سیاروں کے حالات کو محض علامت کے طور مانا جائے، تمہیدی مباحث کے دوران حاشیے میں تفسیر مظہری اور عملامہ شامی کے اقتباس گذر چکے ہیں انہیں بھی دوبارہ ملاحظہ کر لیاجائے۔

(٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَو أَتَى امْرَأَته من دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ
 عَمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» . رواه أحمد وأبو داود

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا بہن کے پاس آیا اور اس بات کی تصدیق کی جو و کہتاہے یا اپنی بیوی سے حالتِ حیض میں جماع کیا یا اپنی

بیوی سے پیچھے کے مقام میں ہمبستری کی توہ وہ گویا بری ہو گیاان تعلیمات سے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔

#### الفصل الثالث

(٩) عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ نَبِيَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحُقَّ وَهُو العليُّ الْكَبِيْرُ ، فَسَمِعَهَا مُسْتِرقُوا السَّمْعِ ، وَمُسْتِرقُوا السَّمْعِ هَكَذَا: بَعْضُهُ وَهُو العليُّ الْكَبِيْرُ ، فَسَمِعَهَا مُسْتِرقُوا السَّمْعِ ، وَمُسْتِرقُوا السَّمْعِ هَكَذَا: بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ \_ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ \_ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى اللهَكِلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى اللهَامِرِ أَو الْكَاهِنِ. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الْكَاهِنِ. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْوَيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا وَكَذَا؟ فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّاعِ. وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». رواه البخارى

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی طرفی آنہ ہے فرما یا کہ جب اللہ تعالیٰ آسان میں کوئی فیصلہ صاور فرماتے ہیں توفر شنے اپنے پرمارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے سامنے تواضع ظاہر کرنے کے لئے۔اوران پروں کی آ واز ہوتی ہے جیسا کہ کسی صاف پتھر پر کوئی زنجیر تھینچی جائے ۔اور جب ان (فرشتوں) کے ولوں سے ہیبت کی خاص کیفیت دور ہوتی ہے تو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تووہ فرشتے دوسرے فرشتوں سے اس چیز کے بارے میں جواللہ تعالیٰ نے کہی

ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ حق ہے اور اللہ تعالی بلند و ہر تر اور بڑے ہیں۔ تواس بات کے اچکے والے سن لیتے ہیں اور بات کو اچکے والے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے اوپر ہوتے ہیں ۔ اور سفیان نے اس منظر کو اپنی بھیلی کے ذریعے بیان کیا اس طریقے سے کہ بھیلی کو ٹیڑھا کیا اور اپنی الا انگلیوں کے در میان فاصلہ ہے اور یہ اوپر نیچے ہیں اس انگلیوں کے در میان فاصلہ ہے اور یہ اوپر نیچے ہیں اس طریقے سے یہ ذرافاصلے فاصلے سے یہ شیاطین بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں)۔ اوپر والا کسی بات کو سنتا ہے اور اس کا القاایے نیچے والے کی طرف کرتا ہے اور پھر یہ دو سرا اپنے نیچے والے کو یہ بات بتاتا ہے یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات جادو گریا کا بمن کی زبان پر القاکر تاہے۔ تو بعض او قات توشہاب ثاقب لگ جاتا ہے آخری شیطان وہ بات جادو گریا کا بمن کی زبان پر القاکر تاہے۔ تو بعض او قات توشہاب ثاقب لگ وہ جاتا ہے گہل اس کے کہ وہ اپنے شاقب لگ وہ وہ ان کے ساتھ سو جھوٹ اپنے پاس سے ملالیتا ہے ، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کہا س کو شہاب ثاقب لگ وہ وہ ان کے ساتھ سو جھوٹ اپنے پاس سے ملالیتا ہے ، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کہا س نے جمیں فلال فلال دن فلال فلال بات نہیں کہی تھی۔ تواس ایک آدھ بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے جو کہ آسان سے سن گئی ہوتی ہے۔

اس میں جو فرمایا کہ سو جھوٹ ملادیتا ہے یہاں سوکا عدد تحدید کے لئے نہیں ، بلکہ تکثیر کے لئے ہے۔ مطلب سے کہ بہت زیادہ جھوٹ ملالیتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ یہ کہاجاتا ہے کہ کیااس نے فلال فلال ون فلال بات نہیں کہی تھی مطلب میہ کہ اِکا وُکا بات سے ہوتی ہے تواس کی تشہیر ہوجاتی ہے اور جو باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں ان کی تشہیر نہیں ہوتی۔

(١٠) وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَا جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كُنْتُمْ رُمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الجُاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟» قَالُوا: \_ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ \_ كُنَّا مَ كَنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الجُاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟» قَالُوا: \_ الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ \_ كُنَّا

نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لَمُوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحِيَّاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاء الدُّنْيَا ، ثمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ، فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ ، فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاواتِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ، فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ ، فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاواتِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ، فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ ، فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاواتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَيَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ، فَيُخْبِرُ فَهُمْ مَا قَالَ ، فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاواتِ اللهُ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ، فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ ، فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاقِ الِي السَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْشِ فَيْ مَوْنَ فَي اللَّهُ الْمَالَمُ عَلَيْنَ الْعَرْشُ مَوْنَ مَوْنَ فَي اللَّهُ الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقٌ ، وَلَكِنَهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيْ لِيَالِهُ هُولَ حَقَّى ، وَلَكِنَهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيْرِيدُونَ » . رواه مسلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمافرماتے ہیں کہ انصار میں سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک سارہ ٹوٹا اور وہ چکا تو نبی کریم طبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک سارہ ٹوٹا اور وہ چکا تو نبی کریم طبی ہے نبیاں سے فرمایا کہ جب اس طرح کاستارہ ٹوٹا تھا تو تم زمانہ جاہیت میں کیا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ۔ اصل حقیقت تواللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں ۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی بڑے آدمی کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی بڑاآدمی فوت ہواہے۔ کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی بڑے آدمی کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی بڑاآدمی فوت ہواہے۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستارہ نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے ٹوٹنا ہے اور نہ ہی کسی کی بیدائش کی وجہ سے، بلکہ ہمارے رب تبارک و تعالی جب کسی امر کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں توعرش کو بیدائش کی وجہ سے، بلکہ ہمارے رب تبارک و تعالی جب کسی امر کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں توعرش کو یہ سے اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تووہ عرش والے فرشتوں اللہ تعالی نے کہی ہوتی ہے تو بعض آسانوں والے بعض سے ان کے بارے پوچھتے ہیں کو بتاتے ہیں جو بات اللہ تعالی نے کہی ہوتی ہے تو بعض آسانوں والے بعض سے ان کے بارے پوچھتے ہیں کو بتاتے ہیں جو بات اللہ تعالی نے کہی ہوتی ہے تو بعض آسانوں والے لیص سے ان کے بارے پوچھتے ہیں کہ وہتا ہے بیں جو بات اللہ تعالی نے کہی ہوتی ہے تو بعض آسانوں والے لیص سے ان کے بارے پوچھتے ہیں کو بتاتے ہیں جو بات اللہ تعالی نے کہی ہوتی ہے تو بعض آسانوں والے لیص

یہاں تک یہ خبراس آسانِ دنیاتک پہنچ جاتی ہے توجن اس سنی ہوئی بات کوا چک لیتے ہیں اور وہ اپنے اولیا کی طرف پہنچا دیتے ہیں ان شیاطین کور جم کر دیاجاتا ہے۔ تو (یہ کا ہن) جو بات سنی ہوئی کے مطابق لے آئیں وہ تو درست ثابت ہوتی ہے لیکن عموماً یہ اس میں جھوٹ ملادیتے ہیں اور اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں

(١١) وَعَن قتادةَ قَالَ: خلقَ الله تَعَالَى هَذِه النجومَ لثلاثٍ جَعَلَهَا زِينةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بَهَا ، فَمن تأوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بَهَا ، فَمن تأوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخَطَأً وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَالا يَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَفِي رِوَايَةِ رَزِينٍ: «تكلّف مَالا يعنيه ومالا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَاء وَالله وَلَائِكَ فِي فَا الله مَا الله عَنْ عَلْمِهِ الله أَبِياء وَالله وَالله عَلَمَ لَهُ بِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِياء وَالله وَالله مَا جَعَلَ الله فِي نَجْمٍ حَيَاةً أَحَدٍ وَلَا رِزْقَهُ وَلَا مَوْتَهُ وَإِنَّهَا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنَّجُومِ.

حضرت قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان ساروں کو تین مقاصد کے لئے پیداکیا ہے ایک توانہیں آسان کے لئے باعث زینت بنایا ہے ، دوسر ہے شیاطین کورجم کرنے کاذریعہ بنایا ہے اور تیسر ہے انہیں ایسی علامتیں بنایا ہے جن سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ توجو آدمی ان کا مقصد ان کے علاوہ کوئی اور بیان کرے تواس نے غلطی کی اور (زندگی میں سے) اس نے اپنایہ حصہ ضائع کر دیا، اور وہ ایسی چیز کے پیچھ پڑگیا جس کو وہ جان نہیں سکتا۔ اتنی بات تو بخاری نے تعلیقاً (بغیر سند) نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ رزین کی روایت میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ قادہ نے کہا کہ یہ شخص ایسی چیز کے پیچھے پڑگیا جو اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور جس کا علم اسے حاصل نہیں ہو سکتا اور جس کو جانے سے انہیا اور فرشتے بھی عاجز ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہو سکتا اور جس کو جانے سے انہیا اور فرشتے بھی عاجز ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی

قشم الله تعالی نے کسی ستارے کے اندر نہ تو کسی کی زندگی رکھی ہے نہ ہی اس کار زق اور نہ ہی اس کی موت بلکہ بیا لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ستاروں کو بہانہ بناتے ہیں۔

(١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ الْمُتَّ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ اللهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ اللهَّ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّحْرِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّاحِرُ كَافِرٌ». رَوَاهُ رزين

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ جوعلم نجوم کاکوئی باب حاصل کرے اس مقصدکے علاوہ کے لئے جس کااللہ نے ذکر فرمایاہے تواس نے جادوکاایک شعبہ حاصل کیا۔ نجومی کائن ہوتاہے اور کائن جادوگرکے تھم میں ہوتاہے اور جادوگر کافرہوتاہے۔

حضرت ابن عباسؓ ہی کی اس مضمون کی ایک حدیث نمبر ۸ پر گذر چکی ہے ،اس کی تشریح وہاں ملاحظہ کرلی بر

(١٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَمْسَكَ اللهُ الْفَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ: سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَح». رواه النسائي

حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرالله تعالی اپنے بندوں سے پانچ سال تک بارش روک رکھیں پھر بارش نازل کریں تب بھی لوگوں کی ایک جماعت ناشکری کرنے والی ہوگی اور بیہ کہیں گے کہ ہمیں مجدح ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے۔

ہوتاہے ہے کہ آدمی جب تکلیف اور تنگی میں دیر تک مبتلار ہتا ہے تواس کادماغ ٹھکانے آجاتا ہے اور کفروشرک کو بھول جاتا ہے ، لیکن بعض لوگ کفریہ یاناشکری کی باتوں پراتنے پکے ہوتے ہیں کہ اگر بیانچ سال تک بھی بارش نہ ہو اور پھر اللہ تعالی بارش نازل کریں تو بھی بہی کہیں گے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ حالا نکہ وہ ستارہ پانچ سال تک کہاں رہا تھا۔ اگروہ مو ترہے تو پہلے بھی بارش ہوئی چاہئے تھی۔ پیتہ چلا کہ اصل میں بارش اللہ تعالی کی مشیت سے سال تک کہاں رہا تھا۔ اللہ کی مشیت بارش کی نہیں ہوئی تھی اس لئے بارش نہیں ہوئی اب اللہ تعالی کی مشیت تھی کہ بارش ہواس لئے بارش ہوگی۔

كتاب الرؤيا

# ڪتابالرؤيا مقدمه

اس باب کی احادیث دیکھنے سے پہلے خوا بول کے بارے میں چنداصولی باتیں ذہن میں رکھ لینا مناسب ہے۔

#### خواب کی حقیقت:

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں فلاسفہ ہر دور میں جیران اور سر گردال رہے ہیں اور کوئی الی واضح بات نہیں کہی جاسکی جس کاہر فتم کے خواب پر انطباق ہو سکے مثلاً بعض نے یہ کہا کہ اصل میں نیند کی حالت میں عالم بالااور اجرام علویہ کاانسان کے دماغ پر عکس وار دہو جاتا ہے اور اس عکس کی وجہ سے انسان بہت ساری الیی چیزیں معلوم کرلیتا ہے اور بعض مستقبل کے واقعات کو جان جاتا ہے جنہیں جاگتے ہوئے نہیں جان سکتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اولاً توکسی دلیل سے ثابت نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ صرف ان خوابوں پر منظبق ہوتی ہے جن میں بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے لیکن سارے خواب ایسے نہیں ہوتے۔

بعض نے یہ کہا کہ اصل میں انسان کے دماغ میں اور لاشعور یا تخت الشعور میں بہت ساری خواہشات اور خیالات دیے ہوئے ہوئے آدمی اظہار مناسب نہیں سمجھتایا کی وجہ سے اظہار کر نانہیں چاہتا۔ کوئی چیز کھانے کودل چاہ رہائے لیکن اس کا اظہار نہیں کر تااس لئے کہ اظہار کر نامناسب نہیں لگتا۔ یااس طرح کی اور بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں کہ خلافِ عقل ہونے کی وجہ سے انسان ان کا اظہار نہیں کر تا تو عقل کی وجہ سے یہ خواہشات اور یہ خیالات دیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آدمی سوتا ہے تو دماغ کا کثر ول اور شعور کی گرفت انسان کے دماغ پر ذرا کمز ور ہوجاتی ہے اس لئے وہی خیالات اور خواہشات ہروئے کار آجاتے ہیں اور انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دماغ پر ذرا کمز ور ہوجاتی ہے اس لئے وہی خیالات اور خواہشات ہروئے کار آجاتے ہیں اور انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ

یہ واقعات پیش آرہے ہیں میں فلال چیز کھار ہاہوں یافلال کام کررہاہوں یافلال جگہ جارہاہوں یافلال سے مل رہاہوں وغیرہ وغیرہ۔

ایک اختال ہے ہے کہ جس طریقے سے بعض جانوروں کے اندرواقعات کے پیشگی اوراک کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے، خاص حسان کے اندرہوتی ہے، مثلاً بعض جانوروں کوزلزلہ آنے سے پہلے اندازہ ہوجاتا ہے، بعض جانوروں کو بارش سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی اس طرح کی کوئی حس رکھی ہولیکن وہ حس جا گئے ہوئے کام نہیں کرتی نیند کی حالت میں کام کرتی ہے۔ جا گئے ہوئے دوسرے حواس اوران کے آثار کاانسان کے دماغ پر غلبہ ہوتا ہے اس لئے یہ حس دب کررہ جاتی ہے۔لیکن نیند کی حالت میں باقی حواس سارے کے سارے چو نکہ معطل ہوتے ہیں اس لئے یہ حس بروئے کار آجاتی ہے اوراس کی وجہ سے بہت سارے واقعات کا پیشگی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ حس تیز ہوتی ہے اور بعض کی اتنی تیز نہیں ہوتے۔ بہر حال خواب کی جو تی اس لئے بعض لوگوں کے خواب استے سے نہیں ہوتے۔ بہر حال خواب کی جو تھی حقیقت ہویہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفی بحث ہے جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ،اس جو بھی حقیقت ہویہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفی بحث ہے جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ،اس کے لئے سے خواب ہے کی خواب اسے خواب کی خواب اسے کے کی نیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

## خواب اورجديد سائنس:

جدید سائنس نے بھی خوابوں پر کافی تحقیق کی ہے ، لیکن بہت سے سوالات کا ابھی تک حتی جواب دریافت نہیں ہوا۔ اتن بات پر عموماً سائنس دانوں میں اتفاق پایاجاتا ہے کہ زیادہ خواب نیند کے ایک خاص مر سلے میں آتے ہیں ۔

د نیند کو دو مر حلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ، ایک مر حلہ کہلاتا ہے ۔ ایک مر حلہ کہلاتا ہے ، ایک مر حلہ کا زیادہ تر حصہ اس مر حلے میں اعصابی نظام غیر فعال ہوتا ہے ، اس مر حلے میں خواب بہت کم نظر آتے ۔ اس مر حلے میں خواب بہت کم نظر آتے ۔ اس مر حلے میں خواب بہت کم نظر آتے

بیں۔ دوسرا مرصلہ کہلاتا ہے (rapid-eye-movement sleep) یعنی وہ مرصلہ جس میں آکھ کی حرکت کی رفتار ذرا تیز ہوتی ہے۔ اس مرصلے میں نود کاراعصابی نظام فعال ہوتاہے اور زیادہ ترخواب اسی مرصلے میں آتے ہیں۔ خواب کا دورانیہ چند سینڈزسے لے کر ہیں منٹ تک ہوتاہے۔ خوابوں کے بارے میں یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان میں حواس چند سینڈزسے لے کر ہیں منٹ تک ہوتاہے۔ خوابوں کے بارے میں یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان میں حواس خسہ میں سے سب سے زیادہ استعال قوت باصرہ لیخنے کی حس کا ہوتا ہے۔ اس سے بہت کم خواب خالی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سننے کے عاسہ کا استعال ہوتا ہے۔ دیگر حواس کا استعال بہت نادر ہوتا ہے۔ یعنی خواب میں زیادہ تر چزیں دکھائی اور سائی دیتی ہیں ، سو تگھی ، چکھی یا چھوئی نہیں جا تیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زیان میں جو خواب کے لئے لفظ استعال ہوتا ہے وہ 'رؤیا گاہے جورؤیت سے مشتق ہے جس کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں یہ نام کتنا درست اور واقعہ کے مطابق ہے۔

خواب کے کوئی معنی اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے یا نہیں ؟ اس بارے میں سائنس دانوں میں اختلاف پایاجاتا ہے۔ سائنس دانوں کی ایک رائے ہیہ کہ خواب کا معنی یا اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن بیہ نقطہ نظر نہ صرف بیہ کہ اسلام سمیت تمام مذاہب کی تصریحات کے خلاف ہے بلکہ واضح انسانی مشاہدے اور تجربے کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے کہ تقریباً ہر انسان کو اس طرح کی صورتِ حال سے واسط پڑتا ہے کہ وہ خواب میں کوئی چیز ہوتے دیکھتا ہے اور واقعہ میں بھی وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور درست ہے کہ سائنس خواب میں بھی وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور درست ہے کہ سائنس خواب کی تعبیر کے اصول دریافت نہیں کر سکی۔ لیکن جس چیز کو سائنس دریافت نہ کر سکی ہواس کے وجود ہی کا انکار کر دینا یقیناً غلط ہے۔ و گرنہ یہ کہنا پڑے گا کہ جو سیارے آج کے سائنس دانوں نے دریافت کئے ہیں وہ ان کی دریافت سے پہلے بھی یہ سیارے پہلے موجود ہی دی فردیافت سے پہلے بھی یہ سیارے موجود تھے۔ اس لئے سائنس کی دریافت نہ کر سکی ہو۔ سے دریافت نہ کر سکی ہو۔

## خواب کی شرعی حیثیت:

خواب کی شرعی حیثیت کیاہے؟اس کے بارے میں لوگ عموماًافراط و تفریط میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ بعض لوگ تواہیے ہیں جوخوابوں کے سرے سے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم پرستی کی ایک د نیاہے جس کا حقیقت اور واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بعض لوگ اس کے برعکس خواب ہی کوسب کچھ سمجھتے ہیں اور خوابوں کی د نیاکواپنی جیتی جاگتی د نیاسے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ایک آ دمی کے بارے میں واضح طور پر پتاہے کہ یہ بہت نیک اور شریف انسان ہے، جیتے جاگتے قرائن اور شواہداس کی نیکی اور اس کی شرافت کے موجود ہیں، لیکن ایک خواب دیکھ لیا جس میں اس کی کوئی غلط حالت نظر آرہی تھی تو جیتی جاگتی دنیا کے یہ سارے شواہداس کی نظر میں کا بعدم ہو جائیں گے اور وه خواب ان سب پر بھاری ہو گا۔ تو بعض لو گ خواب کوا تنی زیاد ہاہمیت بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرزِ فکرانتہا پسندی میں داخل ہیں اوراصل حقیقت ان دونوں کے در میان میں ہے۔ یہ کہنا کہ خوابوں کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ تجربے کے بھی خلاف ہے اور نصوص شرعیہ کے بھی خلاف ہے۔اس کئے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا یوری انسانیت کا تجربہ اس بات پر شاہدہے کہ بہت سارے انسانوں کو بہت ساری ایسی باتوں کا خوابوں کے ذریعے سے پتا چل جاتاہے جن کاجا گتے ہوئے انسان کو پتا نہیں چلتا۔اس طرح کے خواب تقریباً ہرانسان کو آتے ہیں ،ہر قوم کے اور ہر مذہب کے لوگوں کوآتے ہیں۔اس کئے یہ کہناکہ خواب بالکل بے حقیقت چیزہے اور انسان کے تخیلات ہی کا نتیجہ ہے یہ ایک بہت بڑے عمومی انسانی تجربے کو جھٹلانے کے متراف ہے۔اسی طرح یہ نقطہ نظر نصوص کے بھی خلاف ہے کیونکہ نصوص سے پتا چلتا ہے کہ خوابوں کی کھھ نہ کچھ حقیقت ہے۔حضرت یوسف علیہ السلام نے بجین میں خواب دیکھااور بردی عمر میں اس کی تعبیر ظاہر ہوئی اور بیہ بات قرآن کریم نے نقل کی ہے۔ ھذاتا ویل رؤیای من قبل توپتا چلا کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوخوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم دیا گیاتھاو لنعلمه من تاویل الاحادیث-قرآن کریم ہی میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف

علیہ السلام نے جیل کے دوساتھیوں کوان کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔احادیث تواس کے بارے میں بہت زیادہ بیں۔ مثلاً حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باتی ہیں اور مبشرات کی تشر تک آپ نے رؤیاصالحہ سے فرمائی۔اسی طرح حضور اقدس طلی گیا ہے نوابوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبوت کا چھیا لیسواں جزء ہے اور ایسی احادیث تو بہت زیادہ ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خوابوں کی تعبیریں بیان فرمائیں یا پنے خواب صحابہ کے سامنے ذکر کئے۔ان سے پتا چاتا ہے کہ خوابوں کی پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہے۔

#### خواب جزو نبوت ہے:

یہاں یہ بحث قابل ذکرہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو جزو نبوت قرار دیاہے اس کامطلب کیاہے؟ تواس کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں، مثلاً یک مطلب یہ بیان کیا گیاہے کہ انبیاعلیہم السلام کو جن ذرائع سے علم حاصل ہوتاہے لیکن ذرائع سے علم حاصل ہوتاہے لیکن خواب بھی ہے۔انبیا کواور بھی مختلف ذرائع سے علم حاصل ہوتاہے لیکن خواب کے ذریعے جو علم خواب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتاہے اور وہ بھی قطعی ہوتاہے جبکہ عام آدمی کو خواب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتاہے اور وہ بھی قطعی ہوتاہے جبکہ عام آدمی کو خواب کے ذریعے جو علم حاصل ہوتاہے۔

 نبی میں اور عام انسانوں میں بعض فرق ہوتے ہیں لیکن بنیادی فرق نہیں۔بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ ل جلالہ نبی کو جواطلاع على المغيبات ديتے ہيں وہ عام انسان كوحاصل نہيں ہوتى تو نبوت كى بنيادى خصوصيات اطلاع على المغسبات ہے۔اور یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں خوابوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ خواب کے ذریعے بھی انسان کو بعض مغیبات کا پتا چل جاتاہے بعض مغیبات پراطلاع حاصل ہو جاتی ہے۔کل کو کیاہوگا؟ بعض او قات خواب کے ذریعے پتا چل جاتاہے۔ فلاں شخص آپ کے بارے میں کیا نتیبی اور کیاارادے رکھتاہے ویسے پتانہیں چلتالیکن بعض او قات خواب کے ذریعے پتا چل جاتا ہے۔ فلاں آدمی آج کل کہاں ہے اور کیا کررہاہے دیسے بعض او قات پتانہیں چلتالیکن خواب کے ذریعے پتا چل جاتاہے تواس اعتبار سے خوابوں کو نبوت کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی کی اطلاع علی المغسبات میں اور عام انسان کوخواب کے ذریعے جواطلاع علی المغیب ہوتی ہے اس میں زمین وآسان کافرق ہے کہ نبی کو جواطلاع ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے اور خواب کے ذریعے عام آدمی کو جواطلاع ہوتی ہے وہ ظنی اور بعض او قات وہمی ہوتی ہے۔اس میں شکوک وشبہات کے بہت سارے پہلوہوتے ہیں جو آگے ہم بیان کریں گے۔اسی وجہ سے نبی کوجواطلاع علی المغیب ہوتی ہے وہ حجت شرعیہ ہوتی ہے اور عام انسان کوخواب کے ذریعے جواطلاع علی المغیب ہوتی ہے وہ ججت شرعیہ نہیں ہوتی۔ توا گرجہ نبوت اوراس اطلاع علی المغیب میں زمین وآسان کافرق ہے لیکن بذاتِ خوداطلاع علی المغیب میں دونوں مشترک ہیں اس لئے خوابوں کو جزوِ نبوت قرار دیا گیاہے۔

تیسرامطلب یہ ہے کہ انبیا کو جوعلوم دیئے جاتے ہیں ان میں سے ایک علم خوابوں کی تعبیر کا بھی ہے۔ اگرچہ یہ شرعی علم نہیں بلکہ تکوینی علم ہے لیکن بہر حال انبیا کو یہ علم بھی عطا کیا جاتا ہے تواس لحاظ سے یہ علوم نبوت کا ایک جزے۔ ہے۔ نبوت کا جز بھوت کا جن ہے۔ نبوت کا جز بھوت کا ایک جز ہے۔ نبوت کا جز بھوت کا ایک جز ہے۔ نبوت کا ایک جز بے۔ نبوت کا ایک جز بے۔ تواس سے یہ زکوۃ کے احکام علوم نبوت کا ایک جز بیں۔ اسی طرح خوابوں کی تعبیر کا علم بھی علوم نبوت کا ایک جز ہے۔ تواس سے یہ پتا چلا کہ خوابوں کی شریعت کی نظر میں بچھ نہ بچھ حقیقت ہے۔ خوابوں کو بالکل بے حقیقت قرار دینا ایک انتہا ہے۔ اور خوابوں کو سبحھا ایہ دوسری انتہا ہے۔

### خوابول کی اقسام:

اس لئے کہ بعض خواب اگرچہ تعبیر والے ہوتے ہیں اور انسان کے لئے ذریعہ علم بنتے ہیں لیکن پہلی بات توبیہ ہوتے ہیں جن ہے کہ سارے خواب قابلی تعبیر نہیں ہوتے بعض خواب تعبیر والے ہوتے ہیں اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اس لئے وہ ذریعہ علم بھی نہیں ہوتے ۔امام بخاریؓ نے محمد بن سیرین کاارشاد نقل کیاہے اور یہاں مشکوۃ کے اس باب کی آ شویں حدیث میں بھی آ گے آرہاہے۔ مشکوۃ کی اس روایت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی بیہ تقسیم محمد بن سیریں یا حضرت ابوہریرۃ سے منقول ہے۔ بخاری میں بھی اسی طرح ہے۔ لیکن ویگر محد ثین نے اسے جس انداز سے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بھی نبی کریم طرق گیا کے کاارشاد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بھی نبی کریم طرق گیا کے کاارشاد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بھی نبی کریم طرق گیا گیا کی کاارشاد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بھی نبی کریم طرق گیا ہے۔

مہلی قشم وہ خواب ہیں جواسابِ طبعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں جن کی سب سے عمومی صورت یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو خواہشات اور جو خیالات دبے ہوتے ہیں وہ نیند کی حالت میں ظاہر ہو جاتے ہیں،انسانی تخیلات نیند کے اندرایک محبد شکل اختیار کر لیتے ہیں اورایک پوری چلتی پھرتی کہانی کی صورت میں انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ہوتے وہ انسان کے خیالات ہی ہیں۔ اس کو محمد بن سیرین نے حدیث النفس قرار دیا ہے،اوراس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو بعض اطبانے ذکر کیا ہے کہ اگر انسان کی طبعت پر صفر اکا غلبہ ہو تواس طرح خواب آتے ہیں اور فلال خِلط کا غلبہ ہو تواس طرح کے خواب آتے ہیں اور اگر غذااس نوعیت کی ہو توخواب اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اگر غذا اس طرح کی ہو توخواب اس طرح کے آتے ہیں اور اگر غذا اس نوعیت کی ہو توخواب اس طرح کے تو ہیں اور اگر غذا اس نوعیت کی ہو توخواب اس طرح کے تو ہیں اور اگر غذا اس طرح ہو اسباب طبعیہ ہو تواب اس طرح کے آتے ہیں۔ ان سب کو ہم پہلی قسم میں داخل کر سکتے ہیں تو پہلی قسم وہ خواب جواسباب طبعیہ ہو تو خواب اس طرح کے آتے ہیں۔ ان سب کو ہم پہلی قسم میں داخل کر سکتے ہیں تو پہلی قسم وہ خواب جواسباب طبعیہ

1-ان روایات کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتح الباری ۸/۱۲ می کتاب الرؤیا: باب القید فی المنام۔

کے ماتحت ہیں ان میں زیادہ ترچو نکہ انسانی خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس قسم کا نام محمد بن سیرین نے حدیث النفس رکھ دیاہے۔

وومری قتم وہ خواب ہیں جو شیطانی اثرات اور شیطانی وسادس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان مختف قسم کے وساوس اور خیالات انسان کے ذہن میں ڈالٹ ہے اور وہ نیند کی حالت میں ایک کہانی بن جاتے ہیں۔ شیطانی اثرات والے خوابوں میں زیادہ تروہ ہوتے ہیں جن سے شیطان کا مقصد انسان کو اور خاص طور پر ایک مؤمن کو خوف وہراس میں مبتلا کرناہوتا ہے اس لئے محمد بن سیرین نے اس قسم کانام تخویف الشیطان رکھا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ بیہ ڈراؤنے ہی ہوں بلکہ ایسے بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ڈراؤنے نہ ہوں لیکن ہوں وہ شیطانی اثرات کے ماتحت لیکن زیادہ تربیہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر ڈراؤناخواب شیطانی اثرات کی وجہ سے ہو بلکہ کوئی ڈراؤناخواب شیطانی اثرات کی وجہ سے ہو بلکہ کوئی ڈراؤناخواب انسانی خیالات کا بھی اثر ہوسکتا ہے ، لیکن بہر حال شیطان کی طرف سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔

اور تیسری قشم کے خواب وہ ہیں جن میں کسی حقیقت پاکسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیاہوتا ہے۔ یہ خواب بعض او قات تو بالکل واضح اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا مطلب جاننے کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض میں کسی حقیقت یاواقعہ کو کھول کربیان نہیں کیا گیاہوتا بلکہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھنے کے لئے بعض او قات علم اور تجربه کی ضرورت ہوتی ہے جس کواس میدان کا علم اور تجربہ ہوتا ہے وہ اس اشارے کو سمجھ لیتے ہیں اور جن کو تجربہ اور علم نہیں ہوتا وہ اس اشارے کو سمجھ لیتے ہیں اور جن کو تجربہ اور علم نہیں ہوتا وہ اس اشارے کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہ اشارہ سمجھنا عام عرف میں علم التعجیر کہلاتا ہے۔ اس طرح کے خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں بعض خوابوں میں بعض حقائق شرعیہ یا بعض حقائق ونیے بیان کئے گئے ہوتے ہیں مثلاً اس بیس ایک لمبی صدیث آر ہی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرما یا کہ دوفر شتے آئے خواب کے اندر۔ اور جھے اٹھا کر کہیں لے گئے اس خواب میں آپ مشاہ آئی ہم نے بہت ماری چیزیں دیکھیں مثلاً ایک آدمی خون کے دریا میں ہے وہ دریا ہے میان میں چلاجاتا ہے لیکن جب کنارے پر پہنچا ہے ساری چیزیں دیکھیں مثلاً ایک آدمی خون کے دریا میں ہے وہ دریا ہے میان میں چلاجاتا ہے تو یو چھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود تو ایک فرشتہ ایک بڑا پھر اس کے سرپر مارتا ہے اور دوبارہ دریا کے میان میں چلاجاتا ہے تو یو چھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود

خورہے۔اسی طریقے سے ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھوں کو پیچھے تک چیراجاناہے ،دوبارہ پھروہ اپنی جگہ پر آجاتی ہیں دوبارہ پھر چیراجاناہے تواس کے بارے میں بیہ بتایا گیا کہ بیہ جھوٹا آ دمی ہے وغیر ہوغیر ہ۔اس طرح کے بہت سے خواب حضوراقد س ملٹی کیلٹی نے متعدد مواقع پر صحابہ کے سامنے بیان کئے۔

تیسری قسم کے خوابوں میں سے بعض کا مقصد تو تھا کن کونیدیا تھا کن شرعیہ بیان کر ناہوتا ہے ایسے خواب نبی کو بھی آتے ہیں غیر نبی کو بھی آسے ہیں۔ لیکن نبی کاخواب قطعی اور جمت شرعیہ ہے اور غیر نبی کاخواب قطعی اور جمت شرعیہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے کسی خاص مسئلے پر یا کسی خاص موضوع پراطمینان ضرور حاصل ہو جاتا ہے جبیبا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے طالب علمی کے زمانے میں یہ ارادہ فرمایا تھا کہ چلود بلی میں جا کر فلال مشہور عالم سے بھی علم حدیث حاصل کرلیں جو ظاہر حدیث پر عمل کرنے میں مشہور تھے۔ تو خواب دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر چھاچھ (وہ لی جس میں سے مکھن نکال لیا گیاہو) تقسیم ہور ہی ہے۔ حدیث میں دودھ کی تعبیر علم دین سے بیان کی گئ ہے۔ اور چھاچھ بھی دودھ ہی ہے لیکن ایساد ودھ جس کے اندر سے مکھن نکال لیا گیاہوتا ہے تو مطلب ہے کہ ان کے پاس حدیث حدیث خور کی ظاہر خھلکاکا چھلکا تو ہے لیکن مغزر و ح اور حقیقت نہیں ہے۔ اوپر اوپر سے تو عامل بالحدیث اور عالم حدیث بیں لیکن فہم کی گہرائی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس طرح بعض حقائق کی طرف اشارہ یا داضح طور پر بعض حقیقت سی بیان کی جی سے بیل لیکن فہم کی گہرائی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس طرح بعض حقائق کی طرف اشارہ یا داختے طور پر بعض حقیقت ہیں۔

دوسرامقصداس طرح کے خوابوں کاہوتاہے مومن کادل خوش کرناکہ خواب دیکھا کہ میں جنت جارہاہوں
یاکسی اور نے اس کے بارے میں اچھاخواب دیکھا ایسے خوابوں کو محمد بن سیرین نے بشری من اللہ قرار دیاہے اوراسی
کواحادیث میں المبشرات سے تعبیر کیاہے اسی طرح کے خواب مومن کے ساتھ خاص ہیں غیر مومن کواس طرح کے
خواب نہیں آتے۔

اور تیسر امقصد ہوتا ہے بعض ایسے واقعات کی اطلاع جس کاعام جاگتے ہوئے آدمی کو بعض او قات پتا نہیں جاتا۔ بہت سارے تعبیر والے خواب اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ خواب میں دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ ہمت بڑی دولت حاصل ہونے والی ہے، خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ فلاں رشتہ دار کا انقال ہونے والا ہے، فلاں کام یوں ہونے والا ہے۔ یہ خواب بھی ذریعہ علم ہے لیکن یہ مومن کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر مومن کو بھی آسکتا چنانچہ غرور کہ بھی ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایسے خواب دیکھے جن غرو کہ برسے پہلے بعض اہل مکہ نے جن میں ایسے لوگ بھی ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایسے خواب دیکھے جن میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بدر کی طرف گئے تو وہاں زبردست پٹائی ہوگی اور ان خوابوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ابو جہل کو یہ مشورہ بھی دیا کہ لشکر لے کرنہ جائیں ، لیکن چو نکہ دماغ کے اندر فرعونیت بھری ہوئی تھی اور اپنی طاقت کا ایک نشہ سایا ہوا تھا اس لئے کسی کا مشورہ نہیں مانا اور وہی کچھ ہوا جو بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ خودا بوجہل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مجر تھا اور خوابوں کے ساتھ اس کو اچھی خاصی مناسبت خودا بوجہل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مجر تھا اور خوابوں کے ساتھ اس کو اچھی خاصی مناسبت تھی ہیں جھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مجر تھا اور خوابوں کے ساتھ اس کو اچھی خاصی مناسبت تھی ہو اور ہو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مجر تھا اور خوابوں کے ساتھ اس کو اچھی خاصی مناسبت تھی تھی۔

توخوابوں کی تیسری قسم وہ ہے جوذر ایعہ علم ہوتی ہے اس کا مقصد کبھی تو حقائق کو نیے یا حقائق شرعیہ پر اطلاع مقصود ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری قسم میں ہوتا ہے ، یادل خوش کر ناخوشخری دینا مقصود ہوتا ہے یا بعض واقعات کی اطلاع مقصود ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری قسم میں نے عرض کیا کہ مومن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ محمد بن سیرین نے تیسری قسم کانام رکھاہے بشر کا من اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعبیر والے خواب یاذر یعہ علم بننے والے خواب ہمیشہ بشارت ہی ہوتے ہیں ، بشارت بھی ہوسکتے ہیں اور بعض او قات کسی نالپندیدہ واقعہ کی اطلاع بھی ان میں ہوسکتی ہے لیکن مومن کے لئے چو نکہ بڑا مقصد ہو سکتے ہیں اور بعض او قات کسی نالپندیدہ واقعہ کی اطلاع بھی ان میں ہوسکتی ہے لیکن خوابوں کی تیسری قسم بشارت میں ان کا تبشیر ہے اس لئے اس قسم کانام محمد بن سیرین نے بشری من اللہ رکھ دیا ہے ، لیکن خوابوں کی تیسری قسم بشارت نہیں تھی لیکن وہ ذریعہ علم ہے میں مخصر نہیں ہے۔ مشر کین مکہ نے بدر سے پہلے جو خواب دیکھے تھے ان میں کوئی بشارت نہیں تھی لیکن وہ ذریعہ علم ہے تھا تو اس ساری بحث سے یہ پیت چلا کہ خوابوں کی بنیادی قسمیں تین ہیں ان میں سے صرف تیسری قسم ہی ذریعہ علم ہے بی نہیں اور ایعہ علم ہے بی نہیں اور ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔

بات یہاں سے چلی تھی کہ بعض لوگ خوابوں ہی کوسب کچھ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہےاس کی پہلی وجہ بیہ ہے کہ ہر خواب ذریعہ علم نہیں ہو تابلکہ خوابوں کی دومستقل قشمیں ایسی ہیں جن کاعلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اورایسے خواب بھی لو گوں کو بکثرت آتے ہیں۔ پھر جو خواب قابل تعبیر اور ذریعہ علم ہیں ان میں بعض او قات تو کو ئی حقیقت واضح طور پر ظاہر کر دی جاتی ہے لیکن بعض او قات حقیقت واضح طور پر ظاہر نہیں کی جاتی بلکہ ان کی طرف اشارہ ہوتاہے۔اس اشارے کو سمجھنے میں بعض او قات معبرسے غلطی بھی ہو جاتی ہے خواب کامطلب کچھ اور ہوتاہے لیکن سمجھنے والا سمجھتا کچھ اور ہے ، حبیبا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبڑنے ایک خواب کی تعبیر بیان کی ،حضرت صدیق اکبر بھی بہت بڑے معبرتھے اور حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں خواب کی تعبیر بیان کررہے ہیں لیکن حضور اقد س ملٹی ایک نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تعبیر کچھ درست ہے کچھ غلطہ، توپتا چلاکہ کسی بھی معرسے تعبیر سمجھنے میں غلطی ہوسکتی ہے اس لئے خوابوں کوکوئی حتی ذریعہ علم نہیں کہا جاسکتا۔ پھر خواب ایک ذریعہ علم ہے جس میں دماغ بطور آلے کے استعال ہوتاہے اور بعض او قات کسی چیز کے ادراک میں آلے کی وجہ سے فرق پڑ جاتا چیز جو بھی دیکھی ہوتی ہے وہی دیکھی ہوتی ہے لیکن جس آلے کے ساتھ دیکھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نظر کچھ اور طرح سے آرہی ہوتی ہے۔ جیسے پیلی عینک لگا کر آپ کوئی سفید کپڑاد یکھیں تو پیلا نظر آئے۔ دیکھاتو آپ نے وہ کپڑاہی ہے لیکن ادراک میں آلے کے دخل کی وجہ سے غلطی ہوگئی۔اس طرح بعض شیشے یا بعض آئینے ہوتے ہیں ان کے اندر سے کسی کودیکھیں تو بعض او قات چہرہ بہت لمباسا نظر آتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا، بعض او قات چہرہ چوڑاسا نظر آتاہے جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا، بعض او قات چہرہ گول مٹول سا نظر آتاہے جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا، چیز جھوٹی ہوتی ہے لیکن آلے کی وجہ سے بڑی نظر آتی ہے، بڑی ہوتی لیکن آلے کی دخل اندازی کی وجہ سے چھوٹی نظر آتی ہے، دور ہوتی ہے لیکن آلے کی وجہ سے قریب محسوس ہوتی ہے، حبیباد وربین کے ذریعے دیکھیں توایک چیز آپ سے میلوں دور ہو گی ، نظرایباآئے گا حبیباکہ چند گزکے فاصلے پر ہے۔ توضیح خواب ہوتو بھی دماغ چونکہ اس میں آلہ ادراک بن رہاہے اس لئے آلے کی مداخلت کی وجہ سے غلطی کے امکان كورد نہيں كياجاسكتابه

حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری کے زمانے میں بعض لو گوں نے اپنا کشف ظاہر کیا کہ امام مہدی کا زمانہ قریب ہے ، توحضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اول تو کشف میں غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ دیکھا کچھ اور ہوتا ہے سمجھتا کچھ اور ہے اور بعض او قات اس معنی میں تو کشف صحیح ہوتاہے کہ حقیقت ہی کودیکھاہوتاہے لیکن اس حقیقت کے بعض اوصاف میں ادراک میں تغیر ہو جاتا ہے اس کی مثال حضرت نے یہی دوربین سے دی کہ چیز دورہوتی ہے لیکن دور بین سے دیکھیں تومعلوم ہو تاہے کہ قریب ہے۔ دیکھی وہی چیز ہے لیکن قرب وبعد کااندازہ لگانے میں غلطی ہو گئی اسی طرح ان اہل کشف نے دیکھاتو مہدی ہی کوہو گالیکن قرب وبعد میں فرق پڑ گیا ہو سکتاہے کہ وہ ابھی کافی دور ہوں لیکن ان کو محسوس ہوا کہ بیہ بالکل قریب ہیں۔ توجو حال کشف کا ہے وہی حال خواب کا ہے۔اس میں بھی اس طرح کی غلطی ہوسکتی ہے اس لئے خواب کو کوئی حتمی اور قطعی ذریعہ علم قرار نہیں دیاجاسکتا۔خوابوں کا بالکل انکار کرنا بھی غلط ہے اوران کوزیادہ اہمیت دینا بھی غلط ہے۔ بس بہ ہے کہ اگر کوئی خواب کسی کو نظر آئے اور وہ اول توضر وری نہیں ہے کہ وہ قابل تعبیر ہولیکن اگراندازہ ہو کہ یہ تعبیر والاخواب ہے تواس کی تعبیر اگر شریعت کے خلاف ہے تواس کو بالکل نظرانداز کرناضر وری ہے اورا گروہ خلافِ شریعت نہیں ہے توایک دنیوی احتیاط کے طور پر اس کواپنے مد نظر ر کھ لے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرلے تواس کی گنجائش ہے۔ لیکن شریعت کے کسی تھم کی خلاف ور زی کئے بغیر، مثلاً ایک شخص کو آب اپنابہت بڑا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں لیکن کسی خواب سے اندازہ ہوا کہ وہ تو آپ کی جڑیں کاٹ رہاہے توحتی بد گمانی تواس کے بارے میں نہ کی جائے لیکن اس کے بارے میں آدمی ذرامختاط ہو جائے اور اس پر زیادہ اعتماد بھی نہ کرے اس کواینے رازنہ بتائے اس کواینے منصوبے نہ بتائے جن باتوں کے علم سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع مل سکتاہے وہ باتیں نہ بتائے۔

### كياخواب تعبيرك تالع بوتاب؟:

خواب کے بارے علما میں ایک بحث اور چلی ہے وہ یہ ہے کہ کیاخواب کی اپنی کوئی ذاتی حقیقت ہوتی ہے یا محض تعبیرِ معبر کے تابع ہوتا ہے۔ اس پر معروف نقطہ نظر دوہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر خواب کی اپنی ایک حقیقت اورایک تعبیر ہوتی ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے والاوہی تعبیر بیان کرے تب بھی اس کا نتیجہ ویساہی ہوگا اوراگر تعبیر بیان کرنے والے نے تعبیر بچھ اور بیان کردی تب بھی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، خواب اس صورت میں ظاہر ہوگاجو کہ اس کی اصل حقیقت اور اصل تعبیر ہے۔ تو تعبیر معبر سے خواب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

دوسرانقط نظریہ ہے کہ خواب تعبیر معبر کے تابع ہوتا ہے۔ اگر خواب کی تعبیر سرے سے بیان ہی نہ کی گئی ہوتا ہے۔ اگر خواب کی تعبیر سرے سے بیان ہی نہ کی گئی ہوتا ہوتا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی تعبیر آسی کی ویساہی اس کا اثر ہوگا۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں ایک حدیث سے جو آگے مفکلوۃ کے اس باب کی دوسری فصل میں بھی آر ہی ہے ابوداؤداور تر فدی وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبر فاذاعبرت و قعت۔ کہ خواب ایساہوتا ہے جیسا کہ پرندے کے پاؤل پر کوئی چیز ہوجب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے۔ پرندے پاؤل پر ہونا کنا یہ ہے عدم استقرار سے اوراس کی تعبیر متعین نہ ہونے سے۔ اس لئے کہ پرندے کے پاؤل پر جو چیز ہے وہ گرے گی تو سے کیان کس طرف کو گرے گی ہی تہیں بنا مطلب نہیں ہونے کامطلب سے کہ خواب کا کوئی اپنامطلب نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہا جاساتنا کہ اس کی تعبیر کدھر کوجائے گی۔ پرندے کے پاؤل پر ہونا ایساہی ہے جیسا کہ اور وکا محاورہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جب اونٹ بیٹھنے لگا ہے تو گئی پلٹے کھاتا ہے اب آخری پلٹا اس کا کسی طرف کو ہوگا پہلے بتانا مکمک کو جو بھی مطلب علی رجل طائر کا ہے۔ تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ خواب کوئی اپنی مطلب بیہ ہوتا ہے۔ انو ہو توجہ مطلب اس محاورے کا ہے وہی مطلب علی رجل طائر کا ہے۔ تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ خواب کوئی بیٹی تعبیر نہیں ہوتی بھی تعبر محر کے تابع ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں تولوں کے در میان

میں ایک راہ اختیار فرمائی ہے یابوں کہئے کہ دونوں قولوں میں محاکمہ بیان فرمایا ہے اور باب کاعنوان قائم کیا ہے: من کم یرالرؤ یالاً ول عابر ذالم یصب به جس میں امام بخاریٌّ بتانایہ چاہتے ہیں کہ اگر تو معبر نے خواب کی تعبیر صحیح دی ہے توہ تعبیر معبر کے تابع ہے اور خواب کا نتیجہ ظاہر ہونے میں تعبیر کا بھی اثر پڑتاہے۔اورا گرمعبرنے تعبیر غلط دی ہے تواس کی تعبیر کاخواب کے نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس پر آپ یہ سوال کریں گے کہ جب تعبیر درست ہے تو پھر خواب توا پنی اصل حقیقت کے مطابق واقع ہواہے تعبیر سے کیافرق پڑا۔ توبات اصل میں بیہ ہے کہ بعض او قات اصولِ تعبیر کے اعتبارسے ایک خواب میں کئی تعبیروں کی گنجائش ہوتی ہے۔ہوسکتاہے کہ کوئی معبرالیی تعبیر بیان کردے جواصول تعبیر کی روسے کسی احمال میں داخل نہیں ہے توالیی تعبیر کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور دوسرامعبر ان محمل تعبیروں میں سے کوئی تعبیربیان کرتاہے وہ ہوجائے گی۔ اگریہلی تعبیر بیان کی توخواب اس کے مطابق ہواورا گردوسری تعبیر بیان کی توخواب اس کے مطابق ہوگا۔اس کوایک مثال سے سمجھنے حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی رحمہ اللہ کے متعلقین میں سے کسی شخص نے ایک خواب دیکھا کہ بریلی کی طرف سے بطخیں اڑ کر آرہی ہیں اور اس نے اس خواب کی تعبیر حضرت نانو تو گئے یو چھی تو حضرت نے بیہ فرمایا کہ پہلے بیہ بتاؤ کہ مٹھائی کھلاؤگے یا نہیں ا گرمٹھائی کھلاؤگے تو بائیس رویے والی تعبیر ہوگی اور اگرمٹھائی نہیں کھلاتے توگیارہ روپے والی۔تواس نے کہا کہ میں مٹھائی کھلاؤں گاتوحضرت نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بریلی میں تنہہیں بائیس روپے تنخواہ پر ملازمت مل جائے گی۔اس زمانے میں بائیس رویے بھی بہت ہوتے تھے۔ چنانچہ ایساہی ہواتو کسی نے یو چھا کہ حضرت باقی بات تو سمجھ میں آگئ لیکن بیر گیارہ اور بائیس والی بات سمجھ نہیں آئی۔ توحضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات بیہ ہے کہ اہلِ تعبیر نے بطح کی تعبیر رزق سے لکھی ہے۔اب لفظ بط اصل میں عربی میں بھی استعال ہو تاہے اور فارسی میں بھی استعال ہو تاہے۔اس زمانے میں یہی دوعلمی زبانیں ہوتی تھیں عربی ،فارسی اوراردو ذراکم استعال ہوتی تھی۔ عربی میں بط میں ''طا "مشدد ہے گویاد و مرتبہ ہے۔ تواس اعتبار سے اس کاعد دبائیس بنتاہے اور فارسی میں بط مخفف ہے یعنی طااس میں ایک مرتبہ ہے اس اعتبارے اس کاعد د گیارہ بنتاہے۔ چونکہ خواب دیکھنے والے صاحب علم آدمی ہیں اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی بط عربی والی مرادلی جائے اور پیہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارسی دالی بط مراد لی جائے۔ دونوں احتال تھے

تو یہاں دیکھئے کہ اصولِ تعبیر کے مطابق اتن بات تو طے تھی کہ ملازمت ملے گی،اور چونکہ بطخیں ہر یلی کی طرف سے آرہی ہیں اس لئے وہاں ملازمت ملے گی۔ لیکن گیارہ روپے تنخواہ پر یا بائیس روپے پراس میں اصولِ تعبیر کے اعتبار سے دو نوں اختال تھے۔اب جس کے مطابق معبر نے تعبیر بیان کی وہی واقع ہوگئی۔یہ مطلب ہے امام بخاری گی اس بات کا کہ اگر تعبیر اصولِ تعبیر کے دائر ہے کے اندر ہو تواس کا خواب پراثر پڑتا ہے اور خواب اس کے مطابق واقع ہوتا ہے اور اگراصولِ تعبیر کے دائرے سے خارج ہو تو پھر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اگراس خواب کی تعبیر سے بیان کرتے کہ تمہیں گیارہ یا بائیس کوڑے لگیں گے تواس تعبیر سے کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ اصولِ تعبیر کی روسے یہ مطلب محمل ہی نہیں ہے۔

خواب تعبیرِ معبر ہے بھی متاثر ہوتا ہے اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جے دار می نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو فتح الباری میں حسن قرار دیا ہے کہ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ اس کا خاوند کہیں سفر پر گیا ہوا تھا اور یہ عورت خود حاملہ تھی خواب یہ دیکھا کہ اس کے گھر کا ایک ستون گرگیا اور اس نے کا ناپیٹا جنا ہے ۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنا خواب فر کرکیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرمایا کہ مہارا خاوند انشاء اللہ سفر سے بخیریت واپس آجائے گا اور تم ایک نیک بچے جنوگی۔ اس کے بعد اس عورت نے بہی خواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعبیر ابھی معلوم نہیں تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تونے واقعتاً یہ خواب دیکھا ہے تو تمہارا خاوند اس منظمیں ہلاک ہوجائے گا اور تم ایک فاجر بچے جنوگی۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ حسم ملمان کے خواب کی تعبیر بیان کر وتو انتھی تعبیر بیان کر واس لئے کہ جیسی تعبیر بتائی جاتی جواب اس کا پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان کے خواب کی تعبیر بیان کر وتو انتھی تعبیر بیان کر واس لئے کہ جیسی تعبیر بتائی جاتی جواب اس کا بتا چلا تو آپ کہ وجب مسلمان کے خواب کی تعبیر بیان کر وتو انتھی تعبیر بیان کر واس کے کہ جیسی تعبیر بتائی جواب کی تعبیر بیان کر وتو انتہا کہ جب مسلمان کے خواب کی تعبیر بیان کر وتو انتہا کہ حسیر بیان کر وتو انتہا کہ حسیر بیان کی جنوب کی تعبیر بیان کر وتو انتہا کہ حسیر بیان کی جنوب کی تعبیر بیان کر وتو انتہا کہ حسیر بیان کی جنوب کی تعبیر بیان کر وتو انتہا کی تعبیر بیان کر وتو کی حضور کے دو بیان کر وتو کی کھیں تعبر بیان کر وتو کی کھیر بیان کر وتو کی کھیر بیان کر وتو کی کھیر بیان کر وتو کو کھی کے دو کے کو کھیر بیان کی وقی کھیر بیان کی ویک کی کھیر بیان کو کھیر بیان کر وی کی کھیر بیان کو کھیر بیان کی کھیر بیان کی کھیر بیان کو کھیر بیان کی کھیر بیان کور کھیر بیان کی کھیر بیان کو کھیر بیان کی کھیر بیان کو کھیر کی کھیر بیان کی کھیر بیان کی کھیر بیان کی کھیر بیان کی ک

مطابق ہوتا ہے (۱) ۔ یعنی اصول تعبیر کے اندررہتے ہوئے حق الا مکان کوشش کرواچھی تعبیر بیان کرنے کی۔اگرا یک خواب کی اچھی تعبیر بھی ہو سکتی ہے بری بھی تواچھی تعبیر بی بتاؤاوراس کی وجہ حضوراقد س ملی ہی ہی ہو سکتی ہے بیان فرمائی کہ جس طرح خواب کی تعبیر بیان کی جائے اسی طریقے سے واقع ہوتا ہے تواس میں بھی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو تعبیر معبر کے تابع قرار دے رہ بیل لیکن امام بخاری ؓ نے اس طرح کی احادیث میں شخصیص کردی ہے کہ بید بات اس صورت میں ہے جب کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا سیجے تعبیر بیان کرے یعنی علم التعبیر کے اصولوں میں اس تعبیر کی گئوائش ہوتو پھر تعبیر معبر تعبیر معبر کے تابع ہے و گرنہ تابع نہیں ہے۔امام بخاری نے اس کی دلیل ہے پیش اس تعبیر کی گئوائش ہوتو پھر تعبیر معبر تعبیر معبر کے تابع ہے و گرنہ تابع نہیں ہے۔امام بخاری نے اس کی دلیل ہے پیش کی ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک خواب دیکھا اور آپ نے مجلس میں اس کاذکر کیاتو حضرت صدیت اکبر رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ یارہ اول سے ایک رس لگی ، حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے اس رسی کو پکڑا اور اور پر چڑھ گئے ، پھرا یک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اور پر چڑھ گئی ، پھرا یک اور شہد کے بادلوں سے مراد وقر آن ہے بھی اور پر چڑھ گیا ، پھرا یک اور شہد کے بادلوں سے مراد وقر آن ہے بھی اور پر چڑھ گیا ، پھرا یک اور شہد کے بادلوں سے مراد وقر آن ہے بھی اور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ گھی اور شہد کے بادلوں سے مراد وقر آن ہے بھرھ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ گھی اور شہد کے بادلوں سے مراد وقر آن سے بھرھ گیا۔ حضورت صدیق البر مضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ گھی اور شہد کے بادلوں سے مراد وقر آن سے بھرھ گیا۔

1- في فتح الباري (٢ / ٢ / ٢ ) : وعند الدارمي بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي غائب وتركني حاملا فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور فقال خير يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا فذكرت ذلك ثلاثا فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب فسألتها فأخيرتني بالمنام فقلت لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا فقعدت تبكي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها.

اور گھی میں اس کے لین اور نرم ہونے کی طرف اشارہ ہے اور شہد سے اس کی مٹھاس کی طرف اشارہ ہے۔ اور رسی میں اشارہ ہے ولاۃ الاَمر کی طرف اشارہ ہے یہ بیان کر کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار سول اللہ بتا ہے کہ میں نے صبح تعبیر بیان کی ہے یاغلط۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُصبت بعضا اُوا خطات بعضا کہ تعبیر بھی غلط ہے اور بچھ صبح ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بیہ بتا ہے کہ غلطی کیا ہے اور بیہ است قسم دے کر پوچھی تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمیں نہ دولیکن غلطی نہیں بتائی اس لئے کہ اس وقت بتانا مناسب نہیں تھا۔ یہاں خواب کی تعبیر میں غلطی کیا تھی صبح تعبیر کیا بنتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعبیر میں بچھ غلطی تھی لیکن واقعات صدیق اکبر کی تعبیر میں تھی مطابق رونما نہیں ہوئے بلکہ جواصل خواب کا مطلب تھا اس کے مطابق رونما نہوئے تو تا چاہد کا مطلب تھا اس کے مطابق رونما نہیں ہوئے بلکہ جواصل خواب کا مطلب تھا اس کے مطابق رونما نہیں گوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔

## خواب مرایک کے سامنے کیوں بیان نہیں کرناچاہے؟

یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے اس باب کی احادیث میں آئے گا کہ اگر اچھا اور قابل تعبیر خواب ہوتو وہ بھی ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرناچاہئے بلکہ کسی سمجھ داریا خیر خواہ کے سامنے بیان کرناچاہئے ۔ ب و قوف شخص یابد خواہ آدمی کے سامنے نواب کو بیان نہ کرے اس لئے کہ ب و قوف ب و قوف میں کوئی غلط الٹی سید ھی بات بیان کر دے گا اور بد خواہ آدمی بد خواہی اور حسد و غیرہ کی وجہ سے غلط تعبیر بیان کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جس قول کے مطابق خواب تعبیر معبر کے تابع ہوتا ہے اس کے مطابق تواس کی وجہ بہت واضح ہی ہے کہ اگر ب و قوف یابد خواہ کو خواب بتایا تو وہ نامناسب تعبیر ذکر کر دے گا اور اس کے مطابق وہ واقع بھی ہو جائے گا۔ لیکن جس قول کے مطابق تعبیر کاخواب بتایا تو وہ نامناسب تعبیر ذکر کر دے گا اور اس کے مطابق وہ واقع بھی ہو جائے گا۔ لیکن جس قول کے مطابق تعبیر کاخواب بیہ ہے کہ فرق کئی طریقے سے پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب بتانے نے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب بتانے نے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب بتانے نے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب بتانے نے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب

کی تعبیر میں کئی اختال ہوں اچھی تعبیر بھی ممکن ہو، بری تعبیر بھی توجو خیر خواہ ہو گا وہ اچھی تعبیر ذکر کرے گااور جو بدخواہ ہو گاوہ بری تعبیر ذکر کرے گا۔

دوسرایه که اثرنه بھی ہوتب بھی بری تعبیر کے ذکر کرنے کی وجہ سے خواب دیکھنے والاپریشان ضرور ہو جائے گا۔اور پریشانی کا بعض او قات زندگی پراور واقعات پراثر پڑجاتا ہے۔ آدمی سوچتاہے کہ بیہ کام خراب ہو گاتو بعض او قات نہ ہوناہو تب بھی خراب ہو جاتا ہے۔

اور تیسری وجہ وہ ہوسکتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ خواب کی تعبیر تواجھی ہے لیکن بدخواہ کے سامنے خواب کو ذکر کیا اور وہ تعبیر سمجھ گیا تووہ حسد میں مبتلا ہو کر تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ خواب تولینی تعبیر کے مطابق پوراہو جائے گا، لیکن حسد کی وجہ سے اس سے پہلے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گ۔ حیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوگئی تھی۔ لیکن نہ بتانے کے باوجود چونکہ ان کے بھائی حسد میں ویسے ہی مبتلا ہوگئے تھے اس لئے اس سے پہلے بہر حال تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اس طرح کے خطرات کے پیش خسد میں ویسے ہی مبتلا ہوگئے تھے اس لئے اس سے پہلے بہر حال تکلیفیں اٹھائی پڑیں۔ اس طرح کے خطرات کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرما یا تھا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامن ذکر نہ کرنا۔ تو حاسد کو جب اچھے خواب کا پتا چلے گا تواس کے حسد کی وجہ سے تعبیر تو نہیں دکے گی لیکن ویسے کئی مشکلات کا سامنا کر ناپڑ سکتا ہے۔

# خوابول كى سچائى كے كچھ عوامل:

کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کاخوابوں کے قابل تعبیر اور سچاہونے میں خاص دخل ہے ان میں سے سب سے اہم چیز انسان کا جاگتی ہوئی زندگی میں سچے بولنے کا اعادی ہونا ہے جتنا آدمی عام زندگی میں سچے بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کے خواب میں سچاہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے عام زندگی میں جھوٹ بولنے کا عادی ہویامبالغہ آرائی اور گپ بازی

کاعادی ہوتواس کے خواب بھی اسی طریقے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہوتاہے اس کے خواب بھی سپے اصد قکم حدیثاً (۱) کہ جوتم میں سے زیادہ سپے بولنے کاعادی ہوتا ہے اس کے خواب بھی سپے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ او قات کا بھی اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر آخر شب کے خواب عموماً سپے ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس باب کی آخری حدیث میں آرہا ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل فن نے یہ بھی کہا ہے کہ قیلولے کے وقت خواب بھی سپے ہوتے ہیں موسموں کا بھی بعض او قات اثر پڑجاتا ہے۔ بہت بڑاد خل اس میں طبعی مناسبت کا ہونا ہے کہ بعض لوگوں کو خوابوں کے ساتھ فطری طور پر مناسبت ہوتی ہے اور بعض کو کوئی خاص مناسبت نہیں ہوتی۔

### التھے یابرے خوابوں کازیادہ اثر نہیں لیناچاہے:

ہم چونکہ جموٹ نہ بھی بولیں تو بہت ساری باتوں میں مبالغہ آرائی کے عادی ضرور ہوتے ہیں اس لئے ہمارے بہت سارے خواب بھی مبالغے پر مبنی ہوتے ہیں اس لئے کوئی اچھا خواب دیکھ کر بھی اپنی بزرگی کا معتقد نہیں ہوناچاہئے ،ایک توویے ہی خواب کوئی بھینی طور پر برزگی کی دلیل نہیں ہے اور دو سرایہ کہ ہمارے خوابوں میں مبالغہ بہت ہوتا ہے۔اسی طرح کوئی پر بشان خواب دیکھ کر پر بشان نہیں ہوناچاہئے اس لئے کہ جو واقعہ اگر ہوگا بھی تو وہ معمولی مہت ہوتا ہے۔اسی طرح کوئی پر بشان خواب دیکھ کر پر بشان نہیں ہوناچاہئے اس لئے کہ جو واقعہ اگر ہوگا بھی تو وہ معمولی سابوگا لیکن خواب میں بہت بڑا نظر آئے گا۔اگر اس کو چیو نئی نے کا ٹائے ہو خواب میں نظر آئے گا کہ مجھے سانپ نے ٹس لیا ہے۔ خواب میں مبالغہ ایک مثال سے بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ ناہلی، ۔ خوابوں کی تعبیر پر ان کی ایک مستقل کتاب ہے تعظیر الائام فی تعبیر المنام ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص اسم خوابوں کی تعبیر پر ان کی ایک میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ذرا تھوڑی دیر آرام سفر پر جارہے جھے راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ذرا تھوڑی دیر آرام کی لوں اور وہ سوگیا، جو جاگ رہا تھا اس نے سوچا کہ میں اتنی دیر میں کھانے پینے کی تیاری کر لوں۔ تو آم یا کوئی اور پھل کر لوں اور وہ سوگیا، جو جاگ رہا تھا اس نے سوچا کہ میں اتنی دیر میں کھانے پینے کی تیاری کر لوں۔ تو آم یا کوئی اور پھل

1- صحيح مسلم حديث نمبر ٢٢٦٣ كتاب الرؤيا

لے کر دھوکر رکھے۔ دودھ ایک برتن کے اندر ڈالا اور ایک چھری دھو کر تیار کی اور وہ دودھ والے برتن پرعرضاً رکھ دی۔ وہ شخص کہتاہے کہ مجھے ایسے لگا جیسا سونے والے کی ناک سے کوئی چیز نکل ہے اور اس حجری پر آئی اور واپس ناک میں چلی گئے۔ جب یہ آدمی سو کراٹھاتواس نے کہامیں نے آج ایک عجیب خواب دیکھاہے وہ یہ کہ دودھ کاایک دریاہے اوراس کے اوپر لوہے کابل ہے۔ تواس نے کہا کہ خواب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہرتن ہے جس میں دودھ ہے ہیہ تمہیں دودھ کا دریا نظر آیااور جو حچری اوپر رکھی ہوئی تھی وہ پل ہے۔ توا گربہ حقیقت اس کے سامنے نہ ہوتی تووہ پتا نہیں کیااس کی تعبیریں سوچتار ہتاکہ دودھ کی تعبیر علم ہے اور میں علم کادریابن گیاہوں اور برا متبحرعالم بن گیا ہوں۔لیکن بیدایک مبالغہ تھا۔ چیز معمولی تھی جواس نے خواب میں دیکھی لیکن نظر بہت بڑی آئی۔ تواس طرح کی گپیں ہم چونکہ جاگتے ہوئے بھی لگا لیتے ہیں اس لئے ہمارے خوابوں کے اندر بھی مبالغہ ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی پریشان کن خواب دیکھ کریریشان نہیں ہو ناچاہئے بعض او قات اس کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ حدیث النفس یا تخویف الشیطان کے قبیل سے ہوتا ہے۔ اور اگراس کی کوئی حقیقت اور تعبیر ہو بھی توبات بہت معمولی سی ہوتی ہے جو خواب میں بہت بڑی ہو کر نظر آتی ہے۔ اور خواب بالکل سچا ہو اور بیر مان لیا جائے کہ اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے تب بھی خواب کازیادہ سے زیادہ مطلب یہی ہے کہ کوئی آفت اس کی طرف متوجہ ہے،اسے آتے ہوئے اس نے دیکھاہے۔لیکن میہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان کی طرف متوجہ ہونے والی ہر آفت اس پر لازماً آبھی جائے ،نہ معلوم انسان کی طرف کتنی آفات متوجه ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالی انہیں راستے ہی ٹال دیتے ہیں، یا توانسان کی کسی نیکی وجہ ہے، اس کی دعا کی وجہ سے یااللہ کے فضل کی وجہ سے۔احادیث میں صدقہ وغیرہ کئی نیکیوں کے بارے میں آتاہے کہ ان سے بلائیں اور آفات ٹلتی ہیں۔اسی طرح دعاکے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقدیر کوٹال دیتی ہے۔اس لئے پریشان کن خواب کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور توکل کا اظہار کرے گا تو (جیسا کہ حدیث نمبر ۲ میں آرہاہے) اس خواب سے کوئی نقصان نہیں ہو گا۔اسی حدیث کی صحیحین کی بعض روایتوں میں پیر بھی آتا ہے کہ حدیث کے روای ابو سلمہ بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں بعض او قات ایسے پریشان کن خواب دیکھتا تھاجو مجھ پریہاڑ سے زیادہ گراں ہوتے تھے ،اور میں

ان کی وجہ سے بیار پڑ جاتا تھا، یہاں تک مجھے حضرت ابو قنادہ نے یہ حدیث سنائی،اس کے بعد میں نے پریشان ہو ناچھوڑ دیا<sup>(1)</sup>۔

### تعبير بتانے كاايك ادب:

جس شخص کے سامنے کوئی اپناخواب بیان کرے اس کے لئے ادب بیہ ہے کہ وہ یول کیے اور حضوراقد س ملی ایک ہے اور حضوراقد س ملی ایک ہے ہے کہ نیر اتلقاہ وشر اہ تنو قاہ خیر لنا وشر لا عدا کنا والجمد لللہ رب العالمین کہ اس خواب کی وجہ سے تہمیں خیر حاصل ہواور شر سے بچے رہو خیر ہمارے لئے ہواور شر ہمارے دشمن کے لئے ہو۔ بیہ کر پھر اسے کے کہ خواب بیان کرو۔ کیونکہ آدمی پہلے تمہید کے طور پر کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا توجب وہ بیہ کے تو یہ الفاظ کہواور پھر کہوکہ خواب بتاؤکیاخواب تم نے دیکھا ہے۔

## عالم دین کے لئے تعبیر سے واقف ہو ناضر وری نہیں:

یادر کھیں کہ خواب کواگرچہ جزونبوت قرار دیاگیاہے اور خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی بہت سارے انبیا کو دیاگیاہے لیکن یہ تکویٰی علم ہے تشریعی علم نہیں ہے، للذاکسی مسئلہ شرعیہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سبجھتے ہیں کہ جو عالم دین ہے اس کو خوابوں کی تعبیر سے بھی واقف ہو ناچاہے اورا گر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے تعبیر نہیں آتی تو یہ بات اصل میں اسی غلط مجھے تعبیر نہیں آتی تو یہ بات اصل میں اسی غلط تصور پر مبنی ہے کہ خواب کی تعبیر بھی شریعت کامسئلہ ہے۔ تو یہ غلط فہی دور کرنی چاہئے۔ و گرنہ یہ ہوگا کہ اگرخواب کی تعبیر بھی شریعت کامسئلہ ہے۔ تو یہ غلط فہی دور کرنی چاہئے۔ و گرنہ یہ ہوگا کہ اگرخواب کی

<sup>1-</sup> صحیح بخاری، حدیث نمبر ۷۲/۵۷ کتاب الطب: باب النفث فی الرؤیاو حدیث نمبر : ۴۴۴ ک کتاب التعبیر: باب إذار اُک ما میکره الخ-

تعبیر غلط نکلی تو یہ سمجھے گاکہ شریعت غلط ہوگئ ہے۔ المذاکسی کواگر خواب کی تعبیر بتانی بھی ہو تو پہلے اس کی بیہ غلط فہمی دور کر دینی چاہئے۔ ایک توجب کوئی کہے کہ ججھے خواب آیا ہے میں اس کی تعبیر پوچھناچا ہتا ہوں تواگر تو وہ سلیم الفطر ت شخص ہے ادر دین کا صبح فہم رکھتا ہے پھر تو ضرورت نہیں و گرنہ اس کو پہلے تو یہ بتا دینا چاہئے کہ ہر خواب کی تعبیر ہونا کوئی ضرور کی نہیں ہوتا۔ اور اگر تعبیر ہو بھی ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں اس کا آنا ضرور کی نہیں، لمذا تمہارے خواب کی اگر تعبیر سمجھ میں آگئی تو بتا و و لگ و گرنہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دے کہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک تجبیر ہے کی چیز ہوتی ہے تاکہ اگر آپ خواب کی تعبیر ذکر کرتے بھی ہیں تو وہ اس کو شریعت کا جزنہ سمجھے۔ اس طرح سے تجرب کی چیز ہوتی ہے تاکہ اگر آپ خواب کی تعبیر کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے لیکن علم تعبیر کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے لیکن علم تعبیر کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے لیکن علم تعبیر کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے لیکن علم تعبیر کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے لیکن علم تعبیر کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے دور ایس کو خوابوں کی تعبیر آتی وہ ہزرگ اور ولی ہی نہیں ہے۔ ولیت نام ہے احکام شریعت پر گل اور ولی ہے اور جس کو خوابوں کی تعبیر نہیں آتی وہ ہزرگ اور ولی ہی نہیں ہے۔ ولایت نام ہے احکام شریعت پر گل کر نے اور اس عمل میں رسوخ حاصل ہو جانے کا۔

## شرح احاديث كتاب الرؤيا

#### الفصل الأول

## مبشرات باقى بين

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّوْيَا الصالحةُ». رَوَاهُ النَّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ» قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّوْيَا الصالحةُ». رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: «يَرَاهَا الرجل المُسلم أو تُرى لَهُ».

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے باقی نہیں بیچ مگر مبشرات ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مبشرات کیاہیں توآپ نے فرمایا کہ اچھا خواب اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ ایسا چھا خواب جسے کوئی مسلمان آدمی دیکھے یااس کے بارے میں دیکھا جائے۔

مسلمان آدمی کے دیکھنے کامطلب سے ہے کہ خود اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھے جس سے ول خوش ہوجائے۔اس کے لئے دیکھاجائے، مطلب سے ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دوسراخواب دیکھے اور دواس کو بتادے اور اس کی وجہ سے اس کادل خوش ہوجائے۔ سے مبشرات میں داخل ہے قرآن کریم میں آتا ہے [اً لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهَ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ. هَمُّمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ قَلْكُ هُو الْفَوْذُ الْعَظِيم] (1) كه الله كه دوستوں پر كوئی خوف اور پریثانی الآخیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پارسائی اختیار کرتے تھے، ان كے لئے آخرت میں بھی بشری لیعنی بثارت ہے اور و نیامیں بھی بشری ہے۔ بعض مفسرین نے بشری فی الدنیا کی تفیر بھی اچھے خوابوں سے کی ہے۔ لیکن صحیح ہیہ کہ بشری فی الدنیا کی الدنیا ہے خوابوں میں مخصر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اپنے قرب کی وجہ سے دنیامیں بھی بندے کو بعض او قات ایک خاص فتم کی بثاثت عطافر ماتے ہیں وہ مر او ہے اور اس کے اسباب میں خواب بھی داخل ہے۔ تو بشری فی الدنیا ایکھے خوابوں میں مخصر تو نہیں ہے لیکن ایکھے خواب بھی اس کا ایک حصہ ضرور ہیں۔

#### خواب نبوت كاجزبيل

(٢) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» متفق عليه.

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھاخواب نبوت کے چھیالیس اجزامیں سے ایک جزہے۔

<sup>1</sup>-يونس ۲۲-۱۲\_

## جزونبوت ہوناختم نبوت کے منافی نہیں:

لین اچھاخواب نبوت کے چھالیس اجزامیں سے ایک جزہے۔ جزو نبوت ہونے کا مطلب توپہلے تمہیدی ہاتوں کے ضمن میں بیان ہو چکاہے۔ یہاں دوہا تیں مزید قابل ذکر ہیں۔ ایک بات تویہ کہ آج کل قادیانی اس طرح کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ باتی ہے۔ اس لئے کہ خواب نبوت کا جزہ اور اچھے خواب اب بھی لوگوں کو آتے ہیں پتا چلا کہ نبوت اب بھی ہاتی ہے۔ اس کاایک جواب تویہ ہے کہ یہ جزہونے سے مراد جزء حقیقی نہیں ہے ، بلکہ جزہونے کے اور معانی ہیں جو پہلے بیان ہو چھے ہیں۔ مثلاً جزہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کوعلوم نبوت کے ساتھ خاص مناسبت ہے یایہ کہ نبوت کا جزہے یعنی علم نبوت کا جزہے اور ہم نبوت ختم ہونے کے قائل ہیں علم نبوت کا جزہے اور ہم نبوت فتم ہونے کے قائل ہیں علم نبوت ختم ہونے کے قائل ہیں علم نبوت کی ساتھ خاص مناسبت ہے یایہ کہ نبوت تواب بھی باقی ہے۔ اور اگر جزو حقیقی مراد ہو تو پھر خواب بھی انبیاکا ہی مراد ہوگا کہ انبیاک خواب نبوت کا ایک جزئیں اس لئے کہ یہ بھی و تی کی ایک صورت ہیں۔ جس طرح و تی فرشتے کے ذریعے ہیں آبھی من وراء تجاب و تی ہوتی طرح و تی فرشتے کے ذریعے ہیں آبھی من وراء تجاب و تی ہوتی سے اتی ہے اور براور است اللہ تعالی بھی خطاب فرماتے ہیں بھی من وراء تجاب و تی ہوتی ہوتی ہیں۔ ہیں مراد ہوگی کی ایک صورت خواب بھی ہے تو نبی کے خواب جزو نبوت ہیں۔

البتہ اس پر یہ سوال پیداہوگا کہ پھر عام لوگوں کے خوابوں کی کوئی اہمیت تواس سے سمجھ میں نہیں آئی حالانکہ بہال مقصود بظاہر عام مسلمانوں کے خوابوں کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اگر نبی کاخواب مراد ہوتب بھی عام لوگوں کے خوابوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے ، وہ اس طریقے سے کہ عام آدمی کا خواب اگرچہ اس معنی میں جزو نبوت نہیں ہے لیکن بہر حال یہ اس نوع میں سے ہے جس کا ایک فرد جزو نبوت تھا۔ مثال کے طور پروحی کی ایک صورت یہ ہے کہ نبی کے پاس فرشتہ کا آنا یہ تووی کی ایک صورت یہ ہے کہ نبی کے پاس فرشتہ کا آنا یہ تووی کی ایک صورت اور جزو نبوت ہے لیکن ویسے فرشتہ کسی اور انسان کے پاس بھی آسکتا ہے۔ کسی اور انسان کے پاس بھی آسکتا ہے۔ کسی اور انسان کے پاس فرشتہ کسی اور انسان کے پاس بھی آسکتا ہے۔ کسی اور انسان کے پاس کسی آسکتا ہے۔ کسی اور انسان کے پاس کسی آسکتا ہے۔ کسی اور انسان کے پاس کسی تھی ہے کہ اس کے ساتھ

وہ بر تاؤہوا جو کہ انبیا کے ساتھ ہو تاتھا۔ لیکن سے مطلب نہیں کہ اس کے پاس چو نکہ فرشتہ آگیا ہے للذا یہ نبی بھی بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ادارہ جس میں فرض کریں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے لوگ پڑھے ہوئے ہیں یادو سری بہت بڑی بڑی بڑی شخصیات پڑھی ہوئی ہیں آپ بھی اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ نے اس میں تعلیم حاصل کی اس سے آپ وہ شخصیت تو نہیں ہیے ، آپ حافظ ابن حجر تو نہیں بن گئے ، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچے لیکن پھر بھی آپ اس چیز کواپنے لئے ایک قشم کااعزاز ضرور سمجھیں گے کہ جہاں فلاں شخصیت نے تعلیم حاصل کی تھی میں نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی تھی میں نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی تھی میں ہے لیکن تھی میں ہے لیکن تھی میں ہے لیکن جبی وہیں تعلیم حاصل کی جہی دو نبوت نہیں ہے لیکن ہے بیات ضرور ہے کہ اسی طرح کی ایک چیز نبیوں کے لئے جزو نبوت ہے۔

بیرساری بات اس صورت میں ہے جبکہ خواب کو نبوت کا جزو حقیق مان لیں ، وگرخه اصل بات یہی ہے کہ جزو ہونے سے مراد جزو حقیق نہیں ہے بلکہ دوسرے معانی ہیں جو پہلے بیان ہو پچے ہیں۔ اور پھر عام آد می کاخواب بھی اگرمان لیں کہ وہ جزو نبوت ہے اور جزوِ حقیق ہے تو بھی اس سے بقاءِ نبوت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لئے کہ جز کے باقی ہونے سے یا جز کے بائے کہ جز کے باق ہونے سے یا جز کے بائے جانے ہے کل کا پیاجانالازم نہیں آتا۔ اگرایک ستون کھڑا کردیں توبہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بلا نگ موجود ہے۔ ستون اگرچ بلا نگ کا جز ہے لیکن یہاں پریہ دعوی نہیں کیاجاسکنا کہ بلا نگ ہے۔ چار بائی کا ایک پایہ آپ کی جگہ کھڑا کردیں توبہ نہیں کہہ سکتے کہ چار پائی ہے۔ ایک آد می سے آپ نے چھیالیس روپ لینے ہیں ، آپ پایہ آپ کی جگہ کھڑا کردیں توبہ نہیں کہہ سکتے کہ چار پائی ہے۔ ایک آد می سے آپ نے چھیالیس روپ لینے ہیں ، آپ کا اس کی طرف ادھار ہے۔ اس نے آپ کوایک روپیہ دے دیا گویا قرض کا چھیالیسوال جزدے دیا تو کیا ہے ہیں مسلا کہہ سکتے ہیں کہ سرا ناظام احمد قادیانی نبی بن سکتا ہے تو ہم سب نعوذ باللہ نبی ہیں۔ کیونکہ خواب توسب دیکھتے ہیں پھراس کی کیا شخصیص مرز اغلام احمد قادیانی نبی بن جائیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں ہہ بات ہوئی پھر توسارے بی نبی جائیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں ہہ بات ایک اور منطقی اندازے سے مجوائی ہے کہ دیکھتے انسان کی ماہیت کا جزیے۔ دور یکی حیوان ماحمد کا بھی جز ہے وانسان کہتا ہے۔ تو وان ناطق کہتا ہے۔ حیوان اس کی ماہیت کا جز ہے۔ دور یکی حیوان محمد کو کھی انسان کی ماہیت کا جز ہے۔ دور یکی حیوان میں کہ بہت کا بھی جز ہے۔

تو حمار کاایک جزاس کے اندر پایاجار ہاہے تو کیا ہے ماننے کے لئے تیار ہوگا کہ میں حمار بن گیاہوں۔اگروا قعتا جزکے پائے جانے سے کل بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو پھر تو یہی کہنا چاہئے کہ یہ حمار بن گیاہے۔

## خواب نبوت كاكتوال جزومي؟:

یہاں پر قابل ذکر ہے بات ہے کہ اچھا خواب نبوت کا کتواں جزہے اس کے بارے میں احادیث مختلف ہیں۔

زیادہ تر حدیثوں میں تو چھیالیسواں جزآتاہے ، بعض میں چھتیںواں جزآتاہے ، بعض میں اور اعداد بھی آتے ہیں۔ حافظ

ابن حجر ؓنے بتایاہے کہ کم سے کم چو بیسواں جزہے اور زیادہ سے زیادہ عدد ساٹھ ہے۔ تو چو بیس سے لے کر ساٹھ تک

مختلف اجزاکاذکر آتا ہے۔ بظاہر ہے روایات متعارض ہیں۔ اس تعارض کور فع کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ

چونکہ زیادہ روایتوں میں چھیالیس کاذکر آتا ہے اس لئے اس کو تو تحدید پر محمول کریں گے یعنی یہی خاص عدد مراد ہے

اور باقی اعداد کے بارے میں ہے کہیں گے کہ یہ تحدید کے لئے نہیں بلکہ یہ تکثیر کے لئے ہے۔ یعنی خواب نبوت کے گئ

اجزامیں سے ایک جزہے۔

دوسری تظیق ہے کہ اصل میں جزوِ نبوت ہونااس بات سے مختلف ہو جاتاہے کہ اس شخص کو خوابوں کے ساتھ مناسبت کتنی ہے ، کسی کوزیادہ مناسبت ہوتی ہے ، کسی کو کم اور کسی کو در میانے در ہے گی۔ جس کو بہت زیادہ مناسبت ہے اس کے لئے یہ چو بیسوال جز ہے۔ اور جسے بہت تھوڑی مناسبت ہے اس کے لئے ساٹھوال جز ہے۔ زیادہ ترلوگ چو نکہ اس معاملے میں متوسط در ہے کے ہوتے ہیں ان کے لئے چھیالیسوال جز ہے اس لئے اکثر حدیثوں میں ذکر بھی چھیالیس کے عدد کا ہے۔ تو مختلف حدیثیں مختلف قشم کے لوگوں کے لئے ہیں۔

بعض حضرات نے یہاں چھیالیس کے عدد میں ایک نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کادورِ نبوت یعنی دور وحی تنکیس سال کاہے۔ اور نبوت ملنے سے پہلے بطور مقدمے اور تمہید کے آپ پر ایک

دورالیا گزراہے جس میں آپ کو بہت واضح اور بہت سے خواب نظر آتے تھے۔ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ اس طرح سے سچا اور واضح ہوتا تھا جیبا کہ صبح کی روشنی۔ یہ دور حضورا قدس طرق اللہ کاچھ مہینے کارہاہے۔ تو تئیں سال آپ کادورِ نبوت ہے اور چھ مہینے خوابوں کادور ہے ، اور چھ مہینے کی جو نسبت ہے تئیں سال کے ساتھ وہ ایک بٹہ چھیالیس کادورِ نبوت ہے اور چھ مہینے تئیں سال کاچھیالیسواں جز بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کادور آپ دورِ نبوت کے مقابلے میں 1/46 کی نسبت رکھتا ہے۔ اس نکتے سے اس بات کی بھی کسی در جے میں تائید ہوتی ہے جو پہلے ہم نے کہی کہ اگر نبوت کا حقیقی جزمر ادہے توخواب بھی نبی ہی کے مراد ہیں۔

# حضوراقدس المرتبيليم كوخواب ميس ديكهنا

(٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «من رَآنِي فِي النَّنَامِ فَقَدْ رَآنِي ؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي» متفق عليه.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تواس نے مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہوسکتا۔

(٤) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَي

حضرت ابو قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آ دمی نے مجھے خواب میں دیکھاتواس نے حقیقت کودیکھا۔

ان احادیث سے بیر معلوم ہور ہاہے کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تواس نے واقعة آنحضرت صلی الله علیه وسلم ہی کودیکھا ہے۔ یہ امکان نہیں کہ کوئی شیطان پاکوئی اور مخلوق آپ کی شکل میں متشکل ہو گئی ہو۔اس لئے کہ کوئی اور مخلوق حتی کہ جنات اور شیاطین جنہیں مختلف شکلیں بنانے کی قدرت دی جاتی ہے وہ بھی آنحضرت ملتی المبنی کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتے، یہ بات نبی کریم ملتی البنی سے بڑی تعداد میں صحابہ نے روایت کی ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی دوصور تیں ہیں۔ایک صورت توبیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کاجو حقیقی حلیہ تھا اور جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہواہے اس حلیے کے مطابق آپ کودیکھے۔ اور دوسری صورت بیرے کہ اس حلیے سے ہٹ کر کسی اور حلیے میں دیکھے۔ پہلی صورت میں تواتفاق ہے کہ اس شخص نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ہی کودیکھاکسی اور کو نہیں دیکھا۔ لیکن دوسری صورت میں بیہ بات قابلِ غورہے کہ کیااب بھی یمی کہیں گے کہ اس شخص نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاہے۔اس میں علما کی دوآ راہیں ،ایک رائے توبیہ ہے کہ مذکورہ احادیث اس صورت کے بارے میں نہیں ہیں، یہ حدیثیں صرف اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ آنحضرت ہے کہ بیر حدیث دونوں صور توں میں ہے، خواہ آپ کو آپ کے اصلی حلیے میں دیکھا ہویااس سے مختلف حلیے میں ،امام نووی نے اس قول کوراج قرار دیاہے (<sup>2)</sup>۔احادیث کے عموم کا بظاہر تقاضا یہی ہے کہ اب بھی اس نے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کودیکھاہے ، بشر طبکہ خواب کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھ رہاہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کودیکھاہے تو جلیے میں تبدیلی کیسے آگئ تو جلیے میں تبدیلی دیگر عوارض کی بناپر آسکتی ہے۔ بعض او قات بیہ بات تو ہوتی ہے کہ آدمی نے دیکھااس کو ہوتا ہے جس کو سمجھ

<sup>1-</sup> صحیح بخاری حدیث نمبر: ۱۹۹۳ کتاب التعبیر: باب من ر اُی النبی طق می اُلیانی فی المنام۔ 2- شرح النووی علی صحیح مسلم: کیّاب التعبیر حدیث نمبر: ۲۲۲۸۔

رہا ہے لیکن آلدر دئیت کی وجہ سے حقیقت میں حلیہ کچھ اور ہوتا ہے نظر کچھ اور آرہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ بعض شیشوں میں سے شکل بڑی نظر آتی ہے ، بعض سے چھوٹی نظر آتی ہے ، بعض سے چھوٹی نظر آتا ہے۔ اگر لال عینک سے دیکھیں گے تو چیز لال نظر آئے گی اور اگر کالی عینک سے دیکھیں گے تو چیز لال نظر آئے گی اور اگر کالی عینک سے دیکھا دیکھیں گے تو کالی نظر آئے گی تو را کی تھی سے دیکھا دیکھیں گے تو کالی نظر آئے گی تو دیکھنے کے آلے سے فرق پڑجاتا ہے۔ آپ نے اپناچ ہوا ایک ایسے آئینے میں سے دیکھا ایش جہرہ بہت لمبوتر اسابن جاتا ہے تو جس طرح کا حلیہ آپ کو نظر آرہا ہے وہ آپ کے حقیقی حلیے کے اگرچہ مطابق نہیں ہے پھر بھی کہیں گے یہی کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے ، لیکن آلے کی وجہ سے فرق پڑگیا ہے۔ اس طرح دیکھا ہے ۔ اس مرکی عام حالت یادو سرے عام عوارض کی دیکھا گرچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن دماغی تخیلات یازندگی کی عام حالت یادو سرے عام عوارض کی وجہ سے حلیے میں فرق نظر آیا ہے۔ تو یہ غلطی دیکھنے کی ہے مرکی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی کا نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی کا نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی کا نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی کا نہیں ہوئی ۔ یہ رئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ اثر رائی کا ہے مرکی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ یہ وہ ویسائی ہے۔

اگرکوئی شخص خواب میں حضوراقد س منظی آیا کے وید دیکھنا گرچہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ کوئی جست شرعیہ نہیں ہے۔ جست شرعیہ قرآن وسنت اوران کے تابع دوسرے دلائل ہیں۔ لہذاا گرکس شخص نے خواب میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے کام کا تھم دستے ہوئے ساجو خلاف شریعت ہے تواس پر عمل کر ناجائز نہیں ہوگا۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ نعوذ باللہ فلال کو قتل کر دو، فلال شخص سے سود لے لو، فلال شخص سے رشوت لے لواس طرح کی بات اگر سنی تواس پر عمل کر ناجائز نہیں ہوگا۔ ایک وجہ تواس کی ہے کہ خواب شخص سے رشوت لے لواس طرح کی بات اگر سنی تواس پر عمل کر ناجائز نہیں ہوگا۔ ایک وجہ تواس کی ہے کہ خواب جست ان جست شرعیہ نہیں ہے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے جو پچھ فرمایا ہے وہ زیادہ اہم ہیں بہ نسبت ان باتوں کے جو ہماری نیند میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ فرمارہے ہیں۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جس میں آپ نے کہ وہ تو تی بی بی باتیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں اس لئے کہ وہ زیادہ قابل وثوق ذرائع سے ہم تک پینی ہیں۔ خواب ایک تو جست شرعیہ نہیں اور پھر اس میں خواب دیکھنے والے کی طرف سے بہت ساری غلطیوں کا امکان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پچھ اور ہو طرف سے بہت ساری غلطیوں کا امکان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پچھ اور ہو

اوراس نے سمجھا پچھ اور ہو۔ یہ توجاگے ہوئے ہو جاتا ہے کہ بعض او قات آدمی کہتا پچھ اور ہے لیکن سننے والا سمجھتا پچھ اور ہے۔ نیند کے اندر تودما غی قولی اور بھی زیادہ معطل ہوتے ہیں اس لئے اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ اور پھر اگرسنا صبح بھی ہے توجاگئے کے بعد یادر کھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ خواب میں سنا اور سمجھا پچھ اور تھا لیکن یاد پچھ اور رہ اگرسنا صبح بھی ہے قوجاگئے کے بعد یادر کھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ خواب میں سنا اور سمجھا پچھ اور تھا لیکن یاد پھی اور اور بعض او قات اس وقت توصیح سمجھا ہو تا ہے لیکن بعد میں یاد صبح نہیں رہتا تواسی طرح یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھرا گر صبح بھی یادہ رہ گئی اور موسکتا ہے۔ اور پھرا گر صبح بھی یادہ رہ گئی اس بیات تو بعض او قات اس کا ظاہر کی مطلب مر او نہیں بلکہ اس میں کسی اور بات کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو حضورا قد س صلی اللہ علیہ و سلم خواب میں یہ فرماد ہے ہیں کہ شراب پیو توہو سکتا ہے کہ یہاں شراب سے مر اد شر اب سے مر اد شر اب عجب ہو کہ اپنے اندر اللہ تعالی کی محبت پیدا کر و۔ توالفاظ کا ظاہر کی مطلب مر اد ہوائیا ہی بہت احتال ہو تا ہے۔ ایک توویے محاورات میں مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ اور دو سرے خوابوں کی و نیا تو خاص طور پر اشارات و کنایات کی د نیا ہے ، تھی تو علم تعبیر ایک مستقل علم ہے۔ علم اور دو سرے خوابوں کی و نیا تو خاص طور پر اشارات و کنایات کی د نیا ہے ، تھی تو علم تعبیر ایک مستقل علم ہے۔ علم اور دور کی ناجائز نہیں ہے تعبیر ایک مستقل علم ہے۔ علم تعبیر ایک مستقل علم ہے۔ اس گئا س طرح کے خواب پر اعتاد کر کے اس پر عمل کر ناجائز نہیں ہے۔ تعبیر ایک مستقل علم ہے۔ اس گئا س طرح کے خواب پر اعتاد کر کے اس پر عمل کر ناجائز نہیں ہے۔ اس گئا س طرح کے خواب پر اعتاد کر کے اس پر عمل کر ناجائز نہیں ہے۔

## خواب میں مجھے دیکھنے والا بیداری میں بھی دیکھے گا

(٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسلم: «مَنْ رَآنِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فيسراني فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي» متفق عليه.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آ دمی نے خواب میں مجھے دیکھا، وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے لے گا،اور شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہوسکتا۔ اس حدیث کے پہلے جملے میں ایک نئی بات آئی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھاوہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیہ بات آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ میری زندگی میں جوخواب میں مجھے دیکھے گا سے جا گئے ہوئے بھی میری زیارت کی توفیق ہوگی۔ بعض نے اس حدیث کو عموم پر محمول کیا ہے کہ کوئی بھی شخص حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھے تو وہ آپ کو بیداری میں بھی دیکھے گا لیکن فرق بیہ ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جولوگ شخصان کے لئے تو عدہ ہے زندگی میں آپ کو دیکھنے کا اور آپ کے بعد جولوگ بیں ان کے لئے وعدہ ہے قیامت کے دن دیکھنے کا۔

خواب میں نبی کریم طن آلیہ کی زیارت کے بارے میں بزرگوں کے ذوق بھی مختلف رہے ہیں۔ بعض بزرگوں نے توبا قاعدہ ایسے وظائف لکھے ہیں جن سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔ لیکن ہمارے بعض برزگوں کا یہ نقطہ نظر بھی ہے کہ یہ خواہش کرنابہت بڑی جرات ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے سکیں ، چنانچہ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کمی سے کسی نے یہ عرض کیا کہ کوئی ایساوظیفہ بتادیجے جس سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوجائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ توماشاء اللہ بڑی ہمت والے ہیں ، ہم تو حضورا قدس کے گنبد کود کھے لینے کو بھی اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر بیاتے ہیں یہ چھی حیثیت سے بہت بڑھ کر بیاتے ہیں یہ چھی حیثیت سے بہت بڑھ کر بیاتے ہیں یہ چھی حیثیت سے بہت بڑھ کر بیاتے ہیں یہ چھی حیثیت سے زیادہ ہے۔

### العصاور برے خوابوں کے آداب

(٦) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهُ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ

وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَداً فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّه» متفق عليه.

حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اچھاخواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی ایساخواب دیکھے جواسے اچھا گئے تواسی شخص کے سامنے اسے ذکر کرے جواس سے محبت رکھتا ہواور جب ایساخواب دیکھے جواسے ناپہند ہوتواس کو چاہئے کہ اس خواب کے شرسے اور شیطان کے مشرسے اللہ کی پناہ مانگے اور تین مرتبہ تھوک دے اور کسی سے بیان نہ کرے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گئے۔

(٧) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسلم.

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایساخواب دیکھے جس کووہ ناپبند کرتاہو تواسے چاہئے کہ بائیں جانب تین دفعہ تھوکے اور تین دفعہ شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مائے اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کرلے جس پروہ پہلے تھا۔

یہاں یہ فرمایا گیا کہ رؤیااللہ کی طرف سے ہے اور مُلم شیطان کی طرف سے ہے۔اس پر بیہ بحث چلی ہے کہ رؤیااور مُلم میں کیافرق ہے۔ اس حدیث کے سیاق کے لحاظ سے آسان سی بات بیہ ہے کہ رؤیا سے مراد اچھاخواب ہے۔ اور مُلم سے مراد براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔ فالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں ،اس کی شیطان کی طرف نسبت کے کیا معنی ہیں۔ تواس میں فاہر ہے کہ برے خواب کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں ،اس کی شیطان کی طرف نسبت کے کیا معنی ہیں۔ تواس میں

ایک بات توبہ ہے بعض برے خوابوں میں شیطان کی وسوسہ اندازی کا اسباب کے درجے میں دخل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات بہ ہے کہ حدیث کا اسلوب بہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے شیطان خوش ہوتا ہو یا اس سے شیطان کو اپنے مقاصد کے حصول کی توقع پیدا ہوتی ہو اس کو شیطان کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے۔ برے خواب سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے ایک تواس کئے کہ اس سے انسان کو پریٹائی لاحق ہوتی ہے اور قرآن کریم کے مطابق شیطان بھی مؤمن کو پریٹائ دوش ہوتی ہے اور قرآن کریم کے مطابق شیطان بھی مؤمن کو پریٹائ دور شیطان دیکھنا چاہتا ہے۔ لیحزن الذین آمنو او لیس بضار ہم شیئا إلا بإذن الله (المجادلة: ۱۰)۔

#### العظم خواب کے آداب:

ا چھے خواب کے بارے میں ایک بات تو بعض روایات میں بیر آتی ہے کہ مؤمن کواس سے خوشی حاصل کرنی چاہئے۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت کے لفظ ہیں فإن راک رویاحسنۃ فلیبشرہ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیرہے کہ اسے اللّٰد کاشکر بجالانا چاہئے بعنی الحمد للّٰد کہنا چاہئے۔

اچھے خواب کے بارے میں ہے بھی متعددروایات میں آتا ہے کہ یہ خواب دوسروں کے سامنے بیان بھی کیا جاسکتا ہے، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں لفظ ہیں: ولیحدث بہا۔ اچھاخواب بیان کرناہوتو کس کے سامنے کرناچاہئے اور کس کے سامنے نہیں، اس کے بارے میں زیر بحث حضرت ابو قادہ کی روایت میں ہے کہ ایساخواب کسی محبت کرنے والے کے سامنے نہی ذکر کرناچاہئے۔ جو خواب واضح طور پر ڈراؤناہواس کے بارے میں تواحادیث میں صراحتا آگیا کہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ جو خواب بظاہر اچھالگ رہاہے یاوہ واضح طور پر اچھالگ رہاہے نہ براوہ اگربیان کرناہوتو کس کے سامنے بیان کیا جائے، اس کے بارے میں بعض احادیث میں لفظ یہ آتے ہیں لا تقصہ إلا علی واد أو ذي رأي بعض میں ہے : حبیبا أو لبیبا جیسا کہ دوسری فصل کے شروع میں آرہا ہے۔ بعض میں ہے لا

تقص الرؤیا إلا علی عالم أو ناصح (1) ان تمام روایات کا حاصل بیہ کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر ناچاہئے، بلکہ جس کے سامنے خواب بیان کررہے ہواس ہیں دو چیزیں دیکھنی چاہیکں، ایک بیہ کہ وہ سمجھ داراور عقل مند ہو، اس کوروایات میں ذی ر اک، لبیب اور عالم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دو سراوصف بیہ ہے کہ وہ تمہارا نجر خواہ اور ہدر دو ہو بد خواہ نہیں کر ناچاہئے اس کو واذ، حبیب اور ناصح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بدخواہ یا ہے کم فہم شخص کے سامنے خواب کیوں بیان نہیں کر ناچاہئے اس کی وجہ باب کے شر وع میں تمہیدی امور کے دوران گذر چی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ کہ جس کے قول کے مطابق تو خواب معبر کی تعبیر کے تابع ہوتی ہے اس کے مطابق تو خواب معبر کی تعبیر کے تابع ہوتی ہے اس کے مطابق تو بیہ وہ ہوسکتی ہے کہ وہ التی سید ھی تعبیر بتادے گاور پھر اس کے مطابق رو نماہوگا۔ اور اگرخواب تعبیر معبر کے تابع نہ بھی ہوتب بھی کم عقل سید ھی تعبیر بتادے گاور پھر اس کی مطابق رو نماہوگا۔ اور اگرخواب تعبیر معبر کے تابع نہ بھی ہوتب بھی کم عقل کرتے ہوئے چھلے باب میں بیہ بات تفصیل سے عرض کی ہے کہ اسلام کا مزان ہیہ ہے کہ مؤمن کو بمیشہ پر امید، رجائیت پنداور timist کر ہے۔ اس کے علاوہ بیہ عکمت بھی گذر چی ہے کہ بدخواہ شخص کو اچھے خواب کی جب کہ بنامید کے کھول چھین کر ان کی جگہ ناامید کے کھول چھین کر ان کی جگہ ناامید کے کھول چھین کر ان کی جگہ ناامید کے کھول جھین کر ان کی جب بھی گذر چی ہے کہ بدخواہ شخص کو اچھے خواب کی جب بھی تعبیر معلوم ہوگی تو وہ تمہارے خلاف صد کا شکار ہو جائےگا۔

حدیث میں ان دواوصاف کے در میان لفظ 'اُو 'کااستعال ہواہے ، جس کے معنی 'یا' کے ہیں ، یعنی اس میں یا سمجھد داری کاوصف ہو یا خیر خواہی کا۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں میں سے صرف ایک وصف ہونا چاہئے ، بلکہ اصطلاحی لفظوں میں یوں کہئے کہ 'اُو' مانعۃ الحلو کے لئے ہے ، یعنی دونوں وصفوں میں سے کم از کم ایک تو ہونا چاہئے ،اگر دونوں جع ہوجائیں توسونے پر سہاگا۔

1- مجمع الزوائد ١٨٢/٧\_

#### برے خواب کے آداب:

ا گر کوئی شخص ایساخواب دیکھے جو برااور ڈراؤ نامحسوس ہور ہاہواس کے بارے میں روایات سے مجموعی طور پر چند آ داب سمجھ میں آتے ہیں :

- 1. جباس طرح کاخواب نظر آئے تواللہ تعالی کی پناہ طلب کرے اس خواب کے شر ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہے ہیں دعا کرے کہ اس کواس خواب کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اس لئے کہ دعا تو وہ چیز ہے جس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے جاتی ہے لہذا اس خواب میں اگر کوئی شرکا پہلوہوا بھی تو دعا کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ نیز اس طرح کا خواب دیکھ کر جو پریشانی ذہن میں پیدا ہوئی ہے یہ بھی ایک طرح کی بدشگونی ہے۔ اور پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ بدشگونی کا علاج اللہ پر توکل ہے۔ اللہ کی طرف دعا اور استعاذہ کے ساتھ متوجہ ہونا بھی توکل کی ایک علی شکل ہے۔ امام بیج قی نے ابراہیم ختی ہے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں: اَعُو ذُبِهَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ رُوْیَایَ اللَّیْکَةَ اَنْ تَضُرَّ نِی فِی دِینِی اَوْ دُنْیَایَ یَا رَحْمَنُ یعنی اے رحمان میں اس وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ رُوْیَایَ اللَّیْکَةَ اَنْ تَضُرَّ نِی فِی دِینِی اَوْ دُنْیَایَ یَا رَحْمَنُ یعنی اے رحمان میں اس اس خامی بیناہ فرشتے اور رسول طلب کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ خواب جھے میرے ذات کی پناہ طلب کرتاہو جس کی پناہ فرشتے اور رسول طلب کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ خواب جھے میرے دین یاد نیا میں کوئی نقصان پہنچائے (۱)۔
- 2. اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے شیطان کے شرسے۔اس کئے کہ ایک تویہ امکان ہے کہ یہ خواب تحزین الشیطان کے قبیل سے ہو، یعنی شیطانی اثرات کا نتیجہ ہو۔اگریہ خواب شیطانی تصرف کا نتیجہ نہ بھی ہو بلکہ حدیث النفس کے قبیل سے ہوتب بھی چونکہ مؤمن کی پریشانی اور ناامیدی پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اسے امید بندھتی ہے کہ میں اس ناامیدی اور ذہنی الجھاؤکو اپنے مقاصد کے لئے استعال کر سکتا ہوں تو وہ ایسی موقع آ بندھتی ہے کہ میں اس ناامیدی اور ذہنی الجھاؤکو اپنے مقاصد کے لئے استعال کر سکتا ہوں تو وہ ایسی موقع آ

دھمکتا ہے تاکہ اپنے ندموم مقاصد کو پوراکرنے کی کوشش کرے۔اس کئے فرما یا کہ شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرو۔اگر بالفرض ان باتوں میں کوئی بھی نہ ہو تو تب بھی اُعوذ باللہ پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی ہے۔ یہ ایساہی ہے جیسا کہ پہلے ایک حدیث گذری کہ جب کتے کے بھو نکنے اور گدھے کے ہنہنانے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ طلب کرو۔ وہاں یہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جانور کبھی شیاطین وغیرہ کو دیکھنے کی وجہ سے نہ بول رہے ہوں بلکہ کسی طبعی تقاضے کی وجہ سے بول رہے ہوں ، لیکن ہمیں علم نہیں کہ اصل صورتِ حال کیا ہے اس لئے اگرانہوں نے شیطان کو دیکھا ہوگا تو تعوذ کا فائدہ ہوگا اورا گرطبی تقاضے سے بولے ہوں گے تب بھی تعوذ نے فائدہ نہیں ہوگا۔

- 3. اس باب کی آٹھویں حدیث میں محمد بن سیریں کے حوالے آرہاہے اور بعض حضرات نے اسے مر فوع یعنی نبی کریم طرف اُلٹی ہے کہ اسے چاہئے کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، یعنی دو نقل پڑھ لے۔ جو شخص ایسا کریم طرف اُلٹہ کی جکمیل ہے۔

  کرسکے یقیناً اس کے لئے ایسا کرنااچھاہے۔ یہ بھی در حقیقت توجہ الی اللہ کی جکمیل ہے۔
- 4. ایباخواب دیکھ کر بائیں جانب تین دفعہ تھو کے۔ یہاں روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں مثلا: فلیتفل (ہلکاسا تھوکے)، ولیب شق (تھوکے) ولینفٹ یا ولینفٹ (پھونک مارے)، ان تمام روایات کا مقصد ایک ہے کہ بائیں جانب تھو تھو کر دے، سپج مجج تھوک پھینکنا مراد نہیں ہے۔ تھو تھو کرکے در حقیقت شیطان کو دھتکار نااور اس سے نفرت کا اظہار کرنامقصود ہے۔
- 5. جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اسے بدل لے۔ اگر پہلے بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا تھا تواب دائیں کروٹ پر ہو جائے،

  اگر پہلے دائیں کروٹ پر تھا تواب بائیں کروٹ پر ہو جائے۔ کروٹ تبدیل کرنے میں کیا حکمت ہے، ظاہر ہے

  کہ یہ اللہ اور رسول ملتی آئے آئے ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ہم نے کسی حکمت کو جان کر عمل نہیں کر نابلکہ حکمت سمجھ

  میں آئے بانہ آئے، ہم نے حضور اقد س ملتی آئے آئے ہے کہ تعمل ارشاد کی سعادت حاصل کرنے کے لئے عمل

  کرنا ہے۔ تاہم یہ حکمت ذہن میں آتی ہے کہ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ڈراؤنے خواب کی وجہ آدمی

  آئکھ کھل جاتی ہے، لیکن اسی کچی کی نیند کی حالت میں دوبارہ سوجاتا ہے تواسی پریشان کن خواب کا سلسلہ وہیں

سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے جھوڑا تھا، گویا کیسٹ وہیں سی چل پڑتی ہے جہاں رکی تھی۔ کروٹ بدلنے سے پہلی نیندا چھی طرح منقطع ہو کرنئے سرے سے نیند آتی ہے،اس لئے اس سلسلے کے دوبارہ شروع ہونے کاامکان کم ہو جاتا ہے۔

- 6. ایباخواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اسے نظر انداز کرے۔بیان نہ کرنے میں کیا حکمت ہے یہ بات پہلے گذر چکی ہے۔
- 7. اس خواب سے کسی قسم کی پریشانی نہ لے اور اسے اپنے ذہمن پر سوار نہ کرے۔ آل حضرت طلق اللہ اللہ اسے کو اضح طور پر فرماد یا فانہالن تضرہ یعنی یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نقصان کیول نہیں پہنچے گااس کی تفصیل تمہیدی امور میں ''اچھے یا برے خواب کازیادہ اثر نہیں لیناچاہئے ''کے عنوان سے گذر چکی ہے، اسے ایک و فعہ دوبارہ ملاحظہ کر لیاجائے۔

# آخری زمانے میں زیادہ خواب سے ہوں گے

(٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اقْتَرَبَ النَّمَانُ لَمْ يَكَدْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا النَّرُوّةِ وَالنَّبُوّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ ». قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَنَا مِنَ النَّبُوّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ ». قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَنَا أَتُولُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ الله . فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُ أَلَا يَكُومُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ الله . فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُ أَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْم وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَال: الْقَيْد ثبات فِي الدّين. متفق عليه.

قال البخاري: رواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي

هريرة. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. وقال مسلم: لا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين؟ وفي رواية نحوه وأدرج في الحديث قوله: «وأكره الغل. . .» إلى تمام الكلام.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوجائے تومو من کا خواب بہت کم جمونا ہوتا ہے۔ اور مو ممن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزا میں سے ایک جزہے اور جو چیز نبوت میں سے ہووہ جموئی نہیں ہوتی۔ محمہ بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں حدیث النفس یعنی خیالات کا نتیجہ اور وہ خواب جو شیطان کے ڈرانے سے ہوتے ہیں اور وہ خواب جو اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتے ہیں۔ مرب تابین نہ کرے ہوتے ہیں۔ تم میں سے جو آدمی ایسی چیز دیکھے جواسے نا پند ہو تواس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھے اور نماز پڑھ لے۔ محمہ بن سیرین نے یہ بھی کہا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں (یعنی صحابہ میں یا نبی کر یم صلی کر یم طلی اللہ علیہ وسلم کو) بیڑی پیند تھی اور کہاجاتا تھا کہ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے۔

اس حدیث کے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اذاا قترب الزمان لم یکدیکذب رؤیاالموُمن کہ جب اقتراب زمان ہو توموُمن کاخواب بہت کم جھوٹاہو تاہے۔اقترابِ زمان سے کیامر ادہے اس کی کئی تشریحیں کی گئی ہیں۔

ایک تشری میں او ہے کہ الزمان سے مراد قیامت کازمانہ ہے اوراقترابِ زمان سے مراد ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی توخواب بکثرت سے ہواکریں گے۔اس لئے کہ قربِ قیامت کازمانہ در حقیقت خرقِ عادات زمانہ ہوگا بہت سارے کام اس میں خرقِ عادت ہوں گے۔مہدی کی بہت ساری کرامات خرقِ عادت ہوں گی ، دجال خرق عادت ہوگا ، ذولِ عیسیٰ علیہ السلام خرق عادت ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہاہے کہ چو تکہ اس زمانے عادت ہوگا ، نولِ عیسیٰ علیہ السلام خرق عادت ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

میں مؤمن اجنبیت کا شکار ہوگا،اس کا کوئی انیس نہیں ہوگااس لئے اچھے اور سپے خوابوں کواس کی تسلی کا سامان بنایا جائے گا۔

دوسرا قول ہیہ ہے کہ الزمان سے مراد صبح کاوقت ہے تومطلب ہیہے کہ جب صبح کاوقت قریب ہو توخواب عموماً سیچ ہوتے ہیں۔ یعنی آخر شب کے خواب زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔

اور تیسرا قول بیہ ہے کہ دن رات کا اپنی لمبائی میں ایک دوسرے کے تقریباً برابر ہو جانامر ادہے ، یعنی نہ دن زیادہ لمبے ہوں اور نہ رات زیادہ لمبی ہو۔اور ایسا ہو تاہے جب کہ موسم بھی معتدل ہو۔ تو مطلب ہوا کہ جب موسم میں اعتدال ہو تو خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں اس لئے کہ خواب ان موسموں میں دیگر عوارض سے کم متأثر ہوتے ہیں۔

ساتھ ہی حضوراقد س صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایاخواب چونکہ نبوت کا جزہے اور جوچیز نبوت کا جزہووہ جھوٹی نہیں ہوتے۔اس کی وضاحت کرنے کے لئے محمد بن سیرین نے خواب کی تین فشمیں وکر فرمائی ہیں۔ یہ بتانے کے لئے کہ یہ بات ہر خواب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تیسری قسم کے خواب یعنی بشری من اللہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تیسری قسم کے خواب یعنی بشری من اللہ کے بارے میں ہے۔ للذاہر خواب کا سچاہو ناضر وری نہیں ہے۔

آخر میں محمد بن سیرین بی فرمارہ ہیں کہ ہم سے پہلے زمانے میں خواب میں بید دیکھنا کہ گلے میں طوق ہے ناپیند سمجھا جاتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام اس کواچھا خواب نہیں سمجھتے تھے یانبی کریم ملٹی آیڈ ہم اس کواچھا خواب نہیں سمجھتے تھے یانبی کریم ملٹی آیڈ ہم اس کواچھا خواب نہیں سمجھتے تھے ،اس لئے کہ گلے میں طوق اہل دوزخ کی علامت ہے ﴿ اذاالا غلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی السلاسل یسحبون فی النار یسجرون ﴾ [الغافر: ۷۱-۷۷] اور یہ بھی فرما یا کہ سلف کوخواب میں بیڑی دیکھنا یعنی بید دیکھنا کہ پاؤل کے اندر بیڑی ہے یہ پند تھااس لئے کہ پاؤل میں بیڑی ہونا یہ علامت ہے پابند ہونے کی اور دین بھی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگائی گئی کچھ پابند یوں کا نام ہے تو پاؤل میں بیڑی ہونے کا مطلب بیہ ہے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگائی گئی کچھ پابند یوں کا نام ہے تو پاؤل میں بیڑی ہونے کا مطلب بیہ ہے

کہ اس کودین میں رسوخ اور ثابت قدمی حاصل ہے۔ اہلِ تعبیریہ بھی کہاہے کہ ہر خواب میں بیڑی کی تعبیر دین میں ثابت قدمی ہوناضر دری نہیں ہے، بعض قرائن کی وجہ سے تعبیر مختلف بھی ہوسکتی ہے۔ اس روایت سے یہ بھی پنہ چلا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جوخواب دیکھنے میں ناپبندیدہ ہواس کی تعبیر بھی بری ہو۔ جو چیز جاگتے ہوئے ناپبند ہوتی ہے۔ اس کی تعبیر بھی بری ہو۔ جو چیز جاگتے ہوئے ناپبند ہوتی ہے۔ اس کی تعبیر بھی بری ہویہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پاؤل میں بیڑی پڑ جانا جاگتے ہوئے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن ہے۔ اس کی تعبیر بھی بری ہویہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پاؤل میں بیڑی پڑ جانا جاگتے ہوئے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن ہے۔ یہی چیز اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے تو پسندیدہ ہے۔

### حدیث کاکونساحصه مرفوع ہے اور کونسانہیں:

مل آن آلیم کارشاد ہیں (1)۔ اس کا ایک قرینہ یہ ہوسکتا ہے کہ امام نسائی کی السنن الکبری میں ابوسلمہ بن عبد الرحن کی حضرت الوہریرہ سے روایت نقل کی ہے اس میں حضور اقد س ملتی آئیم سے نقل کرتے ہوئے خواب کی یہی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں (2) ، اس سند میں محمد بن سیرین نہیں ہیں ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم در اصل محمہ بن سیریں کی طرف سے نہیں ہے۔ سلف میں ایساہوتا تھا کہ حدیث تو مر فوع ہوتی تھی لیکن کسی موقع پر اسے بیان کرتے ہوئے کسی وجہ سے اسی صراحتاً نبی کریم ملتی آئیم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ جہاں محمہ بن سیریں کے قول کے طور پر یہ بات منقول ہو وہاں بھی اصل صور ہے حال یہی ہو، واللہ اعلم بالصواب۔

# خواب میں اپناسر کٹتے دیکھنا

(٩) وَعَن جَابِر قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسلم

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جبیبا کہ میر اسر کاٹ دیا گیاہو تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کواس کی نیند میں شیطان تھلونا بنائے تواس کالوگوں کے سامنے ذکرنہ کیا کرے۔

1- فتح الباری ۹/۱۲ ۴۰۰۰-2-السنن الکبری للنسائی حدیث نمبر ۲۷۲۱۱ اس شخص نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میراسر کاٹ دیا گیاتو حضور اقد س سل الی آباز ہے ناس کوایک شیطانی مذاق قرار دیا کہ شیطان نے تبہارے ساتھ شمنح کیا ہے ، اس لئے اس خواب کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ خواب میں سر کٹنے کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے بلکہ اہل تعبیر نے اس کی مختلف تعبیر ہیں کھی ہیں ، بعض مطلب نہیں کہ خواب میں سر کٹنے کی کوئی تعبیر ہیں ہے کہ اگروہ بیار ہے توشفایا ہو جائے گا۔ اگر مقروض ہے تو اس کے قرضے اداہو جائیں گے۔ اور اگر جیل میں ہے تو رہاہو جائے گا اور اگر کسی مصیبت میں پیشنا ہوا ہے تو چھوٹ تو اس کے قرضے اداہو جائیں گے۔ اور اگر جیل میں ہے تو رہاہو جائے گا اور اگر کسی مصیبت میں پیشنا ہوا ہے تو چھوٹ جائے گا۔ یہ تعبیر بھی اس کی ہے۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو شیطانی خواب اس لئے قرار دیا کہ تعبیر نہیں ہوتی بلکہ اضغاث احلام ہوتے ہیں یا تخویف الشیطان کے قبیل سے ہوتا ہے اور دو سرے شخص کے حق میں اس کی کوئی تعبیر بھی تعبیر ہوتی ہے۔ اور اگر اس شخص کے حق میں اس کی بری تعبیر بھی ہو سلم نے یہ سمجھا کہ اس کے لئے سے کے بارے میں دو سرے قرائن اور شواہد یا لین فراست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ سمجھا کہ اس کے لئے سے خواب بے معنی ہوتے ہیں لیکن بعض کے حق میں ان کی کوئی تعبیر بھی ہو سام نے یہ سمجھا کہ اس کے لئے سے خواب بے معنی ہے اور اکثر اس طرح کے خواب بے معنی ہی ہوتے ہیں لیکن بعض کے حق میں ان کی کوئی تعبیر بھی

# ناموں کے معانی کے ذریعے خواب کی تعبیر

(١٠) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيهَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ ، فَأُوتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ ، فَأُوتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ » . رَوَاهُ مُسلم

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا جیسا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور ہمارے پاس ابن طاب کی تھجوریں لائی گئیں تو میں نے اس کی تعبیر سے سمجھی کہ ہمارے لئے دنیا میں سربلندی ہے اور آخرت میں اچھاانجام ہے اور ہمار ادین بہت اچھا ہے۔

خواب یہ دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طاب کی کھجوریں لائی گئی ہیں۔ یہ کھجوروں کی ایک خاص فتم کا نام ہے اور ہے کی شخص کی طرف منسوب ہیں۔ بعض او قات کھل وغیرہ کی فتمیں کی شخص کی طرف منسوب ہیں۔ بعض او قات کھل و غیرہ کی فتمیں کی شخص کی طرف منسوب کردی جاتی ہیں جس کا پہلا باغ اس فتم کے کھل کا ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ لنگڑا آم ہے۔ اور ای طاب اصل میں تو کوئی آدمی ہوگا، لیکن اس کے نام پر کھجوروں کی خاص فتم کا نام ہوگیا۔ چو نکہ عقبہ کے گھر میں ہیں اس لیے تعبیر یہ سمجھی گئی کہ العاقبہ لنافی الاخرة کہ آخرت میں ہمارے لئے اچھا انجام ہے۔ اور چو نکہ عقبہ بن رافع کے گھر میں جس کے گھر میں ہیں اس کے والد کا نام رافع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ و نیا میں ہمارے لئے رفعت اور سر بلندی ہے اور چو نکہ ابن طاب کی کھجوریں کھائی گئی ہیں اور طاب یطیب کے معنی ہوتے ہیں اچھا ہو نا اس لئے اس کی تعبیر سے ہے کہ ہمارادین اچھا ہے۔ یعنی کا مل ،خوبصورت اور آسان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تعبیر کے دوسرے اصولوں کے علاوہ ایک اصول سے بھی ہے کہ جو چیز دیکھی گئی ہے اس کے ناموں کے لغوی معنی کے اعتبار سے تعبیر دی صائے۔

# رسول الله المنتقطية كالبك خواب

(١١) وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ ، فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَهَامَةُ أَوْ هَجَرُ ، فَإِذَا هِيَ المُدِينَةُ يَثْرِبُ. وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هِيَ المُدِينَةُ يَثْرِبُ. وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَزْتُهُ أَخْرَى فعادَ أَحْسَنَ مَا فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. ثُمَّ هَزَزْتُهُ أَخْرَى فعادَ أَحْسَنَ مَا

كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ). متفق عليه.

حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں کے سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کررہاہوں جس میں کھجوریں بہت ہیں تومیر اذہن اس طرف گیا کہ یہ بمامہ یا ہجرہے لیکن بعد میں وہ مدینہ یعنی ییژب نکلا، اور میں نے ایپنے اس خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے ایک تکوار کو حرکت دی تواس کا اگلا حصہ کٹ گیا۔ اس سے مراد وہ تکیف تھی جو مسلمانوں کو احد والے دن پہنچی۔ پھر میں نے اس کودوسری مرتبہ بھلایا تووہ اچھی حالت پرلوٹ آئی اس سے مراد وہ فتح اور مسلمانوں کی اجتماعیت تھی جو اللہ تعالی نے بعد میں عطافرمائی

ویکھاکہ ہم عمرہ کررہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ہیہ سمجھے کہ ہم عمرہ کریں گے اوراس حد تک ہیہ تعبیر میں صوفیصد درست ثابت ہوئی۔ البتہ ہیہ کہ کب کریں گے خواب میں اس کاکوئی ذکر یااس کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید اسی سال موقع مل جائے کیکن اس سال موقع نہیں ملاآ کندہ سال موقع ملی اللہ توخواب وحی تھااور فی الجملہ اس کی تعبیر بھی صحیح ثابت ہوئی ہے لیکن ایک ثانوی امر میں غلطی واقع ہوگئ۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہواکہ خواب میں دیکھاکہ ایسی زمین کی طرف جار باہوں جہاں محبوریں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور اس کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ سمجھے کہ ایسے علاقے کی طرف میں ہجرت کروں گا جہاں محبوریں ہوں گ۔ اس حد تک تعبیر سوفیصد درست ثابت ہوئی۔ تعبیر میں تو غلطی نہیں ہوئی البتہ اس تعبیر کے کسی زمان یا مکان پر منطبق اس حد تک تعبیر سوفیصد درست ثابت ہوئی۔ کہ پہلے خواب میں زمان پر انطباق صحیح ثابت نہیں ہوا کہ اندازہ یہ لگایا کہ یہ بیمامہ یا ہجر ہو لیکن ہجرت ہوئی بعد میں مدینہ منورہ کی طرف لیکن اصل خواب اور اس کی تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔

دوسری چیز خواب میں بید دیکھی اور بیہ ہجرت کے بعد پیش آئی کہ میر ہے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور اس تلوار کو میں نے ہلا یا تواس کا اگلا حصہ کٹ گیا، اس میں اشارہ تھا اس شکست اور مسلمانوں کے نقصان کی طرف جو غزوہ اصلام ہوا۔ تیسری چیز خواب میں ویکھی کہ اسی تلوار کو جب دوسری مرتبہ ہلا یا تووہ بالکل صحیح ہو گئی۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ غزوہ احد میں ہونے والے نقصان کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتوحات اور کا میابیاں عطافر ما میں گے۔ ایک کو ششیں ہونے والے نقصان کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتوحات اور کا میابیاں عطافر ما میں گے۔ ایک کو ششیں جہاد بظاہر عارضی طور پر ناکام نظر آئے گی لیکن بعد میں جہاد کی کو ششیں کا میاب ہوں گی۔ تلوار ہلانا بیہ اشارہ ہے جہاد کی کو ششیں کا میاب بعد میں سب پچھ در ست ہو گیا۔

# مسیلمہ اور اسود کے بارے میں نی مان ایک خواب

(١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفَّيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأُوحِيَ إِلَيَّ نَائِمٌ بِخَزَائِنِ الْأَرْشِ فَوُضِعَ فِي كَفَّيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأُوحِيَ إِلَيَّ لَئِمٌ بِخَزَائِنِ الْأَذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ: «يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ وَفِي رِوَايَةٍ: «يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَهَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: هَنِهَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَهَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ » لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، وَذَكرهَا صَاحِب الجُامِع عَن التِّرْمِذِيِّ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اسی اثنا میں کہ میں سویا ہوا تھامیرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن رکھے گئے۔ اور بیہ کنگن مجھ پر گرال گزرے توخواب میں ہی مجھے وحی کی گئی کہ انہیں پھونک مارو۔ میں نے ان دونوں کو پھونک ماری تووہ دونوں اڑگئے۔ میں نے اس کی تعبیر کی ہے دو جھوٹے شخصوں سے جن کے در میان میں میں ہوں ایک صنعاوالا آدمی ہے ، اور دوسر ایمامہ والا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک مسیلمہ ہے جو بیمامہ کارہنے والا ہے اور دوسر ااسود عنسی ہے جو کہ صنعاکارہنے والا ہے۔

اس خواب میں بھی تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز توبیہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور ایک روایت میں بیہ آتا ہے کہ زمین مجھے سمیٹ کرو کھائی گئی اور جتنی زمین مجھے سمیٹ کرو کھائی گئی اور جتنی زمین مجھے سمیٹ کرو کھائی گئی وہاں وہاں تک میری امت کا اقتدار پنچے گا۔ اور ایک روایت میں بیہ آتا ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اس زیرِ بحث روایت میں بیہ ہے کہ خزانے دیئے گئے اور دوسری روایت میں بیہ آتا ہے کہ زمین

کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں پکڑائی گئیں۔اس میں در حقیقت اشارہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس امت کو زمین کے خزائن عطافر مائیں گے۔ چنانچہ آج یہی صورت حال ہے کہ قدرتی وسائل سے مالامال دنیا کے جوعلاقے ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ایساہے جہاں مسلمان آباد ہیں۔ مسلمانوں کے کئی علاقے زراعت کے اعتبار سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ کئی علاقے معدنی ذخائر اور تیل وگیس وغیرہ کے اعتبار سے سے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ مزید پتانہیں کیا پچھ مسلمانوں کی زمینوں کے نیچ چھپاہواہے۔ یہ در حقیقت نبی کریم طرف ایس خواب کی تعبیر ہے۔ یہ الگ بات ہے مسلمانوں کی زمینوں کے نیچ چھپاہواہے۔ یہ در حقیقت نبی کریم طرف ایس خواب کی تعبیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں کے نیچ چھپاہواہے۔ یہ در حقیقت نبی کریم طرف ایس اور ان کا تسلمان پر قائم ہو۔ یہ ہماری اپنی غلطیوں کہ مسلمان ان وسائل سے فائدہ نہ اٹھ ایس اور ان سے غیر فائدہ اٹھ ایس اور ان کا تسلمان پر قائم ہو۔ یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔اللہ تعالی نے بہر حال خزائن ارض جتنے اس امت کو عطافر مائے ہیں اسے کسی اسٹور کی اسلمان کی دیت ہم حسلمان کی دوجہ سے ہمان کی دوبی سے سے دائل کے بہر حال خزائن ارض جتنے اس امت کو عطافر مائے ہیں اسے کسی است کو عطافر مائے ہیں اسے کسی اس خواب کی دیت سے در حقیقت کی دوبی سے دوبی اس خواب کی دیت کی دیت سے در حقیقت کی دوبی سے دوبی اس خواب کی دوبی سے دوبی کی دیت سے دوبی کی دیت کی دیت ہم دیت کی دیت ہم کی دوبی سے دوبی کی دیت کی دوبی کی دیت کی دوبی کی دوبی کی دوبی کی دوبی کی دوبی کی دیت کی دوبی کی دوبی

دوسری چیز خواب میں بید دیکھی کی ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن ہیں تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کنگنوں کی وجہ سے میر کی طبیعت پر بڑی گرانی ہوئی۔ بید در حقیقت اشارہ تھااور بیہ تعبیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اشارہ تھادہ وجموٹے نبیوں کی طرف ایک مسلیمۂ کذاب جو کہ بیامہ کارہنے والاتھا، اور دوسر ااسود عنسی جو کہ صنعاء کارہنے والاتھا۔ صنعاء یمن کا ایک اہم شہر تھااور ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے جنوب میں ہے۔ بیامہ مجد کے ایک علاقے کا نام ہے، جو تقریباً اس علاقے میں ہے جہاں آج کل سعود کی عرب کا دار الحکومت ریاض ہے۔ بیامہ خود کے ایک علاقے کا نام ہے، جو تقریباً اس علاقے میں ہے جہاں آج کل سعود کی عرب کا دار الحکومت ریاض ہے۔ بیا علاقہ مدینہ منورہ سے تقریبا مشرق کی طرف ہے۔ اس طرح بیجو آں حضرت ما آئے ہے فرمایا کہ میں ان دوآد میوں کے در میان میں ہوں تو بید در میان میں ہون تو بید در میان میں تب ہوتے جبکہ ایک جنوب میں ہے تودو مراشال ہوتا۔

یہاں شار حین حدیث نے یہ سوال اٹھایاہے کہ جھوٹی نبوت اور سونے کے کنگنوں مہیں مناسبت کیاہے۔ تو مناسبت ورحقیقت بیہ کے سونے پہننامر دکے لئے جائز نہیں ہے تو حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونے کاہونایہ ایک فتسم کاوضع الثی فی غیر محلہ اور ظلم ہے اور جھوٹی نبوت کے دعوے سے بڑھ کر ظلم کیاہوسکتاہے اس لئے یہ تعبیر بیان کی گئی۔ یہ

تیسری چیز که حضوراقد س صلی الله علیه و سلم فرماتے ہیں که جھے خواب میں تھم دیا گیا کہ ان کو پھونک مار و میں نے پھونک ماری تودونوں کنگن اڑگئے ، جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ بظاہر پچھ خوش نمائی ہوگی ، پچھ پچھ شور شراباہوگا، بعض لوگ ان کے فتنے میں مبتلا بھی ہو جائیں گے لیکن بہت جلدی یہ فتنہ فروہ و جائے گا،اورا نہیں ملے گا پچھ نہیں ، بس دو پھونکوں کی مار ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اسود عنسی توخود حضوراقد س صلی الله علیه و سلم کے زمانے ہی میں قتل ہوگیا آنحضرت صلی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔اور مسلیم کر کذاب کی اگر چہ ایک بڑی طاقت تھی لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔اور مسلیم کر کذاب کی اگر چہ ایک بڑی طاقت تھی لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں ان کو شکست ہوئی اور حضرت و حشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسلیم کر کذاب بھی جہنم رسید ہوگیا،اوراس طریقے سے دونوں فتنے بہت جلد فروہ و گئے اور ان کاد نیا میں کہیں نام ونشان باقی نہ رہا۔

یہاں صاحب مشکوۃ فرمارہے ہیں مجھے یہ روایت صحیحین میں نہیں ملی ، حالا نکہ صاحب شرح السنہ نے اسے صحاح میں ذکر کیاہے جس میں وہ صحیحین میں سے کسی کی حدیث لایا کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث لفظوں کے معمولی فرق کے ساتھ صحیحین میں موجودہے ، مثلاً صحیح بخاری کے کتاب المغازی ، باب و فد بنی حنیفہ میں اور کتاب التعبیر ، باب النفی فی المنام میں۔ اور صحیح مسلم کے کتاب الرؤیا، باب رؤیا لنبی طرفی المنام میں۔ اور صحیح مسلم کے کتاب الرؤیا، باب رؤیا النبی طرفی المنام میں۔

## خواب میں چشمہ دیکھنے کی تعبیر

(١٣) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ذَلِكِ عَمَلُهُ يُحْرَى لَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ترجمہ: ام علاء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہافرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت عثان بن

مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھاتو میں نے بیہ خواب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیاتو آپ نے بیہ فرمایا کہ بیران کے عمل ہیں جوان کے لئے جاری ہیں۔

یہ خواب اتم علاء انصاریہ رضی اللہ عنہانے عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد دیکھا کہ عثان بن مظعون ہیں اوران کا ایک چشمہ ہے جو بہہ رہاہے۔حضورا قدس مظین آئی نے فرما یا کہ اس کی تعبیریہ ہے کہ ان کے عمل ان کے انتقال کے بعد بھی جاری ہیں۔ ویسے اصول توبہ ہے کہ موت سے عمل منقطع ہو جاتے ہیں لیکن پچھ لوگ اس سے مستثنیٰ بھی ہوتے اوران کے عمل کاسلسلہ یعنی ان کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔

# خواب میں بعض گناہوں کی سزا کی تمثیل

(١٤) وَعَن سُمرةَ بِنِ جُندب قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟" قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا؟" قَالَ: فَإِنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟" قَالَ: "هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا؟" قَطَّهَا فَيَقُولُ: هَا شَاءَ اللهُ. فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ: "هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا؟" قَلْنَا: لَا قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى قَلْنَا: لَا قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ قَائِمٌ بِيدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِشِدْقِهِ الْآخِرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ فَلَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلُهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَيْنَا عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدَخُ بِمَا رَجُلٍ مُضَطَجِع عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدَخُ بِمَا رَجُلٍ مُضَاعِع عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدَخُ بِمَا رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ فَقُدًا كَنَ فَعَادَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَى يَلْقَلَقُ وَعَادَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ وَعَادَ وَأَسُهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسُطِ النَّهَرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرِ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالًا: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشجرةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فأدخلاني دَار أوسطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فصعدا بِي الشَّجَرَة فأدخلاني دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. فَقُلْتُ لَمُهَا: إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُهَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا: نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تواپنا چہرہ ہماری طرف کرے متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ تم بیل سے کس شخص نے آج رات کوئی خواب و یکھا ہو۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی خواب و یکھا ہو تا تو وہ بیان کر تا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے بیل وہ کچھ فرماتے جواللہ تعالی چاہتے۔ ایک ون حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا اور یہ فرمایا کہ کیاتم بیل سے کسی شخص نے کوئی خواب و یکھا ہے۔ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایالیکن آج رات بیل نے ووآد میوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے اور اور وہ بھے ایک ارضِ مقدسہ کی طرف لے گئے۔ تو وہاں بیس کیاد کھتا ہوں کہ ایک میرے ہاتھ بیل لو ہے کی ایک کنڈی می ہے جے وہ اس پیٹے ہوئے جاتا ہے۔ پھراس کی دوسری باچھ کے ساتھ بھی ایسانی کرتا ہے۔ اس کی کبٹی باچھ اسٹی گردی کہا کہ سے کہو جاتا ہے۔ پھراس کی دوسری باچھ کے ساتھ بھی ایسانی کرتا ہے۔ اس کی کبٹی باچھ اسٹی گردی کہا کہ سے جو جاتی اور پہلی عالت پر لوٹ آئی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ بھی ایسانی کرتا ہے۔ اس کی کبٹی باچھ اسٹی کو بائی ہو اس بینچ ہم بھی کہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ ہم جو گردی کے بیل لیٹا ہوا تھا اور دوسر اشخص اس کے سرے پاس ایک کرا بھر لے کر کھڑ اتھا۔ فہر کا معنی بھی کیا ہوگھر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسر اشخص اس کے سرے پاس ایک کرا بھر لے کر کھڑ اتھا۔ فہر کا معنی بھی جو گردی کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسر اشخص اس کے سرے پاس ایک بڑا پھر لے کر کھڑ اتھا۔ فہر کا معنی بھی

بڑا پتھر ہے صخرہ کامعنی بھی بڑا پتھر ہے راوی کو شک ہے کہ کون سالفظ بولا-اوراس کے ذریعے وہاس کے سر کو کچل رہاہے۔جب وہ اسے مار تاہے تو پتھر لڑھک کرنیجے چلاجاتاہے توبیہ شخص اس پتھر کو پکڑنے کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس واپس نہیں آتا مگر اس حالت میں کہ اس کاسر ورست ہوچکا ہوتا ہے اور اپنی پہلی والی حالت میں لوٹ آناہے۔ توبیہ شخص لوٹ کراس کے پاس آتاہے اور اسے دوبارہ مار تاہے اور بیہ سلسلہ جاری رہتاہے۔ میں نے کہا کہ بیہ کیاہے؟ان دونوں نے کہا کہ چلو۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ ہم ا یک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح تھا، یعنی اس کااوپر والاحصہ تنگ تھااور پنیچے والاحصہ کھلا تھا۔ اوراس کے نیچے آگ جل رہی ہے جب وہ آگ اوپر کو آتی ہے توبیہ لوگ جواس کے اندر ہیں وہ بھی اوپر کوآتے ہیں یہاں تک کہ اس بات کے قریب ہوتے ہیں کہ دہ اس تنورسے باہر نکل آئیں اور جب وہ آگ نیچے جاتی ہے تو یہ بھی تنور میں نیچے چلے جاتے ہیں۔اوراس تنور یااس سوراخ میں پچھ ننگے مر داور ننگی عور تیں ہیں۔ (آگ ہو نامستقل عذاب اور ننگے ہو نامستقل عذاب) میں نے کہا کہ یہ کیا؟ان دونوں نے کہاکہ چلو۔ چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک خون کے ایسے دریاکے پاس پہنچے جس میں ایک آ دمی دریاکے ور میان میں کھڑاہے اور دریاکے کنارے پر بھی ایک آدمی ہے جس کے سامنے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں توجو شخص دریاکے اندرہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتاہے لیکن جب وہ باہر نکلنے کاارادہ کرتاہے توبیہ شخص اس کے منہ میں پتھر مار تاہے اور اس کواسی جگہ پر لوٹادیتاہے جہاں پریہلے وہ تھا۔ جب بھی یہ نکلنے کے لئے آتاہے توبیراس کے مندیر پتھر مارتاہے اور وہ پہلی جگدیر لوٹ جاتاہے۔ میں نے یو چھاکہ بید کیا ہورہاہے؟ان دونوں نے کہاکہ آگے چلو۔ چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھااوراس درخت کی جڑکے قریب ایک بوڑھے شخص اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے،اوراس درخت ہی کے قریب ایک آدمی تھا جس کے سامنے آگ تھی جس کووہ جلار ہاتھا۔ان دونوں نے مجھے اس درخت یر چڑھا یااور درخت کے در میان میں ایک ایسے گھر میں مجھے داخل کیا جس سے خوبصورت گھر میں نے تمجی نہیں ویکھاتھا۔اس کے اندریکھ لوگ تھے بوڑھے بھی ، جوان بھی ، عورتیں بھی اوریکے بھی۔ پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالااور در خت پر چڑھا یااور مجھے ایک ایسے گھر میں واخل کیا جو پہلے سے بھی

خوبصورت اور بہتر تھا۔اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آج رات تم نے مجھے خوب گھمایاہے،اب مجھےان چیزوں کے بارے میں بتاؤجومیں نے ویکھی ہیں۔ان دونوں نے کہاکہ ہاں اب بتاتے ہیں۔ وہ جو آپ نے آدمی دیکھا تھا کہ اس کی باچھیں چیریں جارہی تھیں توبہ ایساجھوٹا شخص ہے جو کوئی جھوٹی بات کرتاہے اوراس سے نقل کی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری و نیامیں پھیل جاتی ہے تو قیامت تک اس کے ساتھ وہی سلوک کیاجاتارہے گاجو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ شخص جس کے سر کو کیلا جار ہاتھاتو یہ ایسا شخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے قرآن سکھا یاتھالیکن بیرات کے وقت اس سے سویا ر ہااور دن میں بھی ان باتوں پر عمل نہیں کیا جو قرآن میں ہیں ،اس کے ساتھ قیامت تک یہی سلوک ہوتا رہے گاجو آپ نے دیکھا۔ اور وہ منظر جو آپ نے اس سوراخ میں دیکھا تھا تو پیر زانی لوگ ہیں۔اور وہ شخص جس کوآپ نے خون کے دریامیں دیکھاتھا ہے سودخور ہے۔اور وہ بوڑھاشخص جسے آپ نے درخت کی جڑ کے قریب دیکھاتھا ہے ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد جونیجے تھے بیہ لو گوں کی نابالغ اولاد تھی۔ یعنی جو بچیین میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو آگ جلار ہاتھا یہ مالک ہیں جو دوزخ کے دار وغے ہیں اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے یہ عام مسلمانوں کا گھر (یعنی عام مسلمانوں کی جنت ہے)اور یہ گھر جوآپ نے بعد میں دیکھایہ شہدا کاگھر ہے۔اور میں جبر ئیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔اب ذراسر اوپر اٹھائے تومیں نے اپناسراوپر اٹھایاتومیرے اوپر بادلوں جیسی ایک چیز تھی اور ایک روایت میں بیرے کہ سفید بدلی جیسی ایک چیز تھی۔ان دونوں نے کہا کہ بیر آپ کاٹھکانا ہے۔ میں نے کہ مجھے جھوڑ پیئے تاکہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں، توان دونوں نے کہا کہ آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے۔اگر آپ نے اپنی عمر مکمل کرلی ہوتی توآپ اینے گھر میں داخل ہو جاتے۔

## كيار سول الله المُعْيِّلَةُ لِم في جريل وميكاتيل كو فوراً يجيان لياتها:

یہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاایک خواب ہے جس میں آپ کو جزاوسزا کے کئی منظر دکھائے گئے۔اس طرح کے اور بھی کئی خواب حضورِ اقدس ملٹی کیائی نے دیکھے ہیں اور صحابہ سے ان کاذکر بھی کیاہے۔اس طرح کے پچھ مناظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی دیکھے ہیں۔اس میں بیر آیا کہ بیہ دوشخص حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم کولے کر گئے ہیں اور ارض مقدسہ کی طرف لے کر گئے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی بھی ارض مقدسہ ہو یعنی ایساعلاقہ تھاجو ذرامقدس سامعلوم ہور ہاتھا، لیکن بہ پتانہیں کہ کونسا۔اور بہ بھی ہوسکتاہے کہ ارضِ مقدسہ سے مراد شام کاعلاقہ ہو۔ یہ مناظر د کھانے کے لئے اس علاقے کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میدانِ محشر بھی وہیں گلے گا۔ تووہ بھی ایک جزاوسز ای صورت ہے اور یہ بھی جزاوسز اکی شکلیں د کھائی گئی ہیں۔اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ ابتدامیں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباًان دوشخصوں کو پیجانانہیں بلکہ آخر میں خود جبرئیل علیہ السلام نے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں جبرئیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اندازہ لگالیاہو لیکن پورے طور پر نہ پہچاناہواوریہ بھی ہو سکتاہے کہ بالکل ہی نہ پہچاناہو۔ جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکثرت آتے رہتے تھے تو پھرنہ پہچانے کی کیا وجہ ہے؟ توبظاہریہ معلوم ہوتاہے کہ بیہ من جانب اللہ تھا۔ کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتاہے اگراللہ تعالی جاہیں توایسے شخص کو بھی انسان پیجان سکتا ہے جس کو زندگی بھرنہ کبھی دیکھاہواورنہ اس کے بارے میں سنا ہو۔اورا گراللہ تعالی نہ چاہیں تواپنے باپ اپنے بیٹے کو بھی نہ پہنچانے۔ ہوتاتوسب کچھ اللہ تعالی کی قدرت سے ہے تواللہ تعالی نے ہو سکتاہے کہ کسی حکمت کے تحت یہاں معرفت میں کوئی چیز حائل کردی ہو۔ حکمت اللہ جانے اللہ کے ر سول جانیں ۔البنۃ ایک حکمت بیہ ہوسکتی ہے کہ مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ مناظر دیکھ کے پہلے ذراحیران کرناتھا۔ کیونکہ حیرانگی کے بعد جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ذہن میں زیادہ بیٹھتی ہے۔ اس لئے کہ حیرانگی سے انسان کے ذہن میں ایک تجسس ساپیدا ہو جاتاہے ، جاننے کاشوق پیدا ہو جاتا ہے ادراس کے بعد جو بات معلوم ہوتی ہے وہ زیادہ اوقع فی القلب ہوتی ہے۔ اس لئے آج کل کہانی لکھنے کے جواصول ہیں ان میں ایک بیہ بھی ہے کہ بہت ساری باتوں کے بارے میں خاص طور پر کہانی کے جواہم کر دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں ابتدا میں بہت ساری باتیں مخفی ر کھی جاتی ہیں اور در میان میں جاکر یاآخر میں جاکر کہانی کے بنیادی کرداریاہیر وز کے بارے میں پتا چلتاہے یہ کیااور کون ہیں۔ یہ بھی ایک اسلوب ہوتاہے اور اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ کہانی اس انداز سے

چلائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے غالباً کہ ساتھ ساتھ حضور اقدس ملٹی اُلیّا کہ منظر کی تشریح نہیں بتائی گئی ، حالا نکہ بتانے کو تو بتا سکتے تھے بلکہ یہ کہا کہ چلو آگے چلو سب کچھ جب سامنے آگیا تو پھر ابتداسے آخر تک سب کامطلب بھی بتادیا گیا۔

## حجوثار وپیگٹراکرنے والے کی سزا:

پہلا شخص جس کی باچیں چیری جارہی تھیں ہے وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا صرف جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ایسا جھوٹ بولتا تھا صرف جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹا پر و پیگنڈا کرنے ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری د نیامیں پھیل جاتا ہے۔ گویایہ سزا محض جھوٹے شخص کی نہیں بلکہ جھوٹا پر و پیگنڈا کرنے والے کی ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کے جھوٹ شایدا شخے زیادہ نہیں پائے جاتے سے لیکن آج کل تو د نیا چل ہی اس طرح کے جھوٹوں پر رہی ہے کہ ایک بات بناؤاور اسے منٹوں سینڈوں میں اڑاؤ۔اور اس طرح بنیاد یا مبالغہ آمیز باتوں کی وجہ سے لمحات میں د نیامیں پتا نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تواس طرح کے جھوٹ کی سزا بھی ظاہر ہے کہ آمیز باتوں کی وجہ سے گئ گنازیادہ ہوگی۔اس طرح کا جھوٹا آدمی چو نکہ منہ پھٹ قشم کا ہوتا ہے باک قشم کا ہوتا ہے اس لئے سزا بھی اس کے مناسب ہے کہ اس کی باچھیں چیری جارہی ہیں۔

دوسرے شخص کو اس میں زانیوں کوسزادی جارہی ہے۔ ایک تو دوزخ کی سزا ہے آگ کی سزا ہے اس کے مراہے اور دوسرے سب کے سامنے نظا ہونے کی سزا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے بھی دنیا میں بے حیائی کاار تکاب کیا تھا اور تیسرایہ کہ ایک دوسرے کے سامنے سزا بھگت رہے ہیں۔ باتی جو ہیں وہ الگ الگ سزا بھگت رہے ہیں اوریہ ایک دوسرے کے سامنے سزا بھگت رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے جو کام کیا تھاوہ بے حیائی کا تھا۔ سود خور کوخون کے دریا میں دکھایا گیا ہے اس لئے کہ سود خور بھی در حقیقت دنیا میں سود کے ذریعے لوگوں کا معاشی خون چوسنے کی کوشش میں دکھایا گیا ہے اس لئے کہ سود خور بھی در حقیقت دنیا میں سود کے ذریعے لوگوں کا معاشی خون چوسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح باقی مناظر ہیں کہ ہرایک کے اندر جرم اور سزامیں تقریباً مناسبت واضح ہے۔

## كياصلاة الليل واجب،

اس صدیث میں یہ بھی آیا کہ ایک آدمی کا سرکچلا جارہ اتھا اور اس سے مرادہ وہ شخص ہے جس کو القد تعالیٰ نے قرآن کا علم عطافر مایا، لیکن اس نے اس کے بارے میں دو کو تاہیاں کی ہیں۔ ایک الفاظ کے بارے میں کہ نام عنہ باللیل کہ رات کے وقت اس سے سویارہا، یعنی رات کی نماز میں اسے نہیں پڑھا۔ اور دو سری کو تاہی معانی کے بارے میں کہ اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، یعنی جو حرام کام شے ان کاار تکاب کر تارہا اور جن کو ضروری قرار دیا گیا تھا ان کو چھوڑتا رہا۔ دو سری بات تو واضح طور پر قابل سزاہے کہ جب پتا تھا کہ یہ کام ناجائز ہے تو پھر کیوں اس سے نہیں بچا اور جب پتا تھا کہ یہ کام ناجائز ہو تو پھر کیوں اس سے نہیں بچا اور جب پتا تھا کہ یہ کام ضروری ہے تو پھر کیوں اس سے بھی بڑا جرم تھا کہ یہ کام ضروری ہے تو پھر کیوں نہیں کیا۔ پتا نہ ہو نا بھی جرم ہے لیکن پتا ہو کر عمل نہ کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ البتہ پہلی بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے کہ صلاۃ المیل اور رات کی نماز میں قرآن پڑھنا بظاہر ضروری نہیں ہے تو اس کے چھوڑ نے پر سزاکیوں؟

تواس کاایک جواب تویہ ہوسکتا ہے کہ بیہ سزااصل میں مجموعے پر ہے محض صلاۃ اللیل چھوڑ نے پر نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ اس کاسزامیں دخل ضرور ہے اس لئے بظاہر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ صلوۃ اللیل واجب ہے اور ہمارے قریب کے علامیں سے حضرت مولانا ظفر احمد عثائی ؓ نے بھی اعلاء السنن میں اسی کو ترجی دی ہے۔ اور خاص طور پر اس کی تاکید حفظۃ القرآن (قرآن کے حافظوں) کے لئے زیادہ ہے کہ وہ رات کی نماز میں قرآن پڑھیں یہ قرآن کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بان للد تعالی و تربیحب الوتر فاوتر وایا اہل القرآن۔ پڑھیں یہ قرآن کاایک حق بیان کیا گیا ہے کہ اہل قرآن سے مراد قرآن پر ایمان لانے والے ہیں اور و ترسے مراد معروف و تربیں تو مطلب یہ کہ تمام مؤمنین پر و تر واجب ہیں، جیسا کہ حفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور دوسری تشریک اس کی یہ کی گئی ہے کہ اہل قرآن سے مراد حفظۃ القرآن ہیں۔ اور و ترسے مراد صلوۃ اللیل ہے کہ ان کو خاص طور پر کہاجارہا ہے کہ تم صلوۃ اللیل کا اہتمام کر و۔ اور دوسری تشریک اس دجہ سے رائے معلوم ہوتی ہے کہ ایک روایت میں یہ کہاجارہا ہے کہ تم صلوۃ اللیل کا اہتمام کر و۔ اور دوسری تشریک اس دجہ سے رائے معلوم ہوتی ہے کہ ایک روایت میں یہ کہاجارہا ہے کہ تم صلوۃ اللیل کا اہتمام کر و۔ اور دوسری تشریک اس دجہ سے رائے معلوم ہوتی ہے کہ ایک روایت میں یہ کہاجارہا ہے کہ تم صلوۃ اللیل کا اہتمام کر و۔ اور دوسری تشریک اس دجہ سے رائے معلوم ہوتی ہے کہ ایک روایت میں یہ

تاہم اس حدیث کے حوالے سے یہ بحث یہاں ذکر شدہ الفاظ کے مطابق ہے۔ وگرنہ صحیح بخاری کی بعض روایت سے الفظ آتے ہیں: فإنه یأخذ القرآن، فیر فضه، وینام عن الصلاۃ المکتوبة (2)، اس روایت کے مطابق پوری بات ہی بدل جاتی ہے اور یہ وعید قرآن کو چھوڑنے اور فرض نماز کو چھوڑنے کے بارے میں ہو جاتی ہے۔

\_\_\_\_

<sup>1-</sup>مند أبي يعلى الموصلي حديث نمبر: ١٩٨٨م والسنن الكبرى للبيه قي: ١٥٧/٢\_ 2- صحيح البخاري، كتاب التنجد حديث نمبر: ١١٣٣٣

حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر میں جاناچاہاتو یہ کہا گیا کہ چو نکہ ابھی آپ کی عمر باتی ہے اس لئے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے گھر میں یعنی عامۃ المو منین اور شہدا کے گھر وں میں آپ کیسے چلے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو جانا چاہتے تھے بظاہر مالکانہ حیثیت سے تھا۔ اور مالکانہ حیثیت سے نہیں بلکہ بطور سے جانے کا بھی وقت نہیں آیا تھا۔ دوسروں کے گھر میں جو گئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مالکانہ حیثیت سے نہیں بلکہ بطور زائر کے گئے ہیں، دیکھنے کے لئے آدمی دوسرے کے گھر میں بھی جاسکتا ہے اس لئے اس لئے اس میں چلے گئے اور اپنے گھر میں جانے گئے ہیں۔ اور دیکھنے کے لئے آدمی دوسرے کے گھر میں بھی جاسکتا ہے اس لئے اس میں چلے گئے اور اپنے گھر میں جانے کی آپ کواجازت نہیں ملی۔

#### الفصل الثاني

### خواب پرندے کے باؤل پر

(١٥) عَن أَبِي رزين العقيلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُؤْيَا اللهُ عَلَيْ مِنْ النَّبُوَّةِ ، وَهِي عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمُ المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ، وَهِي عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمُ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "لَا تُحَدِّثْ إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا » يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "لَا تُحَدِّثْ إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا » . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: "الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمُ تُعْبَرُ ، وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرُ ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادًّ أَوْ ذِي رأي اللهُ فَإِذَا عَبِرَتْ وَقَعَتْ ». وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادًّ أَوْ ذِي رأي »

حضرت ابورزین عقیلی رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ موکمن کاخواب نبوت کے چھیالیس اجزا میں سے ایک جزہے۔ اور بیہ پر ندے

کے پاؤل پر ہوتاہے جب تک اسے بیان نہ کیا جائے، جب اسے خواب دیکھنے والا بیان کر دے توخواب واقع ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بیہ بھی یاد پڑتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیہ خواب صرف خیر خواہ یاعا قل آدمی کے سامنے بیان کر و۔

## خواب میں مرنے والے کوسفید لباس میں دیکھنا

(١٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن وَرَقَةَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُهُ فِي المُنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِك ». رَوَاهُ أَحْد وَالتَّرْمِذِي

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقد س سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے آپ کی تصدیق توکر دی تھی لیکن آپ کی دعوت ظاہر ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے اور اس وقت ان پر سفید کپڑے تھے اور اگروہ دوزخ والوں میں ہوتے توان پر اس کے علاوہ کوئی اور لباس ہوتا۔

### ورقة بن نوفل كاتذكره

یہ ورقۃ بن نوفل ام المو منین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چیازاد بھائی ہے۔ لیکن عمر میں حضرت خدیجہ سے کافی بڑے ہے۔ لیکن عمر میں حضرت خدیجہ سے کافی بڑے ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرغارِ حرامیں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ اور اس کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ گھبر اگئے تتھے اور آپ پر کیکپی طاری

ہوگئی تھی۔آپ غارِ حراسے سید ھے گھر تشریف لائے۔ یہ بڑی جیران کن بات ہے کہ غارِ حراایی جگہ پر ہے کہ جلدی وہاں جانے کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تواتنی گھبراہٹ، کیکیبی اور پریشانی اور بوجھ اور پتانہیں کیا کیفیت ہو گی اس وقت حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کا وہاں سے اتر کر حضرت خدیجہ کے گھر میں آنامیہ بڑی عجیب اور بڑے حوصلے کی بات ہے۔ بہر حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراسے اتر کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی که مجھے چادراوڑھاد و چادراوڑھاد و۔حضرت خدیجہؓ نے آپ پر چادر ڈالی کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا،اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالٰی عنہاآ یہ کولے کر ورقة بن نوفل کے پاس گئیں۔اس وقت بھی بہہ بہت بوڑھے تنصاور تورات کے بہت بڑے عالم تنصے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ یوری بات ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تفصیل سے بیہ حدیث آگے ان شاءاللہ مشکوۃ (1)ہی میں آجائے گی۔انہوں نے حضوراقدس ملٹھ کی اس وقت یہ کہاتھا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیا کے پاس وحی لے کر آثار ہاہے۔اس طرح آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔لیکن حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اس واقعہ کے فور آبعد دعوت کا آغاز نہیں کیابلکہ در میان میں پچھ عرصہ ایسا گذراہے جے فتر قوحی کادور کہاجاتا ہے اس میں وحی کاسلسلہ منقطع رہا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ پر وحی نازل ہوناشر وع ہوئی یابہا المدثر قم فأنذر توبيهال سے آپ نے اپنی دعوت كاآغاز كيا۔ ورقة بن نوفل نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى تصديق توکر دی تھی لیکن ظہور دعوۃ کے بعد ایمان لانے کاموقع نہیں ملا بلکہ اس سے پہلے ہی ان کاانقال ہو گیاتھا،اس لئے بیہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی نجات ہوئی ہے یا نہیں۔ اگراس بات کودیکھیں کہ آپ کی تصدیق توکر دی تھی تواس کا تقاضا یہ ہے کہ نجات ہو گئی ہواور اگراس کو دیکھیں کہ اگرچہ تصدیق کی تھی لیکن با قاعد دہ دعوت کے بعد تصدیق کامو قع نہیں ملاتوکسی کے ذہن میں دوسراخیال بھی آسکتاہے۔ تو حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بیہ فرمایا کہ

 $^{-1}$ باب المبعث وبدءالوحي $^{-1}$ 

ورقة بن نوفل کومیں نے خواب میں دیکھاتھااس وقت انہوں نے سفید لباس پہن رکھاتھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں دوزخی نہیں ہیں اس لئے کہ دوزخی پر سفید لباس نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتاچلا کہ اگر کسی شخص کواس کے انقال کے بعد خواب میں سفید لباس کے اندر دیکھا جائے تواس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نجات ہوگئی ہے۔

# كسى كے خواب كو بوراكر نا

(١٧) وَعَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي خُزَيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ رَأًى فِيهَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ وَأَى فِيهَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ. فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: «صَدِّقْ رُؤْيَاكَ» فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ: كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي بَابِ «مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا»

حضرت خذیمہ بن ثابت کے بیٹے اپنے چچا ابو خزیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز میں جس کوسونے والا دیکھتاہے بعنی خواب میں دیکھا کہ وہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پرسجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خواب بتایاتوآپ ان کے سامنے لیٹ گئے اور فرمایا کہ اپنے خواب کوسچا کرلو، چنانچہ انہوں نے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پرسجدہ کیا۔

یہاں ایک توبہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیشانی پر سجدہ کیا ہے پیشانی کو سجدہ نہیں کیا۔ جیساہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں زمین کو سجدہ نہیں کرتے اس طرح یہاں کرتے ہیں زمین کو سجدہ نہیں کرتے اس طرح یہاں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے پیشانی کو سجدہ نہیں کیا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک ہے سجدہ

کرناعام کی جگہ پراورایک ہے سجرہ کرنا کی بابر کت جگہ پر یہ فرق تو ہے لیکن بہر حال اس جگہ پر سجرہ کرنا ہے اس جگہ وراس کو پور کرنا کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ دوسرے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کوئی خواب دیکھے اوراس کو پور کرنا دوسرے کے اختیار میں ہوتوا گروہ بسولت کرسکے اس کی کسی مصلحت وغیرہ کے خلاف نہ ہو تو ایسا کر لیناچاہئے۔ جیسا کہ انہوں نے یہاں خواب دیکھا کہ میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر لوالی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر لوالی سیدہ کر لوالی نے باس وقت ہے جب کہ خواب واقعتا ایساہوجس کو سچا کرناچاہئے نان کو موقع دیا کہ تم میری پیشانی پر سجدہ کر لوالیکن یہ اس وقت ہے جب کہ خواب واقعتا کو پورا کر سکتا ہو و گرنہ کل آپ یہ کہیں کہ ہم نے خواب دیکھا آپ نے ہماری وعوت کی اور اس وعوت میں بیر یہ پچھا کھلا یا چو نکہ ہم نے خواب دیکھا آپ نے ہماری وعوت کی اور اس وعوت میں بیر یہ کھلا یا چو نکہ ہم نے خواب دیکھا آپ اس خواب کو سچا کریں۔ توروزانہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی خواب لے کر آجا یا کریں گے کہ کہ میں نے خواب دیکھا ہوں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نے گھی چھڑے کے کر آجا یا کریں گے کہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہیں خواب میں بیں توروزانہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نے گھی چھڑے ہیں۔ کو بی میں دیکھے ہیں۔

#### الفصلالثالث

أَكْثَر وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ لَكُما: مَا هَذَا مَا هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: «قَالَا لِيَ: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ». قَالَ: «قَالَا لِيَ: ارْقَ فِيهَا». قَالَ: «فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بلَبن ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمُدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ» . قَالَ: «قَالَا لَمُمُّ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ» قَالَ: «وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المُحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِ هَذِه الزِّيَادَة: «وَأَمَا الرجلُ الطويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهَّ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شطرٌ مِنْهُم حسن وَشطر مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ الله عَنْهُم» . رَوَاهُ البُخَارِيّ.

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بکثرت بیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھاہے توجس کے بارے میں اللہ تعالی چاہتے وہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپناخواب بیان کر تارایک صبح کو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپناخواب بیان کر تارایک صبح کو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ آج رات میرے پاس دوآنے والے آئے اورانہوں نے مجھے اٹھایا

اورانہوں نے مجھ سے کہاکہ چلو۔ میں ان کے ساتھ جلا۔ اس کے بعد حدیث کامضمون وہی ہے جس مضمون کی حدیث فصل اول میں گزر چکی ہے۔البتہ اس حدیث میں کچھ زائد الفاظ ایسے ہیں جواس حدیث میں نہیں تھے اور وہ بیہ ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم ایک انتہائی سرسبز باغ میں آئے جس میں موسم بہارے ہر قسم کے پھول تھے،اور باغ کے سامنے ایک لمبے آدمی تھے جن کی لمبائی کی وجہ سے میرے لئے ان کاسر ویکھنا مشکل تھااوراس شخص کے ارد گرد اس بڑی سے بڑی تعداد میں بیجے تھے جو میں نے تبھی دیکھی ہو یعنی بہت بڑی تعداد میں بچے تھے۔ تو میں نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیاہے؟اور بیالوگ کون ہیں؟ توان دونوں نے مجھ سے کہاکہ چلوچنانچہ ہم چلے اور ایک بڑے باغ کے یاس پہنچے جس سے بڑااور جس سے خوبصورت باغ میں نے مجھی نہیں دیکھا۔ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اوپر چڑھ جاؤچنانچہ ہم اس میں اوپر چڑھے ، توہم ایک شہر کے پاس پہنچے جوایسے بناہواہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ جاندی کی ہے۔ ہم اس شہر کے دروازے کے پاس آئے دروازہ کھلوا یااور ہارے لئے در وازہ کھول دیا گیا ہم اس میں داخل ہوئے تواس میں ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ آئے جن کے جسموں کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت ہے جتنی خوبصورت چیزتم نے مجھی دیکھی ہوادران کا آدھا حصہ اتنا بد صورت جتنی بد صورت چیزتم نے مجھی دیکھی ہو۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو آدمیوں نے بعنی میرے دوساتھیوں نے ان لو گوں سے کہا کہ تم جاؤاوراس دریا کے اندر غوطہ لگاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چوڑادریاد یکھاجو کہ چل رہاتھااوراس کا پانی خالص سفید تھا۔ چنانچہ بیہ لوگ گئے اور انہوں نے اس دریامیں غوطہ لگایا پھر ہمارے پاس واپس آئے اس حال میں کہ ان کی بید بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور یہ بہت خوبصورت شکل میں ہو چکے تھے۔ یہ جوزائد مناظر دیکھے گئے ہیں ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار شاد فرمایا کہ وہ جو لمبے آ دمی تھے جو کہ باغ کے اندر تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے یہ تمام ایسے بچے تھے جن کا فطرت پر یعنی دین اسلام پر انتقال ہواہے۔ تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ یار سول الله مشر کین کی اولاد بھی؟ تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که بال مشر کین کی اولاد بھی۔ کیونکہ بچه پیدای فطرت پر ہوتاہے

(جب تک اس نے کوئی دو سرادین اختیار نہیں کیا تو فطرت پر ہی سمجھا جائے گا)۔ وہ لوگ جن کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بدصورت تھا یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نیک اعمال اور برے اعمال کو خلط ملط کر لیا تھا تو اللہ تعالی نے ان سے در گرز فرمایا (یعنی جو آدھا جسم خوبصورت ہے یہ ظاہر کر رہاہے ان کے نیک اعمال اور آدھا جسم جو بدصورت ہے یہ ظاہر کر رہاہے ان کے برے اعمال لیکن جب اس نہر کے اندر دریا کے اندر دریائے مغفرت کے اندر غوطہ لگایا توان کے گناہ اور برے اعمال معاف ہو گئے اس لئے سارا جسم خوبصورت ہوگیا)۔

# جمو ٹاخواب گھڑ نابدترین جموث ہے

(١٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لم تريا» . رَوَاهُ البُخَارِيِّ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ ریہ ہے کہ آدمی اپنی آئھوں کی طرف ایسی چیز کادیکھنا منسوب کرے جوانہوں نے دیکھی نہیں ہے۔

ایک چیز و کیھی نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ میں نے یہ و کیھی یاانداز کلام سے ظاہر یہ کرتاہے کہ میں نے یہ چیز و کیھی ہے۔اس میں دوصور تیں شامل ہیں ایک توبہ کہ جاگتے ہوئے دیکھنے کے بارے میں جموٹ بولتاہے کہ میں نے فلال ملک بھی دیکھا ہوئے ہیں یاصر احتا کو نہیں کہتا کہ دیکھے ہوئی ایکن فلال ملک بھی دیکھے ہوئی ہیں یاصر احتا کو نہیں کہتا کہ دیکھے ہوئی اس میں داخل ہے۔ اور یہ بھی داخل ہے بات اس انداز سے کرتاہے کہ اگلا یہ سمجھے کہ بہت کچھ ویکھا ہواہے یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور یہ بھی داخل ہے اور اس بی بات کے لئے یہ حدیث اس باب لائے ہیں کہ خواب میں کوئی چیز دیکھی نہیں لیکن کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہیں گئی جھوٹاخواب گڑھ کرلوگوں کے سامنے بیان کرتاہے۔

## آخرشب کے خواب زیادہ سچ ہوتے

(٢٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ والدارمي

حضرت ابوسعیدر ضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ سب سے سیچ خواب آخر شب میں ہوتے ہیں۔

كتاب الآداب

### كتاب الاداب

ادب کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی کام کواس کے صحیح طریقے اور ڈھب سے کرنا۔ کتاب الاطعمۃ کے شروع میں ادب کے مفہوم پر بات ہو چکی ہے۔ یہاں مقصود ان آ داب کو بیان کرنا ہے جن کا تعلق انسانی کی معاشر تی زندگی یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول کے ساتھ ہے۔ گویااس عنوان کے تحت ان احادیث کو پیش کرنا مقصود ہے جن میں اسلامی معاشر سے کے Social etequette کو بیان کیا گیا ہے۔ چنا نچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے اس موضوع کی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ''آ داب الصحبۃ ''کاعنوان اختیار فرمایا ہے۔

### بإبالسلام

#### الفصل الأول

# سلام كرناانساني فطرت كانقاضا

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «خَلَقَ الله اَدَمَ على صُوْرَتِه طُوْلُه سِتُون ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذَرِيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهَ " قَالَ: «فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بعدَه حَتَّى الْآن ». متفق عليه .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انہیں آدم علیہ السلام کواپنی صورت پر پیدا کیااس حالت میں کہ ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ جب اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا توانہیں کہا کہ جاؤاوراس جماعت کو سلام کرو،اوروہ فرشتوں کی جماعت بیٹی ہوئی تھی، توسنو کہ وہ کیا آواب پیش کرتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا طلاقات کے وقت نیک تمنا ظاہر کرنے کیا آواب پیش کرتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا طلاقات کے وقت نیک تمنا ظاہر کرنے کیا آواب پیش کرتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا طلاقات کے وقت نیک تمنا ظاہر کرنے کیا آواب پیش کرتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا طلاقات کے وقت نیک تمنا ظاہر کرنے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ ہے تو شقوں نے ''ورحمۃ اللہ ''کااضافہ کیا۔ آپ ماٹھ اللہ اللہ اللہ مالیکہ ہر وہ شخص جو جنت میں واخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا کہ اس کا قد ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ پھراس کے بعد سے لے کراب تک مسلسل جمامت گشھتی رہی۔

حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سے طے کرناچاہا کہ ان کی نسل کا تھے کیا ہوگا، یعنی جب ایک دوسرے سے ملا قات ہوگی تو ایک دوسرے کو Wish کرنے ، آداب پیش کرنے اور نیک خواہشات کے اظہار کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجااور کہا کہ وہاں جاتے ہی جو الفاظ تمہاری زبان سے صادر ہوں گے اور فرشتے اس کا جو جواب دیں گے وہی تمہار ااور تمہاری نسل کا تحیہ ہوگا یعنی ملا قات کے وقت ہولے جانے والے نیک خواہشات کے اظہار والے الفاظ ہوں گے۔ جب آدم علیہ السلام وہاں پہنچ تو ان کی زبان سے السلام علیم کے لفظ ادا ہوئے اور فرشتوں نے جواب میں کہاعلیک السلام ورحمۃ اللہ اسلام وہاں پہنچ تو ان کی زبان سے السلام علیم کے لفظ ادا ہو جو اللہ د آدم علیہ السلام نے صرف سلام کا لفظ ہولا تھا اللہ د نسائی کی سنن کبری کی ایک روایت میں ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام نے صرف سلام کا لفظ ہولا تھا فرشتوں نے اس پر اللہ کی رحمت کا اضافہ کر دیا۔

اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سلام کرناکسی خاص کلچر یا تہذیب کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ فطرتِ انسانیہ کے لئے اللہ تعالی کا الہام اور تمام انبیا کی سنت ہے۔ بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ ملا قات کے وقت کن لفظوں سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جائے یہ محض کلچر کا معاملہ ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں چونکہ سب بڑامسکلہ تحفظ کا ہوتا تھا، لوٹ مار اور قتل وغارت گری عام تھی، ہر آدمی دوسرے سے ڈرر ہا ہوتا تھا اس لئے ملا قات کے وقت ایک دوسرے کو سلامتی کا یقین دلا یاجاتا تھا۔ اس طرح سے سلام کرنا نبیادی طور پر عرب کلچر کا حصہ ہے۔ یہ ایسابی ہے جیسے بعض معاشر ول میں جہاں خوراک کی بہت قلت ہوتی تھی وہاں ملا قات کے وقت کھانے کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اس صدیث سے اس سوچ کی تردید ہوگئی اور واضح ہوگیا کہ سلام انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کسی خاص کلچر کا خبیں۔

## كياسلام اس امت كى خصوصيت ب:

اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے آوم علیہ السلام سے فرما یا کہ یہ تمہار ااور تمہار ک ذریت یعنی تمہار ک نسل کا فیہ ہے۔ اس کی تشریح میں بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں ذریت سے مراو صرف مسلمان ہیں یامت مسلمہ ہے۔ لیکن اول تو یہ بات اس حدیث کے سیاق اور ظاہر کی الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی، دوسرے اس بات کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں کہ گذشتہ انمیاء اور ان کے صبح پیرو کاروں کے ہاں سلام کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس کے رفاضح دلیل موجود نہیں کہ گذشتہ انمیاء اور ان کے صبح پیرو کاروں کے ہاں سلام کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس کر عکس صبح بخاری وغیرہ کی ایک روایت جس میں موسی اور خضر کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ موسی علیہ السلام جب حضرت خضر کو جیرت ہوئی اور کہا '' و أنّی السلام جب حضرت خضر کے پاس پنچے تو انہوں نے سلام کیا ، اس پر حضرت خضر کو جیرت ہوئی اور کہا '' و أنّی بار ضک السلام '' اس سر زمین میں سلام کہاں سے آگیا<sup>(1)</sup>۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جولوگ اسلام تعلیم سے ناواقف سے وہ تو سلام نہیں کرتے سے لیکن موسی اور خضر جیسے لوگ سلام سے واقف بھی سے اور کرتے سے میں اللہ تعالی نے قبلہ جگہ انبیاء علیہم السلام پر سلام کاذکر کیا ہے اس سے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے۔ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: تَحَیِیتُھُمْ یَوْمَ یَلْقُونَهُ سَدَاحُ ہُوں ہے کہ بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: تَحَیِیتُھُمْ یَوْمَ یَلْقُونَهُ سَدَاحُ ہُوں ہے کہاں بات کی تائیہ ہوتی ہے۔ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: تَحَیِیتُھُمْ یَوْمَ یَلْقُونَهُ سَدَاحُ ہُوں ہے۔

\_\_\_\_

<sup>1-</sup> صحیح ابخاری، کتاب العلم: باب مایستنجب للعالم إذا سئل أی الناس أعلم الخ\_

بارے میں وہ خود کہتے ہیں ''فکنت أول من حیاہ بتحیة الإسلام ''(1) لیکن بیراس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہور ہاکہ پچھلی شریعتوں میں سلام کاکوئی تصور نہیں تھا،اس سے زیادہ سے زیادہ بیہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہال بیہ سنت متر وک ہوچکی تھی،اور بیہ بات اپنی جگہ درست ہے، جیبا کہ اس باب میں آگے آرہاہے کہ عربوں کے ہال اس کی جگہ اُنعم صباحا وغیرہ دیگر الفاظ نے لے لی تھی۔ سنت ابراہیمی کے بعض کام زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہال باتی سے، نیکن بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے سلام والی سنت بہت حد تک متر وک ہوچکی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسانی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے مدعی یہود وغیرہ کے ہال بھی بیہ سنت متر وک ہوچکی ہو۔ بہر حال اس بات کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں کہ سلام اس امت کے ساتھ خاص ہے۔

اسی طرح بعض حضرات نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے (2) جس میں رسول اللہ طرح اللہ المسلام تحیة لأمتنا و أمانا لأهل ذمتنا" یعنی اللہ تعالی نے سلام کو ہماری امت کے لئے تحیہ اور ہمارے ذمیوں کے لئے اطمینان ولانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اس سے بھی سابقہ شریعتوں میں سلام کی نفی لازم نہیں آتی ، بلکہ اس کے برعکس اس غیر مسلموں کو سلام کرنے کا جواز ثابت ہورہا ہے، چنانچہ حضرت ابوامامہ کی یہی رائے تھی، اور بہ حدیث ایک یہودی کے سلام کے موقع پر حضرت ابوامامہ کی میں مالے آگے رہا ہے۔

اس صدیث سے دوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی سلام کرے تو بہتر ہے کہ جواب میں دعائیہ لفظ میں اضافہ کردیا جائے ، جیسا کہ آگے حدیث نمبر: 21 میں بھی آرہاہے۔قرآن کریم میں بھی ہے: وَإِذَا حُیّیتُمْ بِنَحِیّةٍ

<sup>1-</sup> صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبی ذر 2- فتح الباری ۱۱/۴۰۔

فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (النساء: ٨٦) لينى جب تههيں تحيه پيش كياجائے تواس سے بہتر جواب دوو گرنه كم از كم اتناجواب توضر ور دے دو۔ سلام كرنے اور اس كاجواب دينے كائتكم كيا ہے اور اس ميں كتنے الفاظ كااضافه كياجاسكتا ہے اس پر بات آگے آر ہى ہے۔

## خلق الله آدم على صورته كامطلب:

علی صورت میں مضاف الیہ بننے والی ضمیر میں دوا حمّال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کوان کی شکل پر پیدا کیا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ جب شروع شروع میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو جنت میں تھہرایا گیاتو شاید ان کی شکل پچھ اور ہواور زمین پر آنے کے بعد ان کی شکل تبدیل ہوگئ ہواور وہ شکل ہوگئ ہو جو آج کل ہے۔ شاید یہ شکل جند میں مورت کے مناسب نہ ہو۔ اس غلط فہنی کو دور کرنے کے لئے فرمایا خاتی اللہ آدم علی صورت ، حورت انسان کی معروف ہے۔ اس کی تاکید کے لئے آخر میں دوبارہ فرمایا کہ جننے لوگ بھی جنت میں جائیں گے وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ مشرفی آتا ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت کسی انسان کو مارنا کو سرت میں ہو تا ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت کسی انسان کو مارنا کو سرت کے مطابق اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس مطلب کے مطابق اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان کا چہرہ اور اس کی شکل تھی بہت محترم ہے، اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تھا اس کے بہت اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تھا اس کے بہت اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تھا اس کہ یہ شکل تھی اور ہوگی۔

دوسرااحمّال یہ ہوسکتا ہے کہ صورتہ کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہی ہو۔اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کواپنی شکل پر پیدا کیا۔اول تو یہاں یہ بحث ہے کہ اللہ تعالی کی طرف صورت کی نسبت کس معنی میں ہے۔اللہ تعالی کے لئے صورت کا استعال صفاتِ متثابہہ میں سے ہیں، جن کی تعبیر و تشر سے میں خوداہل السنة والجماعة میں

مختلف ربحانات موجود ہیں، یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کوئی صفت مختلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ جبکہ یہاں آدم علیہ السلام کی صورت کو اللہ تعالی کی صورت کے مشابہ قرار دیا جارہ ہے جس سے نفی تشبیہ کا یہ متفقہ اصول مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے بارے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے بھی متنا بہات میں قرار دیتے ہوئے اس کے علم کی تفصیل اللہ کے سپر دکر دیں۔ دو سرے یہ کہ بعض حضرات نے کہا کہ صورت میں اللہ تعالی کی طرف اضافت تشریفیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالی نے اس شکل پر پیدا کیا جو اللہ تعالی کی سب سے پہندیدہ تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ صورت سے مراد صفت ہے، لینی آدم کو اللہ تعالی نے اپنی قالی نے اپنی اسے صفت کے مطابق پیدا کیا۔ اگر چہ انسان سمیت کوئی مخلوق بھی کسی صفت میں اللہ تعالی کے مشابہ نہیں ہو سکتی ، لیکن انسان کی خصوصیت ہیں ہو کہ یہ مخلوقات میں سے اللہ تعالی کی صفات کا سب سے بڑا مظہر ادر پر تو ہے۔ انسان کی خصوصیت ہیں ہو کہ یہ مخلوقات میں سے اللہ تعالی کی صفات کا سب سے بڑا مظہر ادر پر تو ہے۔

## آدم عليه السلام كاقد:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کواللہ تعالی نے پیدا کیا توان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔ بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کی چوڑائی سات ہاتھ تھی۔ ایک ذراع (ایک ہاتھ) تقریباً ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے ،اس لحاظ سے ساٹھ ذراع تقریبانوے فٹ یا تیس گر بنتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ستون ذراعا فی الساء کے لفظ ہیں۔ یعنی آسان کے ساٹھ ذراع۔ آسان کا ذراع کتنا ہوتا ہے اسے کہیں بیان نہیں کیا گیا، اس لئے ساٹھ ذراع کی مقدار بھی بیان کرنامشکل ہے۔ بہر حال بحثیت جموعی جو بات کہی مقصود ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام جب بیدا ہوئے توان کا قد بہت لمباتھا، آج کے انسان سے کافی زیادہ لمباتھا۔ یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی ان کا قد غیر معمولی طور پر لمباہوگا۔

## اور قد کا ٹھ گھٹے رہے:

اس مدیث کے آخر میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے توان کا قد بہت لمباتھا۔ اس پر سوال ہو سکتا تھا کہ اب توانسانوں کے قدات لیے نہیں ہوتے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضور اقد س مل الجائی ہے فرمایا بعد میں وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ جسم چھوٹے ہوتے گئے یہاں تک کہ موجودہ حالت تک پہنی گئے۔ اس پر ایک معروف سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نقاضا تو ہے ہے کہ بعد والی نسل کے قد پچھلی نسلوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوں گے اور پچھلی نسلوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوں گے اور پچھلی نسلوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوں گے اور پچھلے زمانوں کے لوگوں کے قد آج کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے ، جبکہ امر واقعہ اس کی تائید نہیں کرتا، اس لئے کہ اب تک پر انے زمانے کے لوگوں کی جو باقیات دریافت ہوئی ہیں ان کے قد آج کے لوگوں سے بہت زیادہ بڑے نہیں اب عدد ان میں جہت زیادہ بڑے تھیں۔ حافظ ابن حجر آئے لکھا ہے کہ اس کا ایک قرینہ ہیے قدیم اقوام جیسے قوم شمود و غیرہ کی رہائش گاہوں کے آثار بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے ان کے قداتے لمیے نہیں شھے۔ اس لئے کہ ان کے قدا گر لمیے ہوتے تواس موجود ہیں۔ ان کی رہائش گاہیں بھی اور ان کے قداتے لمیے نہیں سے۔ اس لئے کہ ان کے قدا گر لمیے ہوتے تواس حساب سے ان کی رہائش گاہیں بھی اور ان کے دروازے بھی بہت او نے او نے ہوتے ، جبکہ حقیقت میں ایس بھی۔ حقیقت میں ایس نہیں گذرا۔

کے کتنے تھے پر محیط ہوگا س کا نحصار جملے کے مضمون پر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کھانا کھار ہاہوں، یہ بھی حال ہے اور چند منٹوں پر مشتل ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ بھی حال ہے۔ لیکن یہ نہ معلوم کتنے ہزاریا کتنے لاکھ یااس سے بھی زیادہ سالوں پر مشتل ہے۔

اصل بات یہاں یہ ہے کہ ابتدامیں اللہ تعالی نے آدم کو غیر معمولی قد کا ٹھ والا بناکر بھیجا۔اس میں اللہ تعالی کی بے شار حکمتیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس زمیں پر رہنے کے لئے انسان کو اتنے بڑے جسم کی ضرورت نہیں،اسے ایک خاص سطح پر ہونا چاہئے۔ بیہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ انسان کو یک دم چھوٹا کر کے اس سطح پر لانے کی بجائے تدریجاً اس سطح پر لا نامناسب ہو گا۔اس لئے ہر نسل میں انسان کی جسامت پیچیلی سطح سے تم ہونے لگی۔ جب گھٹتے گھٹتے انسان اس سطح پر آگیا جہاں ر کھنا اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا تھا تو یہ سلسلہ رک گیا۔ جس وقت میہ سلسلہ رکااس وقت سے لے کراب تک کاساراوقت ''الآن'' کے زمانہ حال میں داخل ہے۔جوانسانی باقیات یا قدیم ر ہائش گاہیں موجودہ قد کاٹھ کے مطابق ملی ہیں وہ سب کی سب اس''الآن'' کے بعد کی ہیں۔اس سے پہلے کاانسان یقیناً اس سے برا ہو گا۔ اگر علم الآثار (Archaeology) سے اس کا ثبوت نہ بھی ملے تواس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ نہ معلوم کتنی حقیقتیں ہیں جنہیں انسان پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں ان کا انکشاف ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی بہت سی حقیقتیں موجود ہوں اور انسان انہیں دریافت نہ کر سکاہو۔ قرآن کریم نے قوم عاد کے ہلاک ہونے والے لوگوں کے بارے میں کہاہے کانہم أعجاز نخل خاوية [الحاقة: ٧] يعنى ان كى لاشيں كھجور كے كھو كھلے تنول كى طرح تھيں۔ اس میں ایک اختال میہ بھی ہے کہ میہ تشبیدان کے قدو قامت کی لمبائی کوبیان کرنے لئے ہو۔ ظاہر ہے کہ تھجور کے تنے کی لمبائی آج کے انسان کے قدسے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔اس آیت کے اس مطلب کے مطابق اس سے بھی یہ ثابت کیا جاسکتاہے کہ کوئی دوراییا بھی گذراہے جب انسان کا قداور وجود آج کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا تھا۔انٹر نیٹ پر ایک تصویر چلتی رہی ہے جس میں بعض جگہوں سے دریافت ہونے والے ایسے انسانی ڈھانچے د کھائے گئے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عاد کے لوگ ہیں۔ مجھے ان تصویر وں کی حقیقت کے بارے میں تحقیق تو

نہیں ہے تاہم بیر واضح ہے کہ ایساہو ناممکن ضرور ہے اور جب صحیح حدیثوں میں بیہ بات آگئ تواسے مانناایک مؤمن کے لئے ضر دری ہے۔

# ہرایک کوسلام کروجان پہچان ہویانہیں

(٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». متفق عليه.

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طرق اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا اسلام (کے کاموں میں سے) کون سا(زیادہ) بہتر ہے۔ آپ طرف اللہ سے کاموں میں سے) کون سا(زیادہ) بہتر ہے۔ آپ طرف اللہ سے کاموں میں سے کون سالم کرو۔ جسے بہچانتے ہواور نہیں بہچانے اسے سلام کرو۔

## سبسے افضل عمل کونسا؟

یہ بحث کتاب الایمان میں گذر چکی ہے کہ رسول اللہ طرفی آئی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کونساعمل سب سے افضل ہے توآپ نے مختلف احادیث میں اس سوال کے مختلف جواب ارشاد فرمائے، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے۔ اس حدیث کے تحت بعض شار حین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں سائل کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اسلامی اعمال جن کا تعلق ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ سے ہان میں سے سب سے افضل عمل کونسا ہے۔ ممکن ہے سائل کا مقصد یہی ہو، اور آس حضرت طرفی آئیل نے سوال کا منشایبی سمجھ کر جواب دیا ہو۔ تاہم حدیث میں سوال کے الفاظ عام ہیں۔ اس لئے اس اختال کور دنہیں کیا جاسکتا کہ سوال کا مقصد بحیثیت مجموعی تمام اعمال اسلام میں سے سب سے عام ہیں۔ اس لئے اس اختال کور دنہیں کیا جاسکتا کہ سوال کا مقصد بحیثیت مجموعی تمام اعمال اسلام میں سے سب سے عام ہیں۔ اس لئے اس اختال کور دنہیں کیا جاسکتا کہ سوال کا مقصد بحیثیت مجموعی تمام اعمال اسلام میں سے سب سے عام ہیں۔ اس لئے اس اختال کور دنہیں کیا جاسکتا کہ سوال کا مقصد بحیثیت مجموعی تمام اعمال اسلام میں سے سب سے عام ہیں۔ اس لئے اس اختال کور دنہیں کیا جاسکتا کہ سوال کا مقصد بحیثیت مجموعی تمام اعمال اسلام میں سے سب سے ا

افضل کے بارے میں پوچھنا ہو۔ فرق میہ پڑے گا کہ پہلے اختال پر حدیث کا مطلب میہ سبنے گا کہ معاشر تی اعمال میں سے سب سے بہتر مذکورہ دوعمل ہیں اور دوسرےاحتال پر مطلب میہ سبنے گا کہ تمام اعمال میں سے بہتر یہ عمل ہیں۔

یہاں بیہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حدیث میں سوال افضیلت کے بارے میں نہیں بلکہ خیر ہونے کے بارے میں ہے۔ خیر کے لفظ میں نافعیت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔اس کے مطابق حدیث کا مقصد نافع ترین عمل کابیان ہے۔ دنوں عملوں کا تعلق معاشر تی حقوق و آ داب سے ہے۔ پہلا عمل سوسائٹی میں ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق ہے۔ ایک معاشرے میں رہنے والوں کا ایک دوسرے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک ددسرے کی ضرور بات کا خیال رکھیں،اور ضرور بات میں کھانے کی ضرورت سب سے اہم ہے،اس کے بغیر زندگی نہیں نے سکتی اس لئے شاید یہاں اس کاذکر کیا گیا ہو۔ دوسری چیز سوسائٹی میں باہمی تعلقات کی بہتری کے بارے میں ہے۔ہرایک کو سلام کرنے سے باہمی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے ، حبیبا کہ اسی باب کی چوتھی حدیث میں آرہاہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حدیث میں کھاناکھلانے کاذکرہے، جس کو کھلا یا جارہاہے اس کے بھوکے اور مختاج ہونے یانہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ متعدد حدیثوں میں بھو کوں کو کھلانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔اس طرح کے مواقع پر مطلق کواینے اطلاق پر اور مقید کو اپنی تقیید پر رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھو کوں اور مختاجوں کو کھاناکھلا ناایک مستقل نیکی ہے اور ویسے کھانا کھلاناایک مستقل نیکی ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کی دعوت کرتے ہیں اور اسے کھلاتے ہیں ،اپنے کسی مہمان کو کھلاتے ہیں ، اِ گرچہ وہ مختاج نہیں ہے تب بھی اسے کھلا نااط-عام الطعام میں داخل ہے۔اس کا کم از کم فائدہ بیہ ہے کہ اس سے باہمی الفت پیدا ہوتی ہے۔اس طرح سے حدیث میں ذکر کر دہ دوسرے عمل کا باہمی الفت پیدا کرنے سے تعلق توہے ہی، پہلا عمل بھیاس فائدے سے خالی نہیں۔

## او گول سے الفت كا تعلق عقل مندى ہے:

لہذااس حدیث کا بڑا محور معاشر ہے میں باہمی الفت کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث روایت کی گئے ہے، جس کی سند میں اِ گرچہ کچھ ضعف ہے، لیکن متعدد طرق سے مروی ہے، جس کا مضمون ہی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی التود در الی الناس ہے۔ یعنی ایسااند از اختیار کرنا جس سے لوگ آپ سے مانوس ہوں۔ بعض روایتوں کے لفظ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دوستی اور الفت کا برتاؤ کرنا ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی ہے (1)۔ بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ مروّت میں سب سے پہلی چیز خندہ پیشانی ہے۔ دوسری چیز تود در الی الناس یعنی لوگوں کے ساتھ الفت والا برتاؤ ہے۔ اور تیسری چیز لوگوں کے ماتھ الفت والا برتاؤ ہے۔ اور تیسری چیز لوگوں کے کام آنا ہے (2)۔

## مسلمان کے جھ حقوق

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمؤْمِنِ سِتُ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " لَمْ أَجِدْهُ " وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " لَمْ أَجِدْهُ " وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " لَمْ أَجِدْهُ " وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " لَمْ أَجِدُهُ " فِي الصَّحِيحَيْنِ " وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَكِنْ ذَكْرَهُ صَاحِبُ " الجُامِع " بِرِواية النَّسَائِيِّ

حضرت ابوہریرة رضی الله عندسے روایت ہے که رسول الله طبّی الله عند ایک مومن

1-المعجم الأوسط حديث نمبر: • ٢٠٤٠ مجمع الزوائد ٨/٨ باب مداراة الناس ٢٨/٨ باب العقل والعقلا 2-المجالسة وجواهر العلم للدينوري ١٨٩/٣ کے ذمے دوسرے مومن کے لئے چھ کام ہیں۔جب وہ بیار ہو تواس کی عیادت کرے۔جب وہ مرجائے تواس کی عیادت کرے۔جب وہ مرجائے تواس کے جنازے میں شریک ہو۔ جب وہ بلائے (دعوت کرے) تواسے قبول کرے۔جب اس سے ملا قات ہو تواسے سلام کرے۔جب اسے چھینک آئے تورحمت کی دعا کرے۔اور جب وہ سامنے موجود ہو یاغائب ہو تواس کا بھلا سوچے۔

اس حدیث میں مسلمان کے مسلمان کے ذہبے چھ حقوق ہیں۔ بعض حدیثوں اور اس حدیث کی بعض روایتوں میں پانچ حقوق کا بھی ذکر ہے۔ حقوق سے کیا مراد ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ حقوق سے مراد حقوق واجبہ ہیں۔ بعض نے کہا غیر واجب حقوق مراد ہیں۔ یعنی اخلاق اور مروت کا تقاضا ہے کہ بیہ کام کئے جائیں۔ بعض نے کہا کہ حقوق واجبہ مراد ہیں، لیکن بیہ حقوق واجب علی العین نہیں بلکہ واحب علی الکفایہ ہیں۔ بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصود مطلقا حق ہونے کو بیان کرنا ہے۔ واجب ہونے یانہ ہونے ، واجب علی الکفایہ ہونے کا فیصلہ دیگر حالات اور موقع محل کی بنیاو پر ہوگا۔

اس حدیث میں پہلا حق بید ذکر کیا گیا ہے جب وہ بیار ہو تواس کی عیادت کی جائے۔ عیادت کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں۔ایک بید کہ بیار کی دیکھ بھال کی جائے۔اگر خو داپنے آپ کو سنجالنے کے قابل نہ ہو تواس معنی میں عیادت واجب علی الکفا بیہ ہے۔ دوسرے بید کہ جب کوئی بیار ہو تواس کا حال پو چھا جائے۔اس سے بیار کا جی بھی خوش ہو جاتا ہے ، بیاری کی مدافعت کے لئے اسے معنوی اور نفسیاتی طاقت ملتی ہے اور باہمی روابط میں بہتری میں بھی اس سے مدوملتی ہے اور بیا ہمی روابط میں بہتری میں بھی اس سے مدوملتی ہے اور بید پیغام ملتا ہے کہ ہماراد کھ در دسانجھا ہے۔اس معنی میں عیادت مکارم اخلاق میں سے ہے، جس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جو کتاب البخائز کے شروع میں گذر چکی ہیں۔ دوسراحق جنازے میں شریک ہونا ہے۔ جس میں نمازِ جنازہ میں شریک ہونا ہے۔ جس میں گذر چکی ہیں۔ دوسراحق جنازے میں شریک ہونا ہے۔ جس میں نمازِ جنازہ میں شرکت بھی شامل ہے اور اس کے ملحقات جیسے تد فین وغیرہ بھی داخل ہے۔

تیسری چیز ہے و بجیبہ ،اذاد عاہ کہ جب وہ دعوت کر ہے تواس کی دعوت کو قبول کر ہے۔ دعوت قبول کرنے کا حکم کیاہے اس کی تفصیل کا موقع تو کتا ہا انکاح میں باب الولیمہ ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اکثر علما کے نزدیک دعوت قبول کر لینے میں تاکید زیادہ ہے بنسبت عام دعوت دعوت قبول کر لینے میں تاکید زیادہ ہے بنسبت عام دعوت کے۔ اگر کسی نے دعوت کی اور اس کے ہاں چلاگیا لیکن روزے وغیرہ کی وجہ سے بچھ کھایا نہیں تو بھی دعوت قبول ہوگئی۔

دعوت قبول کرناا گرچہ سنت موکدہ ہے لیکن اعذار کی وجہ سے اس کی سنیت یا وجوب ختم ہو جاتا ہے اور اعذار کے اندر بڑی وسعت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی عذر سمجھا گیا ہے۔ آدمی کی پچھ طبیعت خراب ہے یا پچھ اور مصروفیت ہے، سر دی ہے زیادہ گرمی ہے وغیرہ وغیرہ حتی کہ امام مالک نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس جگہ پر دعوت ہے اگروہاں پر امکان ہے اور یہ اندازہ ہے کہ میرے حتی کے مطابق مجھے مقام نہیں دیا جائے گا، بے توقیری ہوگی تو یہ بھی عذر ہے۔ اس صورت میں اگردعوت قبول نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ تو اضع کے خلاف نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد رہے ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فقہانے عذر قرار دے دیا ہے۔

حدیث میں یہ فرمایا کہ ویجیبہ اذاد عاہ۔اس کے مفہوم میں جس طرح کھانے وغیرہ کی دعوت قبول کر ناداخل ہے اسی طرح اس کے عمومی مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی وہ بلائے تواس کی بات سنے۔"دعاہ"کے لفظ عام بیں چاہے وہ کھانے کے لئے بلائے اس کو آپ کی کہ دخر ورت ہے تواس کی مدد کے لئے بلائے اس کو آپ کی کی مدد ضرورت ہے تواس کی مدد کے لئے اس کو آپ کی کی مدد ضرورت ہے تواس کی مدد کے لئے اس کی بات سننایہ بھی اس کا حق اور یجیبہ اذاد عاہ کے اندر داخل ہے۔

چوتھاحق بیہ بیان فرمایا'' ویشمتہ ،اذاعطس ''کہ جب وہ چھینکے تواس کو پر حمک اللہ کے۔اس کا حکم آگے باب العطاس والتثاؤب میں ان شاءاللہ آجائے گا۔ آخری بات یہ فرمائی ''ویسضح لہ ، اذاغاب اوشہد ''یعنی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے ہویاوہ غائب ہوہر حال میں اس کی خیر خواہی کی بات کرو ، سامنے بھی خیر خواہی کی بات کرو۔ بعض روایتوں میں اس کی خیر خواہی کی بات کرو۔ بعض روایتوں میں اس کی جگہ لفظ یہ آتے ہیں ''اذااستنصحک فاضح لہ ، ''جب تم سے وہ نصیحت طلب کر بے یا خیر خواہی طلب کر بے نوم خواہی طلب کر بے نوم اس کی جگہ لفظ بی آتے ہیں ''ور لیکن ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کے الفاظ عام ہیں چاہے وہ خیر خواہی طلب کر بے بانہ کر مطلقاً تکم اس کی موجود گی میں یاعدم موجود گی میں دونوں صور توں میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرو۔

### سلام اوراس کے جواب کی حیثیت:

در میان میں ایک جملہ آیا ہے ''ویسلم علیہ اِذالقیہ ''یہ جملہ یہاں ذار تفصیل طلب ہے، اس لئے باب کے متعلق یہی جملہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو تواسے سلام کرو۔ یہ اس کا حق ہے۔ لیکن سلام کرنا حق واجب نہیں بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ البتہ سلام کا جواب دینا یا مستحب ہے۔ البتہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ البتہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن زیادہ تواب سلام کرنے میں ہے جواب دینا واجب ہے۔ لیکن زیادہ تواب سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن زیادہ تواب سلام کرنے میں ہے جواب دینا میں نہیں۔ اصل قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ فرض اور واجب کا تواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت نوافل اور سنن وغیرہ کے۔ لیکن میں نہیں۔ اصل قاعدے سے مستثنیٰ ہے یہاں پر ابتداء بالسلام کرنے والے کو تواب زیادہ ملے گا اور جواب دینا پڑا ہے تواس والے کو تواب دینا پڑا ہے اس کی وجہ سے دینا پڑا ہے تواس نے جس واجب کو ادا کیا ہے اس کا سبب بھی یہی بنا ہے اس لئے ابتداء بالسلام کا تواب زیادہ ہے۔

## دوسرے كوسلام كاجواب سنانے كاتھم:

سلام کاجواب دیناواجب ہے اس کے ساتھ کی علاء نے ہیں فرمایا ہے کہ جے جواب دیاجارہاہے اسے سنانا کھی واجب ہے ،اگر آدمی بہراہے تو کم از ہونٹ ہلادے تاکہ اگلے کو معلوم ہو جائے کہ اس نے سوال کا جواب دیا ہے۔ لیکن بعض علانے یہ فرمایا ہے کہ جواب دیناتوواجب ہے لیکن جواب سنانا واجب نہیں۔ علیم الامت حضرت تھانوی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ردّالسلام توواجب ہے لیکن اطلاع الرد واجب نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ نے سلام کا جواب آہتہ سے دیااسے سنایا نہیں اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ وہ اس کو بے توجہی اور بے اعتمانی پر محمول کرے گا، یہ سجھے گا کہ میرے سلام کواس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی '' مجھے اس نے گھاس ہی نہیں ڈالی'' تواس صورت میں دوسرے کو ذہنی ایذاسے بچانے اور غلط فہمی سے بچنے کے لئے سنانا بھی ضروری ہوگا۔ تو بذات نود تو سنانا ضروری نہیں تو ہواب دیا ہی خواب دیا ہی خواب دیا ہی خواب دیا ہی ضروری اور سانا نہیں تو جواب دیا ہی خور دری اور سانا بھی ضروری کین سنانا کی مضروری کین تابیل تو میں اور کی نہیں۔ لیکن میں آگر کدورت پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر سلام کا جواب دینا تو می نہیں۔ قر طبی نے اپنی سنانا ضروری نہیں۔ قر طبی نے اپنی سنانا کی میں معلوم ہو تا ہے کی قوا گر کدورت پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر سلام کا جواب دینا تو می نہیں بنا۔ بظاہر اس کا محمل بھی تغیر میں بعض سلف ہے کہ اگر جواب دوسرے کوسنایا نہیں تو وہ جواب بی نہیں بنا۔ بظاہر اس کا محمل بھی وی معلوم ہو تا ہے جوا بھی ذکر کیا۔

### خطيس سلام كاجواب دينا:

اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ کسی کاخط آیا اس میں سلام لکھاہوا ہے تواب اس کاجواب کسے دیں۔ اس کے جواب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بھی اس کو اس کے خط کے جواب میں خط ککھیں۔ بعض علمانے کہا ہے کہ خط کاجواب دینا واجب ہے اور یہ واجب مو قوف کہ خط کے اندر سلام ہے اور سلام کاجواب دینا واجب ہے اور یہ واجب مو قوف ہے خط کے جواب پر۔اس لئے خط کاجواب دینا واجب ہے۔ لیکن جواصول پہلے ذکر کیا اس کے مطابق زبانی جواب دے

دیا تو بھی کافی ہے۔خطرپڑھ کر کہہ دیاوعلیکم السلام تو بھی کافی ہے۔ کیونکہ سلام کاجواب دیناضر وری ہے اور دوسرے تک پہچاناضر وری نہیں ہے۔

## ملاقات كى صور تيس اور السلام عليم سے ابتداء:

یہ فرمایا کہ اسے سلام کروجب تم اسے ملو۔ پیملم علیہ اذالقیہ۔ توملناعام ہے، کسی بھی طریقے سے دوسرے مسلمان سے تمہارار ابطہ ہوتواس کا حق یہ ہے کہ اسے سلام کیا جائے۔ آمنے سامنے ملا قات ہور ہی ہے تو بھی، پانچ منٹ کے بعد دوبارہ ملا قات ہور ہی ہے تو بھی ، یہاں تک کہ اگر پھر کے بیجھے ، چٹان کے بیجھے تھوڑی دیر کے لئے چھپنے پر دوبارہ اس کے سامنے آگئے تو بھی اذالقیہ پایا گیا تواب چاہئے کہ سلام کرے۔

میں یہ عرض کررہاتھا کہ ملنے کی کئی صور تیں ہیں۔ خط کے ذریعے سے رابطہ ہو تو یہ بھی ''کاایک فرد ہے للذا جب کسی کو خط لکھنے لگیں تواس میں بھی سلام لکھناچاہئے السلام علیکم سے شروع کرناچاہئے۔اسی طریقے سے کسی سے فون پر رابطہ ہو تو بھی سلام کرناچاہئے۔ یہ جو طریقہ ہے کہ فون اٹھاتے ہی کلام کا آغاز ہیلو سے کرتے ہیں تو یہ انگریزی طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ جب فون اٹھائیں تواٹھاتے ہی السلام علیکم کہیں۔ کیونکہ آپ نے فون اٹھاکر میں سے بات کی تو آپ کا کسی سے رابطہ ہو گیا تواذالقیہ کا مفہوم پایا گیا اور اغلب بہی ہے کہ آپ کو جو فون کر رہاہے وہ مسلمان ہی ہوگا یہ تو بعد میں وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں لیکن اغلب یہی ہے کہ وہ کوئی مسلمان ہی ہوگا، چاہے تم مسلمان ہی ہوگا ہے وہ انساز میں ہوگا ، چاہے تم کسلمان ہی ہوگا ہے وہ انساز میں جب فون اٹھاؤ توالسلام علیکم کہو ،اس کے بعد فون کرنے والا سلام کا جواب دے کہ گی چرجو بات ضروری ہے وہ کرے

### مديث كي تخر ت كرايك بحث:

یہاں بیہ حدیث صاحبِ مشکوۃ نے الفصل الاول میں ذکر کی ہے۔ صاحبِ مصافیح نے بھی بیہ حدیث ''صحاح'' میں ذکر کی ہے۔ الفصل الاول اور صحاح میں وہ حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جو صحیحین میں سے کسی ایک میں ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں صاحب مشکوۃ بیہ بتارہے ہیں کہ بیہ حدیث مجھے صحیحین میں کہیں نہیں ملی۔ اسی طرح الحمیدی نے الجمع بین الصحیحین میں اس کاذکر نہیں کیا، جس کا مطلب بیہ ہے کہ انہیں بھی بیہ حدیث صحیحین میں نہیں ملی۔ ابن الاثیر نے بھی جامع الاصول میں بیہ حدیث صحیحین کے حوالے سے ذکر نہیں کی بلکہ نسائی کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ یعنی انہیں بھی صحیحین میں بیہ حدیث نہیں ملی۔

اس گفتگوسے حدیث کی تخر تے کامسلہ تو حل ہو گیا کہ امام نسائی نے یہ حدیث روایت کی ہے اُ۔ تاہم یہ سوال برقرارہے کہ جب یہ حدیث غیر صحیحین کی ہے تواسے الفصل الاول میں کیوں ذکر کیا گیا۔ تواصل بات یہ کہ یہ حدیث ان لفظوں کے مراق کے ساتھ صحیح بخاری کتاب البخائز: باب اتباع البخائز میں موجود ہے جو ان لفظوں سے شروع ہوتی ہے: حق المسلم علی المسلم خمس یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور ان لفظوں سے شروع ہوتی ہے: حق المسلم علی المسلم ست۔

# سلام کی کثرت باجهی محبت کاذر بعه

(٤) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الجُتَّةَ

1-سنن النسائي، كتاب البخائز: باب النبي عن سب الأموات.

حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَو لَا أدلكم على شَيْء إِذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلَام بَيْنكُم» رَوَاهُ مُسلم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مؤمن نہیں جاؤ،اور تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ مؤمن نہیں عرف نہ کروگ جب تم وہ جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کروگ ۔ کیامیں تمہاری رہنمائی ایسے کام کی طرف نہ کروں کہ جب تم وہ کرلوگ تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤگ (وہ کام یہ ہے) کہ اپنے در میان سلام کو عام کرو۔

جنت میں داخل ہونے کے لئے ایمان شرط ہے۔ مو من بننے سے مراد بیہ کہ مو من کامل بنو۔ نفس ایمان تو عقیدے کی اصلاح سے ہو جاتا ہے لیکن یہاں پروہ مراد نہیں بلکہ ایمان سے مراد ایمان کاکامل درجہ ہے۔ تو جنت کااولین حصول جب طے گا کہ تم مو من بن جاؤ۔ اس لئے میں نے یہ ترجمہ نہیں کہ ایمان لے آؤ۔ میں نے ترجمہ کیا ہے مو مو من بن جاؤ۔ دونوں میں فرق ہے کہ عقیدہ شمیک کر لیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ داشہد ان محمد ارسول اللہ کہہ دیا، شہاد تین کا اقرار کر لیا تو ایمان لے آئے ، لیکن مو مو من بننے سے مراد ہے ایمان کے تقاضے تمہار سے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو جنت کااولین حصول مو قوف ہے مو من بننے پر اور مو من بننامو قوف ہے اس بات پر کہ آپس میں نفر سے اور عداوت کے بچائے مجت ہو۔ تو اب بیہ ضروری ہے کہ محبت پیدا کریں۔ اب سوال بیہ ہے کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ دہ بیہ کہ سلام کثر ت سے کرو گروں بن جاؤگے اور جب آپس میں محبت پیدا ہوگی قومو من بن جاؤگے اور جب مو من بن جاؤگے اور جب مو من بن جاؤگے و جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ یہ صدیث کا حاصل ہے۔

اب یہاں کثرت سے سلام کر لینے میں اور محبت پیدا ہونے میں کیا تعلق ہے۔ یعنی جو فرمایا کہ کثرت سے سلام کر و توایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤگے اس کی وجہ کیاہے ؟ تو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں حضور اقدس

### مديث كاعراب كى ايك بحث:

یہاں ولاتو منواحق تحابوا میں دوروایتیں ہیں۔ یہ حدیث یہاں پر صحیح مسلم کے حوالے سے روایت کی گئی ہے ۔ تواس کے لفظ میں: ''لاتو منون'' یہ روایت و تامدے کے لفظ میں: ''لاتو منون'' یہ روایت تو قاعدے کے بلکل مطابق ہے۔ کیونکہ یہاں مضارع کو نصب یا جزم دینے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آخر سے نون اعرائی حذف ہوک، کیونکہ لا تو منون کا لا نافیہ ہے لا ناہیہ نہیں ہے۔ نہی کالا مضارع کو جزم دیتا ہے لیکن نفی کالا مضارع کو جزم یانصب نہیں دیتا اس لئے یہ روایت تو قاعدے کے مطابق ہے اس پر کوئی سوال نہیں۔ لیکن جو معروف روایت ہے اور مشلوق کے اکثر و بیشتر نسخوں میں ہے وہ ہے لا تو منوا۔ آخر سے نون حذف ہو گیاتو سوال ہیہ کہ نون پڑھا جائے۔

تواس کاجواب میہ ہے کہ بعض او قات مجانست کی وجہ سے نون کو حذف کر دیاجاتا ہے۔ مجانست کے معنی میہ ہیں کہ اس سے ملتاجلتالفظ کوئی اور ہے تود ونوں لفظوں کو ایک جیسا کرنے کے لئے نون کو حذف کر دیا۔اس سے پہلے حتی تو منواہے، وہاں پر واقعۃ نون حذف ہوناچاہئے اس لئے کہ اُس سے پہلے حتی ہے تو چو نکہ وہاں نون حذف ہوااس لئے کہ اُس سے پہلے حتی ہے تو چو نکہ وہاں نون حذف ہوااس لئے اسول و قاعدہ اس کے ساتھ مجانست بر قرار رکھنے کے لئے لا تو منوا کے اندر بھی نون کو حذف کر دیا۔ یہ نحو کامستقل ایک اصول و قاعدہ ہے کہ بعض و فعہ محض پڑوس کی وجہ سے کوئی تھم جاری کر دیاجاتا ہے ۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر نحو کے اندر بھی چلتا ہے۔ آپ نے جر جو ارسنی ہوگی۔

# کون کس کوسلام کرے

(٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي وَالْمُاشِي عَلَى الْمُقْرِي الْمُعْشِرِ » متفق عليه.

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار سلام کرے پیدل کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑوں کو چاہئے کہ سلام کریں زیادہ کو۔

(٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جھوٹا سلام کرے بڑے کو اور گزرنے والا سلام کرے بیٹھنے والے کو اور تھوڑے سلام کریں زیادہ کو۔

یہ دوحدیثیں ہیں ،ان میں یہ بتایا گیاہے کہ کس کا حق بنتاہے کہ وہ دوسرے کوسلام کرے۔اس طرح کی اور بھی کچھ حدیثیں ہیں جن میں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں کہ کس کو کس پر سلام کرناچاہئے۔ تواس سلسلے میں ساری

حدیثوں کو ملا کر جو بنیادی اصول سمجھ میں آتے ہیں وہ ذہن میں رکھ لینے چاہئیں۔

کون کس کوسلام کرے اس کی بنیادی تین ہیں بلکہ اگر غور کریں تودو بنتی ہیں۔ پہلااصول توبہ ہے کہ آنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ اُسے یا نہیں سلام کرے جن کے پاس وہ آیا ہے۔ توداخل کا حق بنتا ہے کہ وہ سلام کرے مدخول علیہم پر۔ للذا جسے بھی آنے والے کے ساتھ مشابہت ہوگی اس کوچاہئے کہ وہ دو سرے کوسلام کرے۔ للذاایک آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے دو سرااس کے پاس گذر رہا ہے تو آنے والے کے مشابہ گزر نے والا ہے للذااس کوچاہئے کہ وہ قاعد کوسلام کرے۔ ایک آدمی پیدل جارہا ہے اور دو سراسواری پر تودونوں ایک دو سرے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آنے والے کے ساتھ زیادہ مشابہت سوار کو ہے اس لئے سوار کوچاہئے کہ پیدل چلنے والے کوسلام کرے۔

دوسرااصول ہے ہے کہ جودر حقیقت اس سے نکاتا ہے وہ ہے دوسرے کوسلامتی کااطمینان دلانااوراس کے دل سے خطرے کوزائل کرنا۔ جس کے بارے میں دوسرے کے دل میں کھٹکا ہو سکتا ہے کہ پتانہیں کون ہے اور کس لئے آیا ہے اور میرے ساتھ کیا کرے گا،اس کوچاہئے کہ السلام علیم کہہ کر دوسرے کے دل سے اس خطرے کوزائل کردے اور طاہر ہے کہ پہلے سے کسی جگہ بیٹھے ہوئے شخص کو آنے والے کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آنے والا ہے اس کو آپ سے خطرہ نہیں ہوگا ہاں البتہ آپ کے دل میں ضرور خیال آئے گا کہ پتانہیں کون آیا ہے۔

اور تیسرااصول ہے تو قیر، کہ جس پر جس کی تعظیم واجب ہے یاجس کو جس کی تو قیر کرنی چاہئے اسے چاہئے کہ اسے سلام کرے۔ چنانچہ یہ جو فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ اسی قبیل سے ہے۔اس میں ازالہ خطر کی بات نہیں اس لئے کہ بڑے کو چھوٹے سے خطرہ نہیں ہوتالیکن تو قیر اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سلام کرے۔ یہ توحاصل ہے اس اصول کا کہ کون کس کو سلام کرے۔ لیکن جس کوچاہے تھا کہ وہ سلام میں پہل کرے اس کی بجائے دو سرے نے سلام میں پہل کردی تو یہ اوراچھی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلاً چھوٹے کوچاہئے تھا کہ وہ بڑے کوسلام کرے لیکن بڑے نے پہلے سلام کردیا تواس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ زیادہ اچھی بات ہے ،اس لئے کہ اس کا منشا اس بڑے کی تواضع ہے۔ اس طرح سوار کوچاہئے تھا کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے لیکن پیدل چلنے والے نے پہلے سلام کردیا تو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے پہلے کو سلام کیوں کیا، بلکہ یہ اور چھی بات ہے کیونکہ سلام کی پہل کرنایہ توضع کی علامت ہے۔

# بچول كوسلام كرنا

(٧) وَعَن أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على غلْمَان فَسلم عَلَيْهِم. متفق عليه.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ بچوں پر ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا۔

اس کی وجہ میں ایک احتمال توبہ ہے کہ آپ طنی آئی ماڑے مشابہ سے اور وہ قاعدے مشابہ سے، آپ گزررہے سے دہاں سے اور وہ پہلے سے وہاں موجود سے اس لئے قاعدے کے لحاظ سے آپ کوسلام کرناچاہئے تھا۔
یا تھوڑ اساد و سرے اعتبار سے دیکھیں کیونکہ وہ چھوٹے سے اور آپ بڑے ہیں توللذاان کوسلام کرناچاہئے تھالیکن آپ نے ابتدا بالسلام کی ہے تواضع کی وجہ ہے۔

اس حدیث سے بیہ معلوم ہوا کہ جیسے بردوں کو سلام کرناسنت ہے اسی طرح چھوٹوں کو اور بچوں کو سلام کرنا بھی سنت ہے۔ ہال البتہ بیہ ہے وہ صبی ممز ہو یعنی اتنی عمر اس کی ہو کہ وہ سلام کو سمجھتا ہواس کو پیعہ ہو کہ سلام کیا ہوتا ہے۔ اب ایک سال کا بچہ چوسن لے کرلیٹا ہوا ہے اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم تو یہاں سلام کی ضرورت نہیں۔

# غير مسلمول كوسلام كرنے كاتھم

(٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «لَا تبدؤوا النَّهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طريقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضَيَقِه» رواه مسلم.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں سے سلام کی ابتدانہ کیا کر داور نہ ہی عیسائیوں سے اور جب تم ان میں سے کسی کوراستے میں ملوتوان کوراستے کے تنگ جھے کی طرف مجبور کرد د۔

(٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْك. فَقل: وَعَلَيْك متفق عليه.

حضرت ابن رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہودی سلام کرتے ہیں توان میں کوئی شخص بول کہتاہے السلام علیک توتم کہو وعلیک۔

(١٠) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكتابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم "

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جبابل کتاب تمہیں سلام کریں توتم انہیں کہو وعلیکم۔

### ذمیوں کو تنگ راستے پر چلانے کامطلب اور ذمیوں کے بعض احکام:

یہ تین حدیثیں ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب میں ہے کسی کوراستے میں پاؤتواس کوراستے کے تنگ جھے پرچلنے پر مجبور کردو۔ راستے کے در میان میں نہ چلنے دو۔ بلکہ وہ ایک طرف ہو کر چلے۔
اس کا تعلق ذمیوں کے احکام کے ساتھ ہے، ذمیوں کے احکام کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کر یم نے سورہ تو یہ کی آیت نمبر ۲۹ میں جہاں غیر مسلموں کو ذمی بنانے کا ذکر ہے وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن کر یم نے سورہ تو یہ کی آیت نمبر ۲۹ میں جہاں غیر مسلموں کے لئے صفار کا ذکر ہے۔ صفار کے معنی ہیں وہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں تنگ راستے پر مجبور کرو، یہ بھی بظاہر اس کی عملی دب کر رہنا، تابع ہو کر رہنا۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ انہیں تنگ راستے پر مجبور کرو، یہ بھی بظاہر اس کی عملی شکل ہے۔ صفار کے معنی بیان کرتے ہو کے اہام شافق ؓ نے فرمایا '' ہو جریان أحکام أهل الإسلام علیه ہم'' میں اس مقصود ہیہ ہے کہ وہ ہمارے ما تحت ہو کر رہیں، ہماری ریاستی رہ اور عمل داری کو تسلیم کریں، کسی قسم کی بغاوت یا سرکشی نہ کریں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس آیت میں صفار کاذکر ہے اس میں ان کفار کی بات ہور ہی بغاوت یا سرکشی نہ کریں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس آیت میں صفار کاذکر ہے اس میں ان کفار کی بات ہور ہی بھی نہیں بھاری تابع داری اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ لہذا آیت براور است ان کفار سے متعلق نہیں جو قال کے نتیج میں ہماری تابع داری اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ لہذا آیت براور است ان کفار سے متعلق نہیں

1**- تفس**ير بغوي**-**

یہاں حدیث میں جو کہا گیاہے کہ انہیں نگ راستے پر مجبور کرویہ بھی اسی طرح کی خاص صورتِ حال کے خاص اقدامات سے متعلق ہے۔ یہ اس لئے کہناپڑرہاہے کہ یہ حدیث حضر ت ابوہر پر ہؓ سے روایت کررہے کہ ابوصالح، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ سہیل کے ان سے روایت کر رہے ہیں۔ سہیل کے شار حضرات روایت کر رہے ہیں۔ سہیل کے شاگردوں کا اس حدیث کے نقل کرنے میں خاصااختلاف ہے کہ یہ حکم کس کے بارے میں ہے۔ یہاں مشکوۃ میں صحیح مسلم کے حوالے سے جوروایت مذکورہے اس میں یہود و نصاری کا لفظ ہے۔ بعض روایات میں مشرکین کا لفظ ہے (۱) بعض روایت میں سہیل کے شاگردز ہیر سے یو چھاگیا کہ کیا یہود و نصاری مقصود ہیں، انہوں نے کہانہیں، مشرکین کی بعض روایت میں سہیل کے شاگردز ہیر سے یو چھاگیا کہ کیا یہود و نصاری مقصود ہیں، انہوں نے کہانہیں، مشرکین کی

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-مثلامصنف عبدالرزاق حديث نمبر : ٩٨٣٧\_

بات ہور ہی ہے (1)۔ بعض روایتوں میں صرف جمع مذکر کی ضمیر ہے ، إذا لقیتمو ہم (2)۔ لہذااس بات میں خاصاابہام ہے کہ رسول اللہ ملی آئی نے بیہ بات کس سیاق میں کس طرح کے لوگوں کے بارے فرمائی ہے۔ اس لئے اس کا انطباق قواعدِ عامہ کی روشنی میں کرنا چاہئے۔ جبیبا کہ آگے سورہ ممتحنہ کے حوالے سے آئے گا کہ غیر محارب کفار کے ساتھ ہمیں اچھے سلوک سے منع نہیں کیا گیااس لئے اس آیت کی روسے انہیں اچھاراستہ دینا ممنوع نہیں ہوگا اور ہم انہیں تنگ راستے پر چلانے کے مکلف نہیں ہول گے۔ اگراس حدیث کو بالکل اپنے عموم پر رکھا جائے تو بیہ بات سورہ ممتحنہ کی تنگ راستے پر چلانے کے مکلف نہیں ہول گے۔ اگراس حدیث کو بالکل اپنے عموم پر رکھا جائے تو بیہ بات سورہ ممتحنہ کی اس آیت کے خلاف ہو تو اس میں تاویل کی جاتی ہے خصوصا جبکہ اس خبر واحد نص قرآنی کے خلاف ہو تو اس میں تاویل کی جاتی ہے خصوصا جبکہ اس خبر واحد میں اپنے مصداق کے حوالے سے بھی خاص ابہام موجود ہو۔

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل مسلمان ملکوں میں جو غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں وہ 'معاہد' کے مفہوم میں تو داخل ہو سکتے ہیں عموماً وہ ذمی نہیں ہوتے ،اس لئے ذمہ ایک خاص فشم کا عقد ہے جو ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔انہیں ان مسلمان ملکوں کا مکمل شہری تصور کیا جاتا ہے۔اس لئے ان کے ساتھ ہمارے عہد کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔اس طرح غیر مسلم ملکوں کے عام باشندے بھی ہمارے لئے معاہد تواس لئے ہم ایک عہد کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہیں لیکن نہ وہ ہمارے ذمی ہیں نہ ہم ان کے ذمی ہیں۔

دوسری بات مید که ان حدیثول سے معلوم ہوا کہ یہودی مسلمانوں کوسلام کرتے تھے تو تائز توبید دیتے تھے کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں لیکن کہتے تھے السام علیکم۔ سام کے دومعنی آتے ہیں معروف معنی تواس کا ہوتا ہے «موت "کہ تم پر موت ہواور بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ بیر سامت سے مشتق ہے کہ تم پر اکتابٹ ہو یعنی تم اپنے دین سے جلدی اکتاجاؤ۔ یہودی ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں السلام کی بجائے

1-مندابن الجعد حدیث نمبر ۲۷۷۲ مندامام احمد بن حنبل حدیث نمبر: ۷۵۷۷ م 2-صیح مسلم، حدیث نمبر: ۲۱۷۷ 

# غير مسلمول كوابتدا بالسلام كالحكم:

ان حدیثوں سے متعلق دومسئے ہیں۔ پہلامسئلہ توبہ ہے کہ ذمیوں کواہتداءً سلام کرنے کا کیا تھم ہے جائز ہے یا نہیں۔ تواس میں کی اقوال ہیں بعض نے اس کو جائز قرار دیاہے اور بعض نے ناجائز۔ جنہوں نے غیر مسلم کواہتداءً سلام کرنے سے منع کیا ہے انہوں نے حضرت ابوہریرۃ کی مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ طرفی آئی نے فرمایا کہ یہود و نصاری سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ جنہوں نے انہیں ابتداء بالسلام کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے ایک توات دلال کیا چند حدیث سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ جنہوں نے انہیں ابتداء بالسلام کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے ایک توات دلال کیا چند حدیث سے بحر سیل ہے کہ رسول اللہ طرفی آئی کی حدیث سے ، جس میں ہے کہ رسول اللہ طرفی آئی کی کا گذر ایک ایسے مجمع سے ہوا جس میں مسلمان ، مشر ک اور اہل کتاب سب موجود سے تورسول اللہ طرفی آئی کی اسلام کیا۔ نیان اس کے بارے میں دوسری رائے والے حضرات سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اصل مقصود مسلمان کو سلام کیا۔ نیزان حضرات نے استدلال کیا ہے افشاء السلام (سلام کھیلانے) مسلمانوں کو سلام کرنا تھا، غیر مسلموں کو ضمناً ہوگیا۔ نیزان حضرات نے استدلال کیا ہے افشاء السلام (سلام کھیلانے)

کے بارے میں حدیثوں کے عموم سے۔ حضرت سفیان بن عیبینہ سے بید مسئلہ یو چھا گیا تو انہوں نے جواز بیان کرتے ہوئے سورؤمتھند کی اس آیت سے استدلال کیا<sup>(1)</sup>:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

الله تعالی شہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قال نہیں کیا اور نہ ہی شہیں تمہارے گھر ول سے نکالا ہے اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسنِ سلوک اور انصاف کرو، یقیناً الله تعالی انصاف کرنے والوں کو پہند کرتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر محارب کفار کے ساتھ حسن سلوک جائز ہے۔ اور سلام بھی حسن سلوک کی ایک شکل ہے۔ سلام کے مفہوم بیں ضروری نہیں کہ آخرت ہی کی سلامتی اور مغفرت ہو، بلکہ سلام کے مفہوم بیں و نیاوی تکالیف سے تحفظ، ہدایت نصیب ہوناوغیرہ بھی داخل ہیں، اور ظاہر ہان چیزوں کی غیر مسلم کے لئے دعا میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جواز کے حق میں یہ بات کی کہی جاستی ہے کہ اس باب کی پہلی حدیث میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام کوفر شنوں نے سلام کیا تواس کے بارے میں حضرت آدم کواللہ تعالی کی طرف سے کہا گیافیا نہا تحیتك و تحید ذریتك یہ تمہار ااور تمہاری ذریت کا تحید ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ سلام بنیادی طور پر تمام اولادِ آدم کے لئے ہے، یہ محض اسلامی نہیں بلکہ انسانی تحید ہے۔ اس حدیث کے عموم کا تقاضا بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اس میں جواز ہے۔ کہ نسل نسل انسانی کانذ کرہ عموم کے ساتھ بغیر کسی تقیید کے ہوا ہے۔

<sup>1</sup>- تفسير قرطبتي، سورة مريم، قوله تعالى: قال سلام عليك الخ\_

جہاں تک تعلق ہے حضرت ابوہریر ہوگی یہاں ذکر ہونے والی حدیث کا، جس میں یہود ونصاری سے سلام میں پہل کرنے سے منع کیا گیاہے توبظاہر یہ معلوم ہوتاہے کہ اس حدیث کواینے عموم پر محمول کر نادرست نہیں ، بلکہ اس کا تعلق مخصوص صورتِ حال سے ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہیں تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرو۔اب ظاہر ہے کہ بیہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ ہر حالت میں یہود ونصاری کے ساتھ راستے میں بیہ سلوک کر ناضر وری ہے،نہ اس روایت کے علاوہ اس بات کے قرائن ملتے ہیں مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا۔ یہ پہلے عرض کیا جاچکاہے کہ ننگ راستے پر چلانے والے اس حکم کو خاص تناظر اور شریعت کے عام قواعد کی روشنی دیکھنا ہوگا۔ بیہ حکم تمام کفار کے بارے میں نہیں ، بلکہ تمام ذمیوں کے بارے میں بھی نہیں ہے صرف خاص قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے جن پر صغار کااطلاق کرنے کے لئے اضافی انتظامات کی ضرورت ہو۔ حدیث کے پہلے جھے کی طرح اس کا پیہ دوسراحصہ یقیناً خاص صورتِ حال سے متعلق ہے۔ یہ بھی عرض کیا جاچکا ہے کہ آج کل عموماً غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت عقد ذمہ والی نہیں ہوتی۔خواہ وہ مسلمان ملکوں کے غیر مسلم ہوں یاغیر مسلم اکثریت والےان ملکوں کے جن میں مسلمان بھی آباد ہیں۔ آج کے بیہ غیر مسلم جب ذمی نہیں توصغار کا تھم قرآنی بھی ان کے بارے میں متوجہ نہیں ہو تاجواس حدیث کا پہلا حصہ ہے۔لہذا ہیہ سوال بڑااہم ہو جاتا ہے کہ کیا حدیث کا بیہ دوسرا حصہ ان غیر مسلم معاہدین کے بارے میں ہوگا؟

امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس مسئے پر بحث کرتے ہوئے ایک بات ہے فرمائی ہے کہ جن حدیثوں سے غیر مسلموں کو سلام کا جو از ثابت ہوتا ہے یہ منسوخ ہیں۔ یہ حدیثیں اس زمانے کی ہیں جب ان سے قال کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب قال کا تھم نازل ہوا تو انہیں سلام کی اجازت منسوخ ہوگئ (1)۔ امام طحاوی کی اس بات کو اگر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکانا چاہئے کہ سلام کی ممانعت انہیں کفار کے لئے ہیں جن سے ہمیں قال کا تھم ہے ، یعنی جو

\_\_\_\_

<sup>1-</sup>شرح معانى الآثار، كتاب الكراسة: باب السلام على أبل الكفر\_

کارب ہیں، غیر محارب کو سلام کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔اس کے علاوہ امام طحاوی نے حضرت ابو بھرہ غفاری گئی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ طرفی آئی ہے نے فرما یا کہ میں کل کو (تمہیں ساتھ کے کر) یہود یوں کے ہاں جاؤں گا، جب وہاں پہنچو تو سلام میں پہل نہ کر نااور اگروہ سلام کریں تو صرف ''وعلیم ''کہہ دینا۔ لیکن یہ حدیث بھی عمومی ممانعت پر دلالت نہیں کرتی۔ عین ممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کے تحت حضور طرفی آئی ہے یہ دایت ارشاد فرمائی ہو۔ مثلاً آن حضرت طرفی آئی میہوویوں کو کوئی وار نگ دینا چاہ رہے ہوں، جیسا کہ بنو نضیر وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ ایس حارت کی وار نگ دینا آن مان حارت کی وار نگ دینا آن حضرت طرفی آئی بہلے سلامتی کی بات کرنا وہ بھی نبی کریم طرفی آئی کم موجودگی میں پھر اس طرح کی وار نگ دینا آن حضرت طرفی آئی نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ بہر حال علی الاطلاق تمام غیر مسلموں کو سلام کرنے کے عدم جواز کی کوئی دلیل میری ناقص نظر میں اب تک نہیں آسکی۔واللہ اُعلی الاطلاق تمام غیر مسلموں کو سلام کرنے کے عدم جواز کی کوئی دلیل میری ناقص نظر میں اب تک نہیں آسکی۔واللہ اُعلی بالصواب۔

آج کل بید مسئلہ اس لئے زیادہ اہم ہے کہ و نیابہت سکڑ گئی ہے اور روابط بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جن میں غیر مسلم ملکوں میں مسلموں کے ساتھ روابط بھی شامل ہیں۔ غیر مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی بڑی بڑی تعدادیں آباد ہیں۔ ایسے ماحول میں بحیثیت مجموعی ہم سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہوئے افشاء السلام (سلام پھیلانا) کے تھم پر عمل کریں تو بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں ہوئی چاہئے۔ ہمارے اندرا گردسروں کے کلچرکی چیزیں رواج پارہی ہوں تو ہم سے بجاطور پر ناپسندیدہ جانے ہیں۔ سلام کرنا اسلامی تہذیب کا اہم حصہ ہے ، اگر ہمارا طریقتہ دیارِ غیر میں رواج پارہا ہو تو بظاہر تو یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہوئی چاہئے۔

حاصل ہیں کہ غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرنے کے جواز اور عدم جواز دونوں کے حق میں دلائل موجود ہیں۔ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق موقع محل سے ہے۔ اگر موقع کا تقاضا ہیہ ہو کہ سلام کر لینا چاہئے، مثلا اس سے کوئی ضرور می کام ہے اور سلام نہ کرنے کی صورت میں اس کے برامنانے کا خطرہ ہے، وہ کام وغیرہ میں تمہار اساتھی ہے، اس کا حق صحیت اداکرنے کے لئے سلام کیا جارہے ، وہ پڑوسی ہونے کا حق اداکرنے کے لئے سلام کیا جارہے ، وہ تمہار اہم سفر ہے اس لئے اسے سلام کررہے ہو، غرضیکہ جہاں اسے سلام کرنے کا کوئی صحیح داعی

اور باعث موجود ہو وہاں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ سلف میں سے کئی حضرات سے اہلی ذمہ کو سلام کرنا منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ سفر میں ایک دہقان (غیر مسلم زمیندار) تھا، آپ نے اسے سلام کیا، پوچھا گیا کہ کیا نہیں سلام میں پہل کرنا مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ بات تو ہے ، لیکن صحبت کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ جب اپنے گھر جارہے ہوتے تو راستے میں بڑا چھوٹا، مسلم غیر مسلم جو بھی ملتا اسے سلام کرتے ہوئے جاتے۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئ تو فرمایا کہ جمیں افشاء السلام کا حکم دیا گیا ہے۔ امام اوزاعی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگرتم سلام کرتے ہوتم سے پہلے نیک لوگوں نے سلام کیا ہے۔ امام اوزاعی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگرتم سلام کرتے ہوتم سے پہلے نیک لوگوں نے سلام کیا ہے۔ اور نہیں کرتے تو تم سے پہلے نیک لوگوں کے سلام کیا۔

### 1 - تفسير قرطتي، حواله بالا، قرطتي كي يوري عبارت بيد،

فبان بهذا أن حديث أبي هريرة (لا تبدءوهم بالسلام) إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدءوهم بالسلام، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه، قال علقمة: فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدءوا بالسلام؟! قال: نعم، ولكن حق الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه، فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وشئِل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه، فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك.

تاہم بیہ طے شدہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرنامشخب اور اس کا حق ہے۔ غیر مسلم کو سلام کرنازیادہ سے زیادہ جائز ہوگا۔

### ذى كوجواب دين كاطريقه:

دوسرامسکہ بیرہے کہ اگروہ ابتداءً سلام کرلیں توجواب دینے کا کیاتھم ہے تواس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ان کے جواب میں علیکم السام کہنا چاہئے، یاصرف علیکم کہنا چاہئے اور اس میں نیت بیہ ہونی چاہئے کہ تم پر موت ہو۔ بعض نے کہاالسلام علیکم اور بعض کے نزدیک علائم السلام کہناچاہئے۔ لیکن یہ باتیں علی الاطلاق درست معلوم نہیں ہو تیں۔ اگرچہ حدیث میں اس کاذ کر ہے کہ تم علیکم کہولیکن یہاں حدیث میں بات ان لو گوں کی ہور ہی ہے جوالسلام علیکم کہنے کے بجائے السام علیکم کہتے تھے توانہیں تواس طرح کاجواب دینا قاعدے کے مطابق درست معلوم ہوتاہے، لیکن جس نے واقعة السلام علیم کہاہے اس کو صراحة یا کنایةً بد دعا دینا یا براکلمہ کہنا کہ تجھ پر موت ہو درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ بہر حال وہ ذمی یا معاہدہے ، حربی نہیں ہے اور جب تک اس نے ہم پر زیادتی نہیں کی تو ہمیں بھی اس پر زیادتی کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ باقی ان حدیثوں میں جو بات ہور ہی ہے وہ ان لو گوں کے بارے میں ہور ہی ہے جو سلام کرتے ہی نہیں تھے بلکہ السلام علیکم کی بجائے السام علیکم کہتے تھے۔اب اگر کوئی ہمیں سلام کرتاہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہ ہمیں سلام کرنے کے بجائے السام علیم کہہ رہاہے پھر توبیہ بات متعین ہے جو حدیث میں آئی کہ تم جواب میں کہوعلیم کہ جو چیزتم نے ہم پر جیجی وہی تم پر۔ لیکن اگروہ س طرح کی بات نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی اشارہ ہے ، بلکہ تقریبایقین ہے کہ السلام علیکم ہی کہتاہے ، ہمیں یقین ہے کہ اس نے سلام ہی کیا ہے تو اس کے بارے میں راج یہ معلوم ہوتاہے کہ جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ ابتداء بالسلام کااگر کوئی داعی اور محرک موجود ہوتو جائزہے، جب ابتدا جائزہے توجواب دیناتوبطریق اولی جائز ہوگا، اور جس طرح اس سے کوئی کام وابستہ ہوناداعی اور محرک بن سکتاہے اسی طرح اس کااز خود سلام کرنے میں پہل کرنا بھی داعی

# غیر مسلموں کے ساتھ بھی مخل وخوش اسلوبی کی تعلیم

(١١) وَعَن عائشةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: «يَا عَلَيْشُهُ إِنَّ اللهَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: هَوَلْ اللهَ وَعَلَيْكُمْ » وَفِي رِوَايَةٍ: «عَلَيْكُمْ » وَلَم يذكر الْوَاو متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ: «عَلَيْكُمْ » وَلَم يذكر الْوَاو متفق عليه. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ. قَالَتْ: إِنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَقَالُوا: السَّامَ عَلَيْكُمْ وَلَكَنْكُمُ الله وَعَلَيْكُمْ وَلَكَنْكُمُ الله وَعَلَيْكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ وَلَكَنْكُمُ الله وَعَلَيْكُمْ وَلَكَ وَالْعَنفُ وَالْفُرْشَ » فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلاَ يَا عَائِشَةُ عليكِ الله قَلْوا؟ قَالَ: «أَو لَم تسمع مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَو لَمْ تسمع مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَو لَم تسمع مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَو لَمْ تسمع مَا قَالُوا؟ قَالَ: وقَالَ اللهُ اللهُ

# رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. قَالَ: «لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَإِنَّ اللهَّ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ والتفحُّش»

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے پاس آنے كى اجازت طلب كى اوربير كها "السام عليكم" توميں نے كها "جبل عليكم السام واللعنة " بلكه تم ير موت اور لعنت بهو توآن محضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما ياكه اے عائشه! الله تعالى نرمی والے ہیں اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیاآپ نے وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے کہی۔تورسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہہ دیا''وعلیکم''۔اورایک روایت میں "علیم" بے بغیر واؤکے ۔اور بخاری کی ایک روایت میں بیے کہ حضرت عائشہ (رض)نے فرمایاکہ يبودي آنحضرت مُنْ فَيُلِيمُ كِي باس آئے اور انہوں نے كہا''السام عليك'' تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا'' وعلیکم "اس پر حضرت عائشہ (رض)نے کہا''السام علیکم ولعتکم اللہ وغضب علیکم کہ تم پر موت ہو اورتم پر اللہ کی لعنت اور اس کاغضب ہو۔اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااے عائشہ! صبر کروتم نرمی کولازم پکڑواورتم سختی اور سخت کلامی سے بچو۔ حضرت عائشہ (رض) نے عرض کیا کہ کیاآپ نے وہ بات نہیں سن جو انہوں نے کہی تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم نے وہ بات نہیں سی جو میں نے کہی کہ میں نے انہی جواب دے دیاہے، میری بدوعاتوان کے بارے میں قبول کی جائے گی اوران کی بات میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بدگوئی یا سخت گوئی کرنے والی نہ بنواس لئے کہ اللہ تعالیٰ بد کلامی کویا فخش کلامی کو پیند نہیں

حاصل بیہ ہے کہ یہودی حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق انہوں نے تاثر توبید دیا کہ ہم سلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں کہا"السام علیک"جیسا کہ آتا ہے" حیوک بمالم یحیک بہ اللہ "کہ اس انداز سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس انداز سے سلام کرانامطلوب نہیں۔ تو یہاں پرانہوں نے اپنی عادت کے مطابق بی کہاتوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخضر ساجواب دیا۔ اور یہ وہی جواب دیا جس کی آپ نے امت کو تلقین فرمائی کہ تم ان کے جواب میں علیم کہہ دوبس۔ آپ نے بھی الیابی کیا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوان کی بیہ بات من کر غصہ آگیا کہ عام مسلمان کے ساتھ الی بد تمیزی کریں چلو قابل گوارا ہو سکتی ہے لیکن حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہی اندازا ختیار کریں اور اس طرح کا فداق کریں بیہ تو گوارہ نہیں۔ اس لئے حضرت عائشہ نے ساتھ بچھ لفظ اور بڑھادیے ، ایک توان کے جواب میں بیہ کہا "بل علیم السام "کہ تم پر موت ہو۔ اس پر مورد و ہو اور دو ہا تیں اور کہہ دیں اس کے علاوہ۔ ایک بیہ کہ تم پر اللہ کی لعنت ہواور دو سرا ہیا کہ تم پر اللہ کا غضب ہو۔ اس پر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت عائشہ کو ٹو کا اور بہ فرمایا کہ اس طرح کی سخت کلامی سے بچنا چا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی ہر معاطے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ خود بھی وہ رحیم ہیں اس لئے وہ اپنے بندوں کے بارے میں بیہ چا ہے ہیں کہ وہ حتی الام کان نرمی کا بر تا اور نرمی کا معاملہ کریں۔ جو کام نرمی سے چل سکتا ہو وہ ال پر سخت نہ کریں اس لئے تم ہیں اس طرح نہیں کہنا چا ہے۔

 خصنب کے مورد ہیں لعنت کے مورد ہیں لیکن چونکہ ہمیں تھم دیا گیا ہے حتی الامکان نرمی کااس لئے ہمیں ان کی برائیوں کود کھے کراپنے اخلاق کو خراب نہیں کرناچاہئے۔ اپنی عادت کو نہیں بگاڑناچاہئے بلکہ اپنے اخلاق وعادات کی نگہداشت رکھنی چاہئے۔ اور یہ بردی اہم بات ہے بعض او قات اس بات پر تو نظر ہوتی ہے اہل باطل کے بارے کہ وہ استے بُرے ہیں اوران کے برے ہونے کا تقاضایہ سمجھاجاتا ہے کہ ہم جو زبان ان کے بارے میں چاہیں بولیس۔ حالا تکہ یہ بات نہیں بلکہ وہ جیسے کیسے بھی ہوں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیساہوناچاہئے۔ آج کل بعض جذباتی لوگوں سے اگر یہ کہا جائے کہ الفاظ کے استعال میں احتیاط برتیں تو بعض او قات وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فلاں فلاں فرقے کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تواس اصول کے مطابق نعوذ باللہ یہ کہناپڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تواس اصول کے مطابق نعوذ باللہ یہ کہناپڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تھے۔ حالانکہ یہ بات سوچی بھی نہیں جاسکتی تو حضور اقد س ملتی اللہ علیہ و نظر سے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ بات سوچی بھی نہیں جاسکتی تو حضور اقد س ملتی اللہ علیہ و نظر سے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ بات سوچی بھی نہیں جاسکتی تو حضور اقد س ملتی اللہ علیہ بات فرمادی۔

لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ''اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں '' تو یہاں مر ادیہ نہیں کہ علی الاطلاق ہر جگہ نرمی محمود ہے۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہونر می محمود ہے۔ جو کام نرمی سے چل سکتا ہووہ نرمی سے ہی چلاناچاہئے۔ لیکن بعض جگہوں پر جہاں نرمی سے کام نہ چلتا ہووہاں نرمی نہیں بلکہ وہاں سختی محمود ہے۔ اس لئے کہ قرآن میں فرما یا'' جاہدالکفار والمنافقین واغلظ علیہم '' تو یہاں غلظت اور شدت کا بھی حکم ہے۔ "ختی کا بھی ہے ''اشد آء علی الکفار رحمآء ببینم '' تو بعض جگہوں پر سختی ادر شدت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں نرمی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ نرمی سے کام لیا جائے لیکن پچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نرمی سے کام نہیں چلتا تو وہاں نرمی کے بجائے سختی مطلوب ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ کے ذہن میں بھی یہی اصول تھااوراسی اصول کے پیش نظر حضرت عائشہ (رض)نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طالب علیانہ سوال کیا۔ سوال سے کیا کہ بیہ تو بات ٹھیک ہے کہ نرمی اچھی بات ہے لیکن اس قاعدے سے کچھ استثنا بھی تو ہیں۔ جہال نرمی کے بجائے سختی سے کام لیاجاتا ہے۔ میرے ناقص فہم میں بیہ آتا ہے بیہ

موقع اس استثناکا ہے اس کئے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعال کئے ہیں اور السلام علیم کے بجائے السام علیم کہد دیا۔ ہو سکتاہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیہ سمجھیں ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیر لفظ سنے نہیں یا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سمجھا کہ انہوں نے واقعۃ سلام کیاہے اس لئے حقیقت حال بتانے کے لئے حضرت عائشہ (رض) نے بات کہی ہو کہ چو نکہ آپ کو پتانہیں چلا کہ انہوں نے السام علیکم کہاہے اس لئے میں نے جواب میں بیہ بات کہی۔اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ حضرت عائشہ نے ویسے ہی علمی طور پر سوال کیاہے کہ بات توآپ کی سرآ تکھوں پرلیکن مجھے اس پراشکال ہور ہاہے۔ اگراس کے بارے تشفی ہوجائے تواجھی بات ہے۔ویسے تونر می اچھی چیز ہے لیکن بظاہر یہ لگ رہاہے یہاں یہ نر می کے مستحق نہیں۔انہوں نے جوبد کلامی کی ہے اس کاجواب ہوناچاہے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن جس ضرورت کی طرف تم توجہ دلار ہی ہو وہ ضرورت میں نے بوری کردی ہے اور باحسن طریق بوری کردی ہے۔ وہ بیر کہ میں نے ان کے جواب میں کہہ دیا<sup>د دعلی</sup>م ''کہ تم پر بھی یہی ہو۔بس ان کاجواب ہو گیا۔ماحول میں تلخی بھی پیدا نہیں ہو ئی اوران کی بات کاجواب بھی ہو گیا۔ان پر بھی موت بھیج دی گئی۔اصل میں ذراسبھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات صراحۃ نہیں کمی تھی بلکہ تعریضاً اور کنایة کہی تھی۔ اور کوئی تعریضاً یا کنایة گوئی بات کے چھٹر چھاڑ اس اندازے کرے تواس کے جواب میں تھلم کھلاغصے میں آ جاناا چھانہیں لگتا۔ اس سے بعض او قات دوسرے کو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے چابی دے دی اور یہ چالو ہو گیا۔ جب کوئی تعریضاً یا کنایۃ کوئی چوٹ کرے تواسی انداز سے جواب دیا جانازیادہ بہتر ہوتا ہے یعنی تعریضاً ورکنایة ۔ یہ آؤ قع بھی ہوتاہے مؤثر بھی ہوتاہے اور خوبصورت بھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرمانے کامطلب بیہ ہے میں نے تو موقع محل کی مناسبت سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان کاجو پھر تھاانہی پر بھینک دیا ، سانب بھی مرگیا، لا تھی بھی نے گئی۔اس کے بر عکس تم غصے میں آ گئیں اور دوچار اور سنادیں۔

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اشکال کاجواب دے کران کی تسلی کے لئے ساتھ بیہ بھی فرمایا کہ انہوں نے جوالسام علیکم کہاہے تو بیرانہوں نے ایک بد دعا کی ہے اور میں نے بھی اس کے جواب میں یہی کہا ہے توان کی بد دعا تو ہمارہے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن ہماری ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی ، اس لئے بھی ہمارا پلہ بھاری ہے جو نیچے ہمارا پلہ بھاری ہے ہمارا پلہ بھاری ہے تو پھر مزید غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں زوروہ لگا یا کرتاہے جو نیچے ہواوپر آنے کے لئے زور لگاتاہے اور جو پہلے سے اوپر ہواس کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ ہم پہلے سے اوپر ہیں۔

حضوراقد س مل المنظر نے یہودیوں کو جوجواب دیا اس کے بارے میں دوروایتیں ہیں۔ایک میں آتا ہے دعلیم "وردوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا" وعلیم "دونوں صور توں میں مطلب ذرامخلف ہوجائے گا۔ اگر علیم (بغیر واؤکے) ہو تو پھر بظاہر مطلب یہ ہوگا کہ موت ہم پر نہیں بلکہ تم پر ہو۔ اورا گرواؤہو "وعلیکم" تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہم پر بھی ہو اور تم پر بھی ہو کیونکہ اس پر عطف ہے تو گویا نہوں نے جو جملہ کہا اس کو بھی تسلیم کرلیا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح کے باتیں کرنے کا کیافائدہ؟ا گر کہوگے پھر بھی تم نے بھی مرنا ہم نے بھی مرنا ہوا دقت پر ہے ہی مرنا ورا گر نہیں کہوگے پھر بھی تم نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہوا دقت پر ہے ہی قواس طرح کی باتیں کرنے کا کیافائدہ؟ا گر کہوگے پھر بھی تم نے بھی مرنا ہوا دقت پر ہے ہی تو الورا گر نہیں کہوگے پھر بھی تم نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہونے وقت پر ہے ہی تو الورا گر نہیں کہوگے پھر بھی تم نے بھی مرنا ہونے کی صورت میں بنے گا۔

# سمّتاخ رسول كانتكم:

اس صدیث سے بعض فقہانے ایک مسئلے پر استدالال کیا ہے۔ وہ یہ کہ ان یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کی ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزانہیں دی اس سے بعض علانے اس بات پر استدالال کیا ہے کہ اگر کوئی ذمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرتا ہے تواس کے باوجودوہ ذمی میں رہے گا اور اس کا عقد ذمہ ختم نہیں ہوگا۔ اگرایک مسلمان آپ کی شان میں گتاخی کرتا ہے تو دہ مرتد ہوجائے گا اور اس پر مرتدوالے احکام جاری ہوں گے کہ کتب فقہ میں مذکور تفصیل و شرائط کے مطابق اس کی سزا قتل ہے۔ گا اور اس پر مرتدوالے احکام جاری ہوں گے کہ کتب فقہ میں مذکور تفصیل و شرائط کے مطابق اس کی سزا قتل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اگرایک ذمی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کا حیساکہ آپ جانتے ہیں۔ اور اگرایک ذمی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کا

ذمہ برقرارہ الہذاس کو قتل کرنا ضروری نہیں۔ حفیہ کا فد بب عام طور پر اس میں یہی بیان کیاجاتا ہے اور اس پر استدلال کیا گیاہے اس حدیث سے کہ یہاں دیکھئے کہ ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نامناسب الفاظ کہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک توان کوذمی ہی سمجھااور دوسر اانہیں کوئی سز انہیں دی صرف نامناسب الفاظ کہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک توان کوذمی ہی سمجھااور دوسر اانہیں کوئی سز انہیں دی صرف دوعلیم نامناسب الفاظ کہی اگرچہ حضرت عائشہ (رض) نے کہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کوٹوک دیا۔ شاتم رسول ماٹھ ایک ہوتواس کے بارے میں فقہا کے اختلاف اور دلاکل کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں تاہم حفیہ کے پاس اپنے موقف پر اگرچہ دیگر دلاکل موجود ہیں لیکن اس حدیث سے حفیہ کے فرب پر استدلال بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا۔ کی وجوہ سے:

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شان میں گتاخی صراحة اور کھل کر نہیں کی تھی بلکہ ظاہری طور پر انہوں نے یہی تاثر دیاتھا کہ ہم سلام کررہے ہیں لیکن سلام کالفظاس انداز سے بولا کہ حقیقت میں انہوں نے ''السام علیم ''کہا۔ توجس انداز سے انہوں نے توہین کی شایداس کو ثابت کر نامشکل ہوجاتا۔ گویاصراحة کھلم کھلا توہین نہیں کی۔

اوردوسری بات ہے کہ رسول اللہ طبی آئی کا معاملہ اور ہمارامعاملہ مختلف ہے۔ یہ بات ہے شخالاسلام ابن تیمیہ (رح) نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اپنی تو بین کرنے والے کو معاف کر دیں اور آپ نے بہت سول کو معاف کیا بھی ہے ، لیکن ضروری نہیں کہ امت کو بھی یہ حق اسی طرح حاصل ہو۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا یہ آپ کے حسن اخلاق کی دلیل ہے۔ ہم اگر معاف کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ دیکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزانہیں دی آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کردیا یہ مسئلہ نہیں نکالا جاسکتا کہ ہمارے لئے بھی ایساکر ناجائز ہے۔ وہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے اس لئے اس حدیث سے جن حضرات نے حنفیہ کے فہ ہب پراستدلال کیا ہے وہ درست نہیں

ایک بات اور ہے تھوڑی ہی۔ وہ بہ ہے کہ یہاں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب طر زاختیار کیااور حضرت عائشہ رخی اللہ تعالیٰ عنہا کواس پر غصہ آیااوراس کو سخت الفاظ بھی کہے جس پر رسول اللہ طرق آئی نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی، تو کیااس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں اس کو بآسانی برداشت کر لینا چا بیئے اور پچھ نہیں کرنایا کہنا چا بیئے ہو سکتا ہے کہ حدیث کا مشابہ سبجھ لیا جائے، لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے اور حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے اس لئے کہ یہاں یہ بات نہیں کہ یہودیوں کا جواب ہی نہیں ویا گیا یہ مطلب تو حدیث سے تب اخذ کیا جاتا جبکہ آٹحضرت ملٹ آئی آئی نے فرمانا چا ہتے ہیں کہ میں نے تم سے در۔ ہم ان کی بات کا جواب نہیں دیتے ۔ حالا نکہ یہ صورتِ حال نہیں ہے بلکہ آپ فرمانا چا ہتے ہیں کہ میں نے تم سے زیادہ موثر طریقے سے جواب دے ویا ہو اس طرح کی بات کرے تواس کو خاموش رہنا چا ہتے اور آسانی سے اسے اس جواب میں حکمت نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تواس کو خاموش رہنا چا ہتے اور آسانی سے اسے اس جواب میں حکمت نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تواس کو خاموش رہنا چا ہتے اکہ اس جواب میں حکمت نہیں ہوتا کہ کسی یہ بیاں تک ممکن ہوجواب دینا سوچ سبجھ کر چاہئے تاکہ اس جواب میں حکمت بھی ہواور تا خیر بھی زیادہ ہو عقلندی بھی ہو۔

# مسلم وغير مسلم ملے جلے ہوں توسلام

(١٢) وَعَن أُسامة بن زيد: أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. متفق عليه.

حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہواایک الی مجلس کے پاس سے کہ جس میں مسلمان اور مشرک یعنی بت پرست اور یہودی ملے جلے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔

اس میں مشرکین کے ساتھ وضاحت کے طور پر ''عبدۃ الاوثان''اس لئے کہا کہ مشرک کااطلاق بعض او قات مجازاً یہود ونصاریٰ پر بھی ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کو بھی بعض دفعہ مشرک کہہ دیاجاتا ہے۔ اس لئے یہاں یہ بتادیا کہ یہاں مشرکین سے مرادیہ نہیں بلکہ مشرکین سے مراد بت پرست ہیں۔ تواس مجلس میں پچھ مسلمان شے اور پچھ مشرک سے اور پھھ کیا۔

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں اس طریقے سے مسلمان اور کافر ملے جلے بیٹھے ہوئے ہوں تووہاں سلام کرناتو جائز ہے یہاں کافروں کوسلام بالتبع ہواہے۔ باقی غیر مسلموں کوسلام کرنے کامسئلہ ابھی گذر چکا۔

#### راستوں کے حقوق

(١٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَّ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمُجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ عَقَهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ الله قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَام والأمرُ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن المُنكر» متفق عليه.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ ہمارے لئے ہمارے راستوں میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم ان میں باتیں کرتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم ضرور بیٹھنا ہی چاہو توراستے کواس کاحق دستے رہا کرو۔ صحابہ نے بوچھایار سول اللہ اراستے کاحق کیا ہے تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو بچیانا، تکلیف وہ چیز کو ہٹانا، سلام

### کاجواب دینا، نیکی کا تھم کر نااور برائی سے رو کنا۔

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرما یا کہ راستوں میں کھڑے ہو کر یا پیٹے کر باتیں نہ کیا کرو۔

اس کی وجہ یاتویہ ہوگی کہ عام طور پر جوراستے ہوتے ہیں وہ بازار وغیرہ بھی ہوتے ہیں توہ ہر کت کے اعتبار سے اتن اچھی جگہیں نہیں ہیں۔ دوسرا ایہ کہ راستوں میں بیشنا یا کھڑے ہو نابسااو قات و قار کے بھی خلاف ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ جو بھی وجہ ہو حضورا قدس ملی گئی آئی نے فرما یا کہ تم اس طریقے سے راستوں میں نہ بیشا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! راستوں میں بیشنا ہماری ضرورت ہے۔ اس لئے ہمارے لئے اس سے پچنا مشکل ہے۔ ضرورت اس لئے ہمارے لئے اس سے پچنا مشکل ہے۔ ضرورت اس لئے ہمارے کے اس سے پچنا مشکل ہے۔ ضرورت اس لئے ہم کہ کر کن پڑتی ہیں، بعض امور پر مشورہ کر ناپڑتا ہے یا پچھ اور با تیں اکشے بیش کر کن پڑتی ہیں، بعض امور پر مشورہ کر ناپڑتا ہے یا پچھ اور با تیں اکشے بیش کر کرنی پڑتی ہیں ہوتی جہاں ہم بیٹھ سکیں اس لئے یہ ہماری مجبوری ہے تو حضورا قدس صلی اللہ پڑتی ہیں اور کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہوتی جہاں ہم بیٹھ سکیں اس لئے یہ ہماری مجبوری ہے تو حضورا قدس صلی اللہ پڑتی ہیں اور کوئی جگہ ہمارے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجبوری کی وجہ سے تہمیں راستوں میں بیٹھناپڑے توراستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ! راستے کے حقوق کیا ہیں قات ہے بچھ حقوق بیان فرمائے۔ جن میں سے پچھ کا اس روایت کے اس سے پچھ کا اس روایت کے اس کے دوراستے کے حقوق کیا ہیں قرن کر ہے۔

### راست كاپيلاش:

غض البعر، اس میں ہے بھی آگیا کہ کسی غیر محرم پر ناجائز طور پر نظر نہ پڑے اس میں ہے بھی آگیا کہ کسی کی چیز کو لا لیے کی نظر سے نہ دیکھو۔ لوگ غض البعر کا معنی صرف ہے سیجھتے ہیں کہ نامحرم کو نظر سے نہ دیکھواور بد نظری صرف اس کو سیجھتے ہیں کہ نامحرم عور توں کود کھے لیا۔ وہ بھی بد نظری ہے اور وہ بھی قابل ترک ہے لیکن بد نظری محض وہ نہیں ہے بلکہ جس انداز سے بھی کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور وہ شرعاً ناپ ندیدہ ہے تو وہ بد نظری ہے اور اس بچناغض البعر کے اندر داخل ہے۔

#### راستے کادوسراحق:

دوسری چیز ہے کف الاذیٰ کہ تکلیف دہ چیز کونہ رکھنا۔ ایک ہاماطة الاذیٰ کہ راستے میں پہلے سے کوئی تکلیف وہ چیز موجود ہے تواس کوہٹادیاجائے یہ بھی ایمان کاایک شعبہ ہے اوریہاں ہے کف الاذی کہ خودراستے میں ایساکام نہ کیاجائے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔مثلاً وہاں بیٹھ کر پھل فروٹ کھائے اور ان کے حصلکے راستے کے در میان میں پھینک دیئے، کوئی گزرے گاتو پھسل سکتاہے اور نہ بھی پھیلے تو بھی راستہ گندہ ہو جائے گا۔ گزرنے والے کواچھانہیں لگے لگا۔ یارائے میں اس انداز سے بیٹھے مجلس اس انداز سے جمائی کہ گزرنے والوں کو گزرنے میں تنگی ہونے لگی۔ بیہ بھی ''اذیٰ'' کے اندر داخل ہے۔ بیٹھناہی ضروری ہے توایک طرف ہو کربیٹھ جاؤتا کہ گزرنے کی جگہ خالی رہے۔اسی میں بیہ بھی آگیا کہ جلسہ کرناہے اور سیر ۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسہ ہو گااور بڑی ساری روڈ بلاک کروی توزبان سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرت بیان ہورہی ہے اور عمل سے اس کی مخالفت ہورہی ہے۔ یااس طرح کے جلیے ہوتے ہیں بعض او قات یہ ہوتاہے کہ شاید لوگ کم آئیں تواس کے لئے کسی ایسے چوراہے کا یاروڈ کا نتخاب کیاجاتاہے کہ وہاں خود بخود رش پڑجائے۔اس طرح اگرجلوس نکالناہے توبعض راستے بڑے شہروں کے اندرایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک گاڑی پانچ منٹ کے لئے رک جائے یا خراب ہو جائے تو پیچھے گاڑیوں کی ایسی لائن لگ جاتی ہے کہ اچھاخاصا جلوس بن جاتاہے اور چار پانچ آ دمیوں کو آپ متفرق جگہوں پر ڈنڈے لے کھڑے کر دیں گے کر تو لگے گاکہ بہت بڑا جلوس ہے۔ یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ کف الاذیٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اول توراستے میں بیٹھوہی نہیں اگر بیٹھنا ہے تواس انداز سے بیٹھو کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہواور وہاں کوئی کام ایسانہ کر واور کوئی اثر وہاں ایسا جھوڑ کرنہ جاؤجس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔

### تيراحق:

اور تیسر احق سلام کاجواب دینا که اگر کوئی گزرنے والاحتہیں سلام کرے تواس کاجواب دو۔

### چوتھائن:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کوا یک بھی ٹی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کوا چھی باتوں کی رہنمائی کرواور برے کامول سے ان کوروکو۔ لیکن امر بالمعروف کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ملاعلی قاریؓ نے بہت شاندار لفظاس کی تشریح میں ملاعلی قاریؓ نے بہت شاندار لفظاس کی تشریح میں کہ بیں ''کہ امر بالمعروف تو کرنا ہے لیکن اس طریقے تشریح میں کہ بیں ''کہ امر بالمعروف تو کرنا ہے لیکن اس طریقے سے جو جاننے والوں کے ہال معروف ہے۔ یعنی مناسب طریقے سے ۔ دین کولٹھ کی طرح کسی پر مسلط کرنا اس انداز سے کہ وہ دو بارہ کسی داڑھی والے آدمی کود کھی کر بھاگ جائے یہ الطریقة المعروف عندالعار فین نہیں۔ اسی طرح النبی عن المنکر اس میں یہ کہا کہ نہی عن المنکر تو کرولیکن اس سے کہ وہ نہی عن المنکر کس انگر یعنی بڑے منکر کا باعث نہ بن جائے اس کی وجہ سے کوئی بڑا منکر نہ پیدا ہو جائے۔

یہاں پر حدیث میں بید لفظ آیا "فاذاأ بیتم الاالمجلس" اس کو بہتر بیہ کہ لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھاجائے کسرہ کے ساتھ نہیں اس لئے کہ مجلس – بالکسر - اسم ظرف ہے ظرف زمان یاظرف مکان ۔ یہاں بیہ معنی مراد نہیں بلکہ مصدری معنی مراد ہیں کہ بیٹھنے کے بغیر تمہارے لئے کوئی چارہ کارنہ ہو، تم ضرور ہی بیٹھنا چاہو۔ تو بیہ مصدر میمی ہوااور اہل لغت نے لکھاہے کہ جب یہ مصدری معنی میں استعال ہوتو پھر لام کے فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس کے اس کو یہاں پر بفتح اللام پڑھاجائےگا۔

(١٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَإِرْشَادُ السَّبِيل». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

#### اسى سلسلے ميں بيدار شاد نقل كياكه آپ نے فرمايا "وار شادالسبيل" اور راسته د كھاناراسته بتانا۔

یہ بھی راستے کا ایک حق ہے کہ کسی کوراستے کا پتانہیں فلال کی دکان کہان ہے فلال کا گھر کہاں ہے فلال مسجد کدھر ہے تواس کوراستہ بتلادو۔ باقی جو حدیث حضرت ابوہریرہ (رض)نے نقل کی ہے اس کا مضمون بھی وہی ہے جو حضرت ابوسعید خدری (رض) کی حدیث، کا تھا اتنافرق کہ اس میں راستے کا ایک اور حق ذکر کیا گیا جواس میں نہیں تھا لیحنی ارشاد السبیل۔

(١٥) وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «وَتُغِيثُوا المُلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضالَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عقيب حَدِيث أبي هُرَيْرة هَكَذَا وَلَمْ أَجِدهما فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ تم پریشان حال آدمی کی فریادرسی کرو گمشدہ راہ کوراہ بتادو۔

اس میں باقی مضمون تووہی ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کاتھا، البتہ اس میں دو لفظوں کااضافہ ہے۔ ایک بیہ کہ و تغیب والملہوف کوئی آدمی تکلیف زدہ ہوپریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو تواس کی مددجو تم سے ہوسکے کردو۔ کوئی آدمی مالی وجہ سے پریشان ہے ، بھوکا ہے اس کے کھانے کا بندوبست کردو، کسی پر کوئی طلم کررہاہے اگر تمہارے بس میں ہے تواس کو ظلم سے بچالو۔ کسی آدمی سے کوئی سامان نہیں اٹھایا جارہاتواس کے طلم کررہاہے اگر تمہارے بس میں ہے تواس کو ظلم سے بچالو۔ کسی آدمی سے کوئی سامان نہیں اٹھایا جارہاتواس کے

اٹھانے میں اس کی مدو کر دو۔ کسی آومی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہور ہی اس کو دھکے کی ضرورت ہے تواس کو دھکالگادو۔ بیہ ساری کی ساری چیزیں تغیب قوالملہوف کے اندر آگئیں۔اور دوسری چیز ہے تہدواالضال بیہ اس ارشادالسبیل سے ملتی جلتی ہے کہ کوئی آدمی بھٹکا ہوا پھر رہاہے کہ فلاں کا گھر کہاں فلاں دکان کہاں ہے یافلاں مسجد کہاں ہے فلاں چوک کدھر تواس کو بتادو کہ وہاس طرف ہے۔

ان حدیثوں میں لفظ حق آیاہے ، یعنی راستوں کا حق ادا کرو، تواس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں ؟
ان میں اکثر چیزیں تو واجب ہیں۔ غض البصر ، کف الاذلی۔ سلام کاجواب دینا بھی واجب ہے۔ امر بالمعر وف و نہی عن المنکر بعض صور توں میں فرض بعض میں واجب اور بعض میں مستحب ہوتاہے تفصیل متعلقہ باب میں آجائے گ۔ باقی حق کا لفظ جب استعال ہوتا ہے توضر وری نہیں کہ وہ واجب ہو بلکہ غیر واجب پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔

#### نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد اور غور کی ضرورت:

اس حدیث میں جب آپ نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹا کر و تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ وہ عرض کرتے کہ ٹھیک ہے اب نہیں بیٹا کریں گے ،اب مزید پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ نے کوئی تھم صادر فرمادیا تو صحابہ نے اس پر عملی حوالے سے کوئی سوال پیش کردیا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ مکر مہ میں خطبہ دے رہے تھے اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کے کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس میں فلال کام بھی نہ کر واور فلال بھی نہ کر و۔ اُسی میں آپ نے فرمایا لا یکھنی خلاباولا یعضد شجر ہاکہ خودر و در ددر خت نہ کا ناجائے اور یہاں سے کوئی گھاس نہ کا ٹی جائے۔ اس پر حضرت عباس اُٹھ کہ وہ ہمارے کھڑے ہوئے اور فرمایا لا اللہ خریار سول اللہ! کہ اذخر کو مستثنیٰ کر دیجئے۔ فانہ لبیو تناولقبور نا۔ اس لئے کہ وہ ہمارے کھڑے کہ وہ ہمارے

گھروں میں بھی کثرت سے استعال ہوتاہے اور ہماری قبروں میں بھی استعال ہوتاہے۔اس لئے یہ توہمیں کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ تو حضورا قدس صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاالاذ خر، کہ ویسے تو حدود حرم کے اندر خودرو گھاس کو کاٹنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اذخر گھاس کو کاٹ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ نہیں کاٹناس کے بعداس پر اس درخواست کا کیامطلب اور آل حضرت ملٹی ایم کے اس استثناکا کیامطلب۔اس پرشار حین حدیث نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں۔ لیکن آسان بات وہی ہے جومیں عرض کروں گا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پرایسی باتیں آئیں گی۔مشکوۃ کے شروع میں بیہ حدیث گذر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرماتھے توآپ اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہو گئی کا فی دیر ہو گئی آئے نہیں یتا نہیں کہاں تشریف لے گئے۔ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچادے۔ اور صحابہ کے علاوہ حضرت ابوہریر ہ مجی تلاش كرنے كے لئے فكے ايك باغ كے پاس پہنچ - اندازہ ہواكہ شايداس ميں آپ مُنْ مُنْ اَلِيْم تشريف فرما ہوں - آپ طر الترام المرتبين بتا تھا کہ چیھے صحابہ پریشان ہیں۔بظاہر باغ کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہاتھا۔ یانی کا ایک راستہ تھاتو وہاں لومڑی کی طرح سکڑ کر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں واقعہ آپ ملے اللہ تشریف فرما تھے۔ بہر حال کمبی بات ہے۔ حضرت ابوہریر ہ ﷺ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صحابہ پریشان ہیں تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاایک توان کو بتاد و کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور دوسرے جو بھی ملے اس کو یہ خوشخبری دے دینا کہ جو بھی لاالہ الااللہ پڑھے گاوہ جنت میں واخل ہو جائے گااور ساتھ بطور نشانی کے اپنے نعلین مبارک بھی دے دیئے تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعۃ ابوہریرہ حضوراقدس کے پاس سے آرہے ہیں۔ اتفاق سے راستے میں سب سے پہلے ملا قات حضرت عمر سے ہوئی اور یہی بات حضرت عمر کوسنادی۔حضرت عمر نے حضرت ابوہریرۃ کو جنت کی بیہ خوش خبری آگے نقل کرنے سے منع کیااور واپس حضور التھ اُلیم کی خدمت میں چلنے کے لئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آئے تھے وہ کہاں رکنے والے تھے۔حضرت عمر اُنے ان کور و کئے کے لئے ان کے سینے پر ہاتھ مارااور بیہ گریڑے اور روتے ہوئے دوبارہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عرشی شکایت لگائی۔ یہاں دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاصر تکے ارشادہے کہ لو گوں بیہ

بات پہنچادو۔ بات توفی نفسہ ٹھیک تھی اس پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اعتراض ہوہی نہیں سکتا تھا لیکن مسئلہ بیہ ہے کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ پہنچاد واور حضرت عمر (رض) کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ پہنچاؤ۔ بظاہر نص کے مقابلے میں حضرت عمر اپنی بات کررہے ہیں۔اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو حدیثوں کے اندر ملیں گیں۔

تواس سے ایک بات سمجھ لینی چاہئے وہ یہ کہ کوئی حدیث سنداً صحیح ہو تواس کا یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اس پر غور و فکر کے در وازے ہر اعتبار سے بند ہو گئے۔ بلکہ اس پر اور بعض پہلوؤں سے غور کر ناپڑتا ہے اور وہ غور عام طور پر فقیہ کیا کرتے ہیں۔ان میں سے ایک پہلویہ بھی ہے کہ بعض او قات الفاظ توعام ہوتے ہیں نص کے لیکن وہ عموم مراد نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے طے شدہ قواعد عامہ کی روشنی میں اس میں شخصیص ہوتی ہے۔اگرچہ اس شخصیص کاذکر نہیں کیاجاتا۔ شخصیص کواس لیئے ذکر نہیں کیاجاتا کہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی۔ واضح سی بات ہوتی ہے۔ لیکن جو ظاہر پر ست ہو گاصر ف حدیث کے الفاظ کو دیکھے گاوہ اس کواطلاق پر محمول کرے گاالا الاذخر والی بات میں بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیہ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن شریعت کا طے شدہ ضابطہ ہے ''ماجعل علیکم فی الدین من حرج ''اور الحرج مرفوع یا الضرر بزال۔ یہ شریعت کاایک طے شدہ قاعدہ ہے ۔توحضرت عباس (رض)نے جوبوچھا الاالاذخريار سول الله تواس كامطلب بيرتھاكه آپ نے لفظوں ميں اطلاق ذكر كياہے ليكن آياوا قعتابيہ اطلاق ہى مراد ہے یااس عام قاعدے کی وجہ سے اس میں شخصیص ہو جائے گی کہ جس کے نہ کاشنے کی وجہ سے ضرر شدید کا خطرہ ہووہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ حضرت عباس کے پوچھنے کا مقصد بیہ تھا کہ اگراس طرح کی شخصیص ہے توساتھ ہی اس کی تصریح بھی کردی جائے۔ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلاق مراد نہیں بلکہ بیہ تقیید ہے۔اور بیہ تقیید شریعت کے مسکلے کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر کوئی نیامسکلہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ مسلم وہی ہے لیکن آ محضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تشر تے فرمادی۔ چنانچہ امام ابو

یوسف نے غالباً اپنی کتاب الرو علی سیر الاوزاعی میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر بالفرض حضور اقد س ملٹی ایکی ہے صراحۃ " اذ خرگھاس کا ستثنانہ بھی کرایا جاتا تب بھی مسئلہ یہی ہوتا۔

اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمادیا کہ کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ضرورت ہواور نہ بیٹھنے کی وجہ سے نکلیف یا تنگی میں مبتلا ہو ناپڑے توآیا الحرح مد فوع جیسے قاعدوں کے ذریعے اس میں تخصیص ہوگی یا نہیں ہوگی۔اگر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے توہمیں اجتہاد کر ناپڑتالیکن چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس لئے جس بات پر اجتہاد کے ذریعے غور کر ناتھاد ہی بات ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحہ پوچھ لی کہ نص توعام ہے کہ راستوں میں نہ بیٹھولیکن ذریعے غور کر ناتھاد ہی بات ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحہ پوچھ لی کہ نص توعام ہے کہ راستوں میں نہ بیٹھولیکن آئی ایشریعت کے اس عمومی قاعد ہے کی وجہ سے اس میں شخصیص ہوگی یا نہیں ہوگی۔حضورا قدس ملٹھ گئی آئیم نے فرما یا کہ تخصیص ہو جائے گی۔اگروا قعۃ راستے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو ضرور ت ہو تو پھر یہ جائز ہے۔لیکن اس شرط کے ساتھ کہ راستوں کا حق اداکر و۔

اس سے ملتا جاتا واقعہ حضرت عمر گاہے۔اصل میں دوبا تیں ہیں ایک یہ کہ جولاالہ الااللہ پرسے گاوہ جنت میں داخل ہوجائے گا اور دوسراہے اس بات کو پھیلانا۔ دونوں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہیں پہلی بات پر تو حضرت عمر کو کوئی اعتراض تھاہی نہیں کیونکہ حضرت عمر کا موقف یہ نہیں تھا کہ تم کہتے ہوداخل ہو گااور میں کہتا ہوں کہ نہیں داخل ہوگا۔ البتہ دوسری بات کے بارے میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادہے کہ بنادواور حضرت عمر فرمارہے ہیں کہ نہ بناؤ۔ لیکن حضرت عمر کی اجتہادی نظر وہاں پنچی جہاں حضرت ابوہریرہ کی نہیں پہلی بات کہ کہ ان دوباتوں میں پہلی بات کہ کلمہ گو جنت میں داخل ہوجائے گاشر عی مسلمہ ہوار دوسری بات کہ اس بات کی عام اشاعت کردویہ آل حضرت التی تیا کہ کہ اس بات کی عام اشاعت کردویہ آل حضرت التی تیا کہ کہ اس بات کی عام اشاعت کردویہ آل حضرت التی تیا کہ کہ اس بات کی عام اشاعت کردویہ آل حضرت التی تیا کہ کہ اس بات کی عام اشاعت کردویہ آل حضرت التی تیا کہ کہ اس موجودہ حالات کے اعتبارے فوری طور پر لوگوں کویہ بات مضوص حالات میں عمل کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔اب موجودہ حالات کے اعتبارے فوری طور پر لوگوں کویہ بات بنانا مناسب ہے یا نہیں تو حضرت عمر کی دائے یہ تھی کہ فی الحال نہ بنائی جائے۔ادر جب حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم بنانا مناسب ہے یا نہیں تو حضرت عمر کی دائے یہ تھی کہ فی الحال نہ بنائی جائے۔ادر جب حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم بنانا مناسب ہے یا نہیں تو حضرت عمر کی دائے یہ تھی کہ فی الحال نہ بنائی جائے۔ادر جب حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم

کے سامنے اس بات کاذکر کیا گیا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق اور ان کی رائے کی تائید فرمائی۔ یہی کام ہوتا ہے فقیہ کا۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ فقیہ اور مجتہد نص کی خلاف ور زی کر رہا ہے۔ دیکھو بخاری میں کوئی حدیث آتی ہے وہ ہمارے لئے جتنی صحیح ہے حضرت عمر کے لئے حضرت ابوہریرہ کا نقل کرنااس سے کہیں زیادہ قابل اعتماد تھا، اس لئے کہ در میان میں واسطہ صرف ابوہریرہ کا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر نے نص آنے پر بھی غور کا سلسلہ جاری رکھا، نص کی مخالفت میں غور کرنا تو جائز نہیں ہے خود نص اور صاحب نص کا منشا اور مقصد سمجھنے کے لئے غور کرناالگ چیز ہے۔

اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہیں آپ سے کہتا ہوں پینے کے لئے پائی کا ایک گاس لادو۔
آپ نے میر سے سامنے سے یہ گلاس اٹھایا اور پائی لینے کے لئے باہر فکلے۔ باہر فکلے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خون خوار در ندہ گھڑا ہے، اور پتا ہے کہ دوقدم بھی آ گے بڑھا نے تو شدید جائی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لئے آپ پائی لانے کی بجائے وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جب میں نے پائی لانے کا کہاتو ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر باہر کوئی خطرہ نہ ہو تو پائی کا گلاس لادو۔ اس صورت میں تو آپ کا پائی نہ لانا یقیناً تھم عدولی نہیں۔ اس لئے کہ میں نے اصل تھم کے اندر بی بید قبیل کی کا گلاس آنا تھم عدولی نہیں سمجھاجائے گا، اس لئے کہ صراحتاً یہ قید ذکر نہ کرنے کے باوجود میرے اس تھم کے اندر یہ تقیید چھی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھاجائے گا، اس لئے کہ صراحتاً یہ قید ذکر نہ کرنے کے باوجود میرے اس تھم کے اندر یہ تقیید چھی ہوئی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ راہتے میں کوئی خطرہ جان کر لاحق ہو تو پھر پائی نہ لانا لیکن آ یک طے شدہ قاعدہ ہے کہ جان پائی سے اہم ہے اس کی وجہ سے خود بخود اس میں شخصیص ہو گئی ہے۔ جو تفقہ سے دور ہو گا وہ تو یہ کی گا کہ تھم ہوا ہے پائی سے اس کی وجہ سے خود بخود اس میں شخصیص ہو گئی ہے۔ جو تفقہ سے دور ہو گا وہ تو یہ کیم گا کہ میر اتو یہ مطلب نہیں تھا۔ اگروہ پائی لینے چلا گیا اور خطرہ دکھے کہ والی سے کہنے والا کہ گا کہ میر اتو یہ مطلب نہیں تھا۔ جس نے بظاہر تھم پر عمل نہیں کیا اور خطرہ دکھے کہ والی سے تو قائل کا مشاہی یو را کہا گا کہ میر اتو یہ مطلب نہیں تھا۔ جس نے بظاہر تھم پر عمل نہیں کیا اور خطرہ دکھے کہ والی سے تو قائل کا کا خشاہی یو را کہا ہے۔

تو یہاں بھی صحابہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے تشری کروارہ ہیں۔ صحابہ تو عمل کرنے کے لئے ہروقت تیار سے، وہ تکلیف برداشت کر کے بھی عمل کر لیتے سے۔ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہے۔ مسجد کے اندر بعض حضرات کھڑے سے۔ آپ مٹھی گئے۔ لیکن اگر ہر جگہ صحابہ یہی طریقہ اختیار مسعود ذرا فاصلے پر آرہے ہے۔ آپ تک بی آواز پہنی تو آب وہاں ہی بیٹھ گئے۔ لیکن اگر ہر جگہ صحابہ یہی طریقہ اختیار کرتے توان کو تواجر ملتالیکن نصوص سے اس طرح وضاحت نہ ہوتی ہمیں نہ پنہ چلتا ان باتوں کا کہ اس طرح کی تحضیصات بھی نصوص کے اندر ہوتی ہیں۔ صحابہ تو عمل کر لیتے راستوں میں بیٹھنے سے پی جاتے لیکن ہمیں اگر ضرورت پڑتی تو حدیث شریف پر عمل کرنے کے لئے اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکتے۔ تو بیہ مقصدے صحابہ کے اگر ضرورت پڑتی تو حدیث شریف پر عمل کرنے کے لئے اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکتے۔ تو بیہ مقصدے صحابہ کے پوچھنے کا کہ آپ نے جو فرما یا کہ راستے میں نہ بیٹھو آ یا کہ بیہ عظم مطلق ہے یاد و سرے قواعد کی وجہ سے شخصیص ہوگئ ہے پوچھنے کا کہ آپ نے جو فرما یا کہ راستے میں نہ بیٹھو آ یا کہ بیہ عظم مطلق ہے یاد و سرے قواعد کی وجہ سے شخصیص ہوگئ ہے

## الفصلالثاني

(١٦) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ المُسْلِمِ سِتُّ بِالمُعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِبُّ لَهُ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ " رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ والدارمي.

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں قاعدے (اور عرف) کے مطابق۔ جب اس کو ملے تواس کو سلام کرے، جب وہ چھینے تواسے یر حمک اللہ کے مسلمان کی دعوت کو قبول کرے، جب وہ چھینے تواسے یر حمک اللہ کے ، جب وہ بیار ہو تواس کی بیار پرسی کرے ، اس کے جنازے کے ساتھ جائے جب وہ مر جائے اور اس کے ، جب وہ مر جائے اور اس کے

#### لئے وہی سلوک بیند کرے جو وہ اپنے لئے بیند کر تاہے۔

# کن مو قعول پر سلام نہیں کر ناچا میئے؟

اس میں تقریباً باتیں تووہی ہیں جو پہلے حضرت ابوہریرہ کی حدیث میں گذر چکی ہیں کہ للمؤمن علی المؤمن ست خصال البنة اس میں ایک لفظ کااضافہ ہے '' بالمعروف''کہ قاعدے کے مطابق، عرف کے مطابق، اس طریقے سے جس کواچھاسمجھا جائے، جومعروف طریقہ ہے اس کے مطابق۔اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جن چھے چیزوں کاذکر ہواوہ ہر حالت میں کر ناضر وری نہیں اور نہ ہی ہر حالت میں اس کا کر نامطلوب ہے۔ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ان کا کرناضر وری نہیں ہوتاہے ، بعض حالات میں بیار پرسی ضروری نہیں ہوتی ، جنازے کے ساتھ ہرایک کے لئے جاناضروری نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ ۔ اور بعض حالات میں بیہ کام مطلوب بھی نہیں ہوتے بلکہ غیر پہندیدہ ہوتے ہیں مثلاً یہ فرمایا کہ جب مسلمان کو ملے تواہے سلام کرے ،اصل تو یہی ہے کہ جس سے بھی ملا قات ہواس کوسلام کیاجائے چاہے اس سے جان پہچان ہو بانہ ہولیکن یہ تھم بھی مشروط ہے بالمعروف کی قید کے ساتھ۔ للذا پچھ جگہبیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر سلام کر نامعروف نہیں ہو گابلکہ منکر ہو جاتا ہے یعنی شرعاً چھانہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ فقہانے بہت ساری جگہیں لکھ دی ہیں ایسی جن جگہوں میں سلام کرنامکروہ ہوتاہے۔ مثلاً کوئی نماز پڑر ہاہے تواس کوسلام نہیں کیاجائے گا، کوئی آدمی قضائے حاجت کے لئے بیٹے ہوا ہواہے، دیہاتوں میں بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتے ، کھلی جگہ پر بیٹے جاتے ہیں توآپ وہاں سے گزرے تواذالقیہ، تو یہاں بھی پایاجارہا ہے لیکن سلام کر نامکروہ ہے۔ کوئی آدمی کھانا کھانے میں مصروف ہے اس کو سلام کرنا مکر وہ ہے اذالقیہ ، توپایا جارا ہے لیکن اس کو سلام کرنا مکر وہ ہے۔ ہاں البتہ فقہانے ایک استثنا کیاہے کہ اگراینے آپ کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے توسلام کرلیناچاہے۔ کوئی ذکراللہ میں مصروف ہو یاکوئی تلاوت کررہاہوتواس کوسلام کرنامکروہ ہے اس لئے کہ ان جگہوں پر سلام کرنامعروف نہیں یعنی شریعت کے قاعدے کے مطابق نہیں۔ یہ جزئیات توبہت ساری ہیں لیکن ان تمام جزئیات کااصول یہ ہے کہ سلام

کر ناجہاں پر عرفاً فتیج سمجھاجاتا ہو یاسلام کرنے کی وجہ سے کسی کے ذہن الجھنے کے کاخطرہ ہوا گلے کو اپناکام چھوڑ کر آپ

گی طرف متوجہ ہو ناپڑتا ہو ، ایک جگہوں پر سلام نہیں کر ناچاہئے۔ مثلاً ایک آدمی قضائے حاجت کے لئے بیٹھا ہوا ہے

تواسے آپ سلام کریں گے تویہ فتیج سمجھاجاتا ہے ، انسانی طبیعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے

ذکر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام کرتے ہیں تویہ اس کی عبادت میں خلل ہے یا کوئی آدمی اپنے کسی کام میں
مصروف ہے اور منہمک ہے اگر آپ اُسے سلام کریں گے تواس کو آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے پچھ ذہنی
تشویش ہوگی اور اس کی طبیعت پر بار ہوگا تواس حالت میں بھی سلام کر ناجائز نہیں۔ یہ جو آج کل مسجدوں میں روائ

ہوتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں توسلام کرتے ہیں تو یہ طریقہ صبح نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی آپ کو مسجد
میں ایساملاجو کسی عبادت میں ، پڑھنے میں یا کسی اور کام میں مصروف نہیں وہ آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کی طرف
متوجہ ہوگیا تو آپ اسے سلام کر سکتے ہیں۔

باقی یہ بھی مسلہ ہے کہ جن جگہوں پر سلام کرنا مکروہ ہے ایسے موقعوں پراگر کوئی سلام کریا توسلام کاجواب کاجواب دیناواجب نہیں ہوتایتی جن جگہوں پر سلام کرنامکروہ ہواور کسی نے لاعلمی کی وجہ سے سلام کیاتواس کاجواب ویناواجب نہیں۔اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ سلام ملا قات کا ایک اوب ہے۔ پیلم علیہ اذالقیہ اورجب کوئی شخص آپ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہی نہیں ہے تواذالقیہ والی شرط نہیں پائی گئی ہے۔ایک توبہ جو تقییدات کالی ہیں بالمعروف کی قیدسے۔لیکن اگریہ قیدنہ بھی ہوتی تواذالقیہ ،کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف آپ اس کی طرف متوجہ ہو۔ باقی اس کو آپ اپنی طرف متوجہ کریں بانہ کریں اس کے لئے متوجہ نہیں ہوئے بلکہ وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو۔ باقی اس کو آپ اپنی طرف متوجہ کریں گے تواس کی طبیعت پر بوجھ ہوگا۔ موقعہ محل دیکھناپڑتاہے بعض موقعوں پراگر آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کریں گے تواس کی طبیعت پر بوجھ ہوگا۔ توموقع محل کی مناسبت سے کام کرناچاہئے۔ بالمعروف کامطلب یہ ہواکہ مسلمان کے مسلمان پر یہ چھ حتی ہیں لیکن موقع محل کی مناسبت سے کام کرناچاہئے۔ بالمعروف کامطلب یہ ہواکہ مسلمان کے مسلمان پر یہ چھ حتی ہیں لیکن موقع محل کی مناسبت سے کام کرناچاہئے۔ بالمعروف کامطلب یہ ہواکہ مسلمان کے مسلمان پر یہ چھ حتی ہیں لیکن موقع محل کی مناسبت سے کام کرناچاہئے۔ بالمعروف کامطلب یہ ہواکہ مسلمان کے مسلمان بریہ چھ حتی ہیں لیکن موقع محل کی مناسبت سے کام کرناچاہئے۔ بالمعروف کامطلب یہ ہواکہ مسلمان کے مسلمان بریہ جب

اس میں پہلے جو حضرت ابوہریرہ (رض) کی جو حدیث آئی تھی اس میں یہ تھادینصح لہ،اذاغاب اوشہداوریہاں یراس کی جگہ ہے بحب لہ ملیحب لنفسہ۔ مال دونوں باتوں کا یک ہی ہے۔اصل بات رہے کہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے سامنے یااس کی عدم موجود گی میں خیر خواہی کا برتاؤ کرے۔لیکن خیر خواہی ہو گی کیسے ؟اس میں بعض او قات انسان کانفس انسان کوتاویل سکھادیتاہے کسی کے ساتھ کوئی سلوک کررہاہے اور سیہ سمجھتاہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے کررہاہوں۔ بچوں کوپڑھارہاہے اپنے کسی طالب علم سے معمولی سی غلطی ہوئی اوراس کو پیٹنا شر وع کر دیا بہت زیادہ مارا۔ ساتھ بیہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہاہوں اس کی تربیت کے لئے کررہاہوں۔اس طرح اور بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کسی کی تحقیر کررہاہے اس کے عیوب بیان کررہاہے اور کہتا ہے ہے کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کررہاہوں تواصل واجب تو یہی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے المسلم من سلم المسلمون من اسانہ ویدہ۔ لیکن اس ضایطے کے انطباق میں انسان کا نفس انسان کو تاویلیں سکھادیتاہے۔ توبیہ کیسے پیتہ چلے گا کہ کہیں میرانفس تاویل تونہیں کررہاتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے نفس کی پیمائش کا ایک پیانہ اور ایک ضابطہ ہمیں دے دیا۔ اور بیہ ضابطہ ایسا ہے کہ اس میں معاشرت اور معاملات کے نہ جانے کتنے اصول آگئے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جوسلوک اور بر تاؤتم دوسرے کے ساتھ کرنے لگے ہو، وہ سلوک اور برتاؤ کرنے سے پہلے بیہ سوچ لو کہ اگراس کی جگہ پر میں ہو تااور وہ میری جگہ پر ہو تاتو میں اپنے ساتھ بیہ سلوک برداشت کرتایانہ کرتا۔ بس بیر معیار ہے اگراینے لئے برداشت کر لیتے اپنے لئے اُسے پیند کرتے تودوسرے کے لئے اس کو پیند کروء و گرنہ نہیں۔ وہی مثال بیچے کومار نے والی لے لیجئے اس کومار رہے ہیں جھوٹی سی غلطی پر بہت زیادہ ماراز خمی کردیااور کہتے ہیں کہ خیر خواہی ہے تو حضوراقد س مٹھی آئی ہے فرمایا کہ بیہ فیصلہ کرنے کے لئے کسی شیخ طریقت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ بات بہت موٹی سی اور سیدھی سی ہے۔ بڑا آسان ہے فیصلہ کرنا۔ وہ بیہ کہ تم بیہ سوچوا گرمیر ابحیہ کسی معلم کے پاس ہواوراُس سے اتنی سی غلطی ہواور وہ اس پر اتنامارے جتنامیں نے ماراہے تو مجھے پیہ کیسا گلے گا واقعة میرے بیچے کی تربیت ہور ہی ہے یاغصہ نکالا جار ہاہے توبیہ سوچ لو فیصلہ ہو جائے گا۔جو دوسروں کے بارے میں تم سوچ رہے ہواس کو پہلے اپنے اوپر منطبق کرکے دیکھ لو بڑی آسانی سے پتا چل جائے گا کہ دوسرے کے

یہیں سے ایک اور غلط فہمی بھی دور ہونی چاہئے۔ بعض طالب علم اس کا ترجمہ کرتے ہیں 'محمہ اس کے لئے وہ چیز پیند کرے جواپنے لئے پیند کرتا ہے ''اب فرض بیجئے ایک شخص کو دال بہت پیند ہے اور میں اس کا مہمان بن گیا توجئے دن رہاوہ مجھے دال ہی کھلا تارہا کیوں؟ اس لئے کہ جو چیزا پنے لئے پیند ہو وہی دو سرے کے لئے پیند ہونی چاہئے چاہے دو سرے سے کھائی جائے بانہ کھائی جائے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے 'ما' سے مراد برتاؤ ہے ، سلوک ہے۔ وہ سلوک کر وجو تم اپنے لئے پیند کرتے ہو کہ جو چیز تمہیں اچھی لگے وہ کھائی جائے تواس طرح دو سرے کے ساتھ بھی بہی کر وجو اسے اچھی لگی ہے۔ اس کی پیند کا لحاظ رکھو تو ماسے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یں مراد نہیں ہیں۔

## سلام کے لفظ بڑھنے سے تواب بھی بڑھ جاتا ہے

(١٧) وعنِ عمرَان بن حُصَيْن أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم: «عشر». ثمَّ جَاءَ لآخر فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَأَبُو دَاوُد

حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے کہاالسلام علیم تو آپ نے اس کے سلام کاجواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس نیکیاں ہو گئیں ہیں۔ پھرایک اور شخص آیااوراس نے کہا السلام علیم ورحمۃ اللہ تو آپ نے اس کے سلام کاجواب دیا پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیس نیکیاں مل گئیں۔ پھرایک اور آدمی آیااوراس نے کہاالسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ تو آپ نے اس کاجواب دیا اور وہ آدمی بیٹھ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس نیکیاں ہو گئیں۔

(١٨) وَعَن مَعَاذَ بْنِ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَاد ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ» وَقَالَ: «هَكَذَا تكون الْفَضَائِل». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اسی مضمون کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور بیہ زائد بات بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک اور آدمی آیا اوراُس نے کہاالسلام علیکم ورحمة الله وبر کانه ومغفرنه توآپ نے فرمایا چالیس۔اور فرمایا کہ فضیلتیں اس طریقے سے ہوتی ہیں۔

یعنی جوں جوں عمل پڑھتا چلاجاتاہے فضیات بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔اس سے بیہ بات سمجھ میں آئی کہ سلام کرنے میں اگرالسلام علیکم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر اس سے زیادہ اور اگرالسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر اس سے زیادہ اور اگرالسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر اس سے بھی زیادہ اور دوسری روایت کے مطابق ومغفر تہ بڑھادیا تواجر اس سے بھی زیادہ ہوگا۔

اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ہر کاتہ کہااور جواب دینے والے نے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہہ دیا یعنی ورحمۃ اللہ اور و ہر کاتہ کہا تواب ہوایا نہیں۔ توضیح یہی ہے کہ جواب اس سے بھی ہوجاتا ہے بعنی جوجواب دیناواجب ہے اُس واجب کی ادائیگی ہوجائے گی کیونکہ ایک درجے میں یہ قرآنی تھم فردوھامیں داخل ہے۔

## سلام میں پہل کی فضیلت

(١٩) وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ السَّلَام». رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔

اس کئے کہ پہلے سلام کرنایہ علامت ہے تواضع کی اور جتنی تواضع ہوتی ہے اتنابی انسان اللہ کے قریب ہوتاہے اور دل میں جتنا کبر ہوتاہے انسان اتنابی اللہ سے دور رہتاہے۔

# عور تول كوسلام كرنا

(٢٠) وَعَن جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

## 

عور توں کو سلام کرنے کا کیا تھم ہے کہ جس طرح عور توں کے ساتھ بات کرنا گفتگو کرنائی نفسہ جائز ہے لیکن جہاں فتنے کا خوف ہو وہ جائز نہیں اس طرح سلام کرنا عور ت کا خوف ہو وہ جائز نہیں اس طرح سلام کرنا عور ت کو یا عور توں کو فی نفسہ تو مباح ہے لیکن خوف فتنہ کی وجہ سے ممنوع ہے للذا جہاں ہے بات نہ ہو وہاں سلام کرنے کی گنجائش ہے۔ مثلاً گیک عورت نہیں کافی ساری عور تیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ہو تو فتنے کا امکان ہے لیکن جب زیادہ عور تیں ہوں تو فتنے کا امکان نہیں یا عورت بڑی عمر کی ہے۔ اس لئے کہ بات اصل ہیں ہے کہ سلام بھی کلام ہی کا ایک فرد ہے گفتگو ہی کا ایک حصہ ہے تو جہاں گفتگو جائز ہوگی وہاں بظاہر سلام بھی جائز ہوگا۔ جب بات ہی کرنی ہے مثلاً گسی خاتون کو ڈاکٹر کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مثلاً گسی خاتون کو ڈاکٹر کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوئی چا ہے۔ کی عورت کو کسی ضرورت کی وجہاں بات کرنی چا گئی یا فون پر بات کی تو جہاں بات کرنی چا گئی یا فون پر بات کی تو جہاں بات کرنی چا گئی یا فون پر بات کی تو جہاں بات کرنی چا گئی یا فون پر بات کی تو جہاں بات کرنی چا گئی یا فون پر بات کی تو جہاں بات کرنی چا گئی ہوئی خاتوں سلام کرنے وہاں سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوئی چا ہے۔ کی عورت کو کسی عالم سے متلہ پو چھا پڑ گیا جہاں مسلہ پو چھا جائز ہے تو اس صورت میں اگروہ اپنی بات سے پہلے سلام کر لے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔

## ایک کاسلام سب کی طرفسے

(٢١) وَعَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يُجْزِئُ عَنِ الجُمَّاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعا. وروى أَبُو دَاوُد وَقَالَ: وَرَفعه الحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي الْإِيمَانِ مَرْفُوعا. وروى أَبُو دَاوُد وَقَالَ: وَرَفعه الحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُد.

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک جماعت جب سی کے پاس سے گزرے توان کی طرف سے میہ کافی ہے کہ ان میں کوئی ایک سلام کرلے اور بیٹھنے والوں کی طرف سے میہ کافی ہے کہ اُن میں سے کوئی ایک جواب دے دے۔

حاصل بیر کہ سلام کر ناسنت ہے لیکن سنت علی الکفابیہ ہے للذاا گرکئی شخص کسی جگہ گئے اور ان میں سے ایک نے سلام کرلیا توسب کی طرف سے سنت ادا ہو گئی ، اسی طرح اگر بیک وقت کئی آد میوں کو سلام کیا گیا ہے توان میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا توسب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ سب کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔

## محض باتھ کے اشارے سے سلام کرنا

(٢٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.

عمروین شعیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں یاوہ شخص ہم سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار نہ کر واور نہ ہی عیسائیوں کی۔ یہودیوں کاسلام مشابہت اختیار نہ کر واور نہ ہی عیسائیوں کی۔ یہودیوں کاسلام انگیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہودی عام طور پر جب سلام کرتے ہیں تو محض انگلیوں کا اشارہ کردیتے ہیں اور عیسائی جب سلام کرتے ہیں تو محض ہاتھ کا اشارہ کا فی سمجھتے ہیں۔ چو نکہ ہمیں منع کیا گیاہے کفار اور مشر کین کی مشابہت اختیار کرنے سے اس لئے ہم جب سلام کریں تو ہمیں ایسانہیں کرناچاہئے۔ اس کامطلب بیہ ہوا کہ اس حدیث میں انگیوں کے ساتھ یاہاتھ کے ساتھ سلام کرنے سے منع کیا گیاہے۔ اب مسئلہ کیاہے ؟ مسئلہ بیہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جوہاتھ کے ساتھ سلام کرتے ہے تو محض ہاتھ کے اشارے پر اکتفا کرتے ہے للذاا گرکوئی شخص اس طریقے سے سلام کرتا ہے کہ زبان سے تو پچھ نہیں کہتا محض ہاتھ سے سلام کا اشارہ کر دیتا ہے ، تواس سے سلام اوا نہیں ہوگا ، بلکہ ان کے ساتھ تشبہہ میں واخل ہوجائے گا ، البتہ اگرزبان سے بھی سلام کیا السلام علیکم کہالیکن جسے سلام کیا جارہا ہے وہ استے فاصلے پر ہے کہ شاید سلام نہ س سکے اس لئے بطور علامت کے ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا تواس میں کوئی حرج نہیں۔

اس حدیث میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ یہود ونصاری کی بلکہ ہمارے جتنے بھی غیر ہیں ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، تشہبہ اختیار نہ کرو۔ تشہبہ باب تفعی کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے "بتکلف کسی جیسا بننے کی کوشش کرنا" تو تثریعت میں برے لوگوں کے ساتھ تشہبہ ممنوع ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ تشہبہ مطلوب ہے۔ تشبہ کب بنتا ہے کب نہیں اس کی تفصیل کتاب اللباس میں گذر چکی ہے۔

## عمروبن شعيب عن أبيه عن جده

یہ حدیث روایت کی گئی عن عمر وہن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ اس سے کیام ادہ ؟ عمر وہن شعیب کا نسب نامہ ہیہ ہے: عمر وہن شعیب بن محمد بن عبر اللہ بن عمر وہن العاص۔ عمر وکے والد بین شعیب اور عمر وکے دادامحمہ بین اور ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر وہن العاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہاں یہ آیا کہ عن ابیہ عن جدہ۔ یہ دوضمیریں کس طرف لوٹ رہی ہیں۔ تواس میں ابیہ کی ضمیر تو عمر وکی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی عمر وکے باپ مراد ہیں اور وہ شعیب بین تو عمر وروایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے۔ جدہ کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اس میں دواحمال ہو گاکہ عمر وروایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے ابیہ کی ضمیر عمر وکی طرف لوٹ رہی ہے، تو مطلب ہوگا کہ عمر وروایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے اور شعیب روایت کررہے ہیں عمر وکے داداسے لیمنی محمد سے یعنی اپنے عمر وروایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے اور شعیب روایت کررہے ہیں عمر وکے داداسے لیمنی محمد سے یعنی اپنے عمر وروایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے اور شعیب روایت کررہے ہیں عمر وکے داداسے لیمنی محمد سے یعنی اپنے

باب سے تواس صورت میں بدروایت محمرسے ہوگی۔اور دوسرااحمال بدہے کہ جدہ کی ضمیر لوٹے شعیب کی طرف تواب مطلب سے ہوگا کہ عمرور وایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے اور شعیب روایت کررہے ہیں عمروکے داداسے نہیں بلکہ اپنے داداسے اور شعیب کے داداحضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص (رض) ہیں۔ دواحمّال ہو گئے۔ پہلے احمّال کے مطابق یہ حدیث مرسل بنے گی۔ مرسل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات تابعی نقل کرے اس کئے کہ یہاں محد جد ہیں وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں محمد کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم ملٹیڈیٹی نے یہ فرمایادر میان میں صحابی کاواسطہ مذکور نہیں ہے۔اور دوسری صورت میں بیروایت مندبنے گی بینی صحابی کا بھی واسطہ مذکور ہو گا کیو تکہ عبداللہ بن عمر وصحابی ہیں۔ توعقلی اور اصولی طور پر و واحمال بنتے ہیں۔ لیکن قابل غور بات بیہ ہے کہ یہاں پر مر اد کون ہے توعام طور پر جب اس طرح کی سند آتی ہے تووہاں ابیہ اور جدہ دونوں ضمیروں کا مرجع ایک ہی ہو تاہے مثلاً عن بہز بن عکیم عن ابیہ عن جدہ تو مراد ہے کہ بہزر وایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے اور وہ روایت کر رہے بہز کے داداسے۔ باب بھی بہزے مراد ہیں اور دادا بھی انہیں کے۔عام طور پر ابیداور جدہ کی ضمیریں پہلے شخص کی طرف لوٹا کرتی ہیں۔لیکن یہاں پرایبانہیں ہوگا۔ یہاں ابیہ کی ضمیر عمرو کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی عمرو کے والد مراد ہیں اور جدہ کی ضمیر عمرو کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ بیہ شعیب کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی شعیب کے دادامراد ہیں۔اب مطلب بیہ ہو گا کہ عمر در وایت کررہے ہیں اپنے والد شعیب سے اور شعیب روایت کررہے ہیں عمر وکے داداسے نہیں بلکہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمروسے۔ تویہاں صحیح یہی ہے کہ جدہ سے مراد حضرت عبداللہ بن عمروہیں۔

اس سندپر محدثین کی گفتگو ہوئی ہے کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ جہاں عن عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ آ جائے توبہ قابل قبول ہے اور کم از کم حسن ضرور ہے۔ان کے پنچے کسی آ جائے توبہ قابل قبول ہے اور کم از کم حسن ضرور ہے۔ان کے پنچے کسی راوی میں ضعف آ جائے توالگ بات ہے لیکن اس حد تک اس سند میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔

# تھوڑی جدائی کے بعد ملا قات پر بھی سلام کرو

(٢٣) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتا: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حضرت ابوہریرہ در ضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص اپنے بھائی ہے ملے تواہے چاہئے کہ وہ اسے سلام کرے اور اگران دونوں کے در میان کوئی در خت یا کوئی دیواریا کوئی پھر حائل ہوجائے بھر دوبارہ اُسے ملے تواسے چاہئے کہ اُسے سلام کرے۔

یعنی جب بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملا قات ہو تواس کاادب بیہ ہے کہ سلام کیا جائے چاہے بیہ ملا قات بہت سے معمولی وقت وقفے کے بعد ہور ہی ہو۔ کہنے کا مقصد بیہ ہے بس اتناہوا کہ تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے پیچھے چلا گیا تھوڑی دیر کے لئے کسی ایسی جگہ چلا گیا تھوڑی دیر کے لئے کسی ایسی جگہ چلا گیا کہ در میان میں کوئی چٹان وغیرہ حاکل ہوگئ تو تھوڑی دیر کے لئے بھی کہیں اٹھ کر گیاہے توجب واپس آئے تواس کاادب بیہ ہے کہ سلام کرے۔

# ملاقات کے اختتام پر سلام

(٢٤) وَعَن قَتَادَة قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُ وَعَن قَتَادَة قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ

## الْإِيمَانِ» مُرْسَلًا

حضرت قادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہونے لگو توگھر والوں کوسلام کرداور جب تم وہال سے نکلوتواس گھر دالوں کوسلام کے ساتھ رخصت کرو۔

اس حدیث کامقصد بیہ ہے کہ سلام دو جگہوں پر مسنون ہے۔ایک جگہ تولو گوں میں معروف ہی ہے اور وہ بیہ ہے کہ جب دوآ دمیوں کی آپس میں ملا قات ہوا یک شخص دوسرے شخص کوملے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں اور یہ بات آ گے بھی کچھ حدیثوں میں آئے گی کہ محض ملا قات کے وقت سلام کر نامسنون نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگوملا قات کا خاتمہ ہونے لگے تواُس وقت بھی سلام مسنون ہے۔ دوآ دمی ملے کھڑے کھڑے باتیں کیں توان کو چاہئے کہ جاتے وقت بھی سلام کرے آپ کسی کے گھر میں گئے توجب اس کے گھر میں گئے توسلام کر و جیسا کہ اس حدیث میں آیااور جب وہاں سے جانے لگو تو بھی سلام کرو۔ حاصل سے کہ جب ملا قات ہور ہی ہے تواس وقت بھی سلام مسنون ہے اور جب ملا قات کا خاتمہ ہور ہاہے ایک دوسرے سے جدا ہورہے ہیں تواس وقت بھی سلام مسنون ہے ایک سلام لقاء ہے اور ایک سلام وداع ہے البتہ بعض حضرات نے بیہ فرمایاہے کہ جو پہلاسلام ہے اس کاجواب دیناتو واجب ہے دوسرے سلام کاجواب دیناواجب نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے تحیة کا کہ واذاحييتم بتحية فحيوا باحسن منها اور دوما اور تحيه سلام لقاكو كہتے ہيں سلام وواع كونہيں كہتے اس لئے اس كاجواب دیناواجب نہ ہوا۔ لیکن بظاہریمی معلوم ہو تاہے کہ احادیث میں جور دالسلام کاذ کرہے وہ عام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں سلاموں کاجواب دینا چاہئے۔ پہلی دلیل بھی بالکل بے وزن نہیں ہے لیکن احتیاط کا تقاضا پھر بھی یہی ہے کہ واجب سمجھ کر پھر بھی سلام کاجواب دے دیاجائے۔

## محمر میں داخل ہوتے وقت سلام باعثِ برکت

(٢٥) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا بُنَيِّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتك» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. عَلَى أَهْلِ بَيْتك» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے جب تم اپنے گھروالول کے پاس جاؤتو سلام کرویہ تمہارے لئے برکت کا باعث ہوگا اور تمہارے گھروالوں کے لئے بھی۔

یہ بات حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفرمارہے ہیں ،آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس اُس و قت چھوٹے بچے تھے تقریباً و سال کی عمر تھی جبان کی والدہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیااور یہ کہا تھا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا چنا نچہ دس سال تک انہوں نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تواس دوران حضوراقد س التی اُلیّا ہے خصرت انس کویہ فرما یا کہ جب اپنے گھر جایا کر و تواپنے گھر میں سلام کیا کرو۔اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص سے آدمی خدمت لے اس کی تربیت کااوراد ب سکھانے کا بھی اہتمام کرناچاہئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت انس کویہ بات فرمائی۔ یہ جو آپ نے فرما یا کہ تمہارے لئے اور تمہارے گھر والون کیلئے باعث برکت ہوگی یہ اشارہ ہے در حقیقت قرآن کریم کی آیت طرف کہ اذاد خلتم بیوتا فسلمواعلی انفسم تحیۃ من عنداللہ مبرکۃ طیبۃ کہ جب تم اپنے گھر ول میں واغل ہو توسلام کرواپنے آپ کوسلام کرو۔ اس میں اللہ تعالی یہ بتاناچاہتے ہیں کہ یہ جو تم دوسروں کوسلام کرناہ پنے کو سلام کرناہ پنے کو سلام کرناہ پنے کہ ایس اس کے کہ المؤمنون کا لحبد الواحد للذا دوسروں کوسلام کرناہ پنے کو سلام کرناہ پنائی جاتی ہوں اس لئے کہ المؤمنون کا لحبد الواحد للذا دوسروں کوسلام کرناہ پنے کوسلام کرناہ پنائی جاتی ہوں اس لئے کہ المؤمنون کا لحبد الواحد للذا دوسروں کوسلام کرناہ اپنے کوسلام کرناہ ہو کہ سام کرناہ پنائی جاتی ہوں اس لئے کہ المؤمنون کا لحبد الواحد للذا دوسروں کوسلام کرناہ اپنے کوسلام کرناہ اپنے کوسلام کرناہ اپنائی ہو تو ایس کی کہ دیس میں تین خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

ایک توبیر که بیر عنداللہ ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوتاہے۔

اور دوسرایه که به برکت به اس میں برکت برای ہے۔

اور تیسراید که بیرپاکیزہ ہے لفظ ہی کتنے اچھے ہیں سلامتی ہی سلامتی ہے۔

## كلام سے پہلے سلام

(٢٦) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّلَامُ قَبْلَ اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاسلام کلام سے پہلے ہوتا ہے۔

اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایاہ کہ بیہ حدیث منکر ہے۔ لیکن بیہ منکر ہے سند کے اعتبار سے۔ جہاں تک معنی اور مضمون کا تعلق ہے تو وہ دوسرے دلائل شر عیہ سے ثابت ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ جب کسی سے گفتگو کرنی ہو تواس کی ابتد اسلام سے کرنی چاہئے پہلے سلام کریں پھر کوئی اور بات کریں۔ حال احوال پوچھیں یاجس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ مقصد بعد میں ہواور یہ بات صرف اس حدیث سے ثابت نہیں ہور ہی بلکہ دوسری یاجس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ مقصد بعد میں ہواور یہ بات صرف اس حدیث سے ثابت نہیں ہور ہی بلکہ دوسری احادیث کا مقتضی بھی یہی ہے۔ البت ایک سوال یہاں اور ہے وہ بیہ ہے کہ اگر استیزان کی ضرورت ہواجازت طلب کرنی ہوتو وہاں پہلے اجازت طلب کی جائے پھر سلام کیا جائے یاکوئی اور ترتیب ہو؟ استیزان بھی ایک کلام ہے تو یہ کلام سلام سے پہلے ہوئی چاہئے یابعد میں۔ یہ مسکلہ آگے باب الاستیزان میں آجائے گا۔

#### جاہلیت کے ایک لفظ سے ممانعت

(٢٧) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي الجُمَاهِلِيَّةِ نَقُولُ: أَنْعَمَ اللهُّ بِكَ عَيْنًا وَ أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعَمَ صَبَاحًا. فَلَيَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ کہالیت میں ملاقات کے وقت میر کہاکرتے ہے "العم الله بک عینا" الله تمہاری آئھوں کو محداً اکر سے اور کہاکرتے ہے دور کہاکرتے ہے بخیر ہو۔جب اسلام آیا تو ہمیں اس سے منع کرویا گیا۔

زمانہ کا بہت مین دولفظ کہا کرتے تھے کبھی توملا قات کے وقت میہ کہا کرتے تھے ''اللہ بک عینا''اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں ایک بیہ کہ اس میں بائے زائدہ ہے تواس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ انعم اللہ عینک اللہ عینک اللہ تہاری آئھ کو ٹھنڈ اکرے، یعنی تم خوش و خرم رہو۔ دوسراا حمّال بیہ ہے کہ باسبیت کے لئے، یعنی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی آئکھیں ٹھنڈی کریں، یعنی تمہیں خوش و خرم دیکھ کرہماری آئکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔

دوسرالفظ ہے الغم صباحاً۔ اس میں صباحاً الغم کاظرف ہے۔ الفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ضج کے وقت خوش رہو۔ صبح کے وقت الحقے رہو۔ اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا '' صبح بخیر''۔ زمانہ جابلیت میں جب ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہے تو یہ لفظ ہولے جاتے ہے تو جبلے ہیں معنی کے لفظ ہولے جاتے ہے تو جبلے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی غلط نہیں۔ ان میں کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس کا متبادل لفظ السلام علیم سکھا یا گیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو خوبیاں السلام علیم میں پائی جاتی ہیں وہ ان جملوں کے اندر نہیں پائی جاتی ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جوخوبیاں السلام علیم میں پائی جاتی ہیں وہ ان جملوں کے اندر نہیں پائی جاتی ۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی ہو تھی بہتے کہ اسلام محض کسی اچھی بات یا کاکام کانام نہیں ہے بلکہ اسلام نام ہے تھم مانے کا۔ للذاتم جو بچھے پہلے کہتے جاتے ہیں کہ تمہارے طرز عمل سے یہ پہتے گئے کہ تم کسی کام جاتے ہیں کہ تمہارے طرز عمل سے یہ پہتے گئے کہ تم کسی کام جاتے ہیں کہ تمہارے طرز عمل سے یہ پہتے گئے کہ تم کسی کام

## کو محض اچھاسمجھ کر نہیں کرتے بلکہ اس لئے کرتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے بھی اس کا متبادل بتادیا۔

اب سوال میہ ہے کہ اس طرح کے لفظ کہنے کا تھم کیا ہے کسی کوانغم اللہ بک عینا کہا، کسی کو صبح بخیر کہہ دیا،
یاشب بخیر کہہ دیااس کا کیا تھم ہے ؟اس کاجواب میہ ہے کہ اگرالسلام علیکم کی سنت اداکر دی تواس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے لفظ بھی کہہ دیئے جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کو خالصتاً سلام کے قائم مقام کرنااورا نہی پراکتفاکر نااور سلام کو متر وک کر دینادرست نہیں ہے۔

# مسى كاسلام پنچ توجواب دين كاطريقه

(٢٨) وَعَن غَالِب قَالَ: إِنَّا لِحُلُوسٌ بِبَابِ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِي يُقْرِثُكُ السَّلَامَ. فَقَالَ: وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِي يُقْرِثُكُ السَّلَامَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامَ. وَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت غالب قطان فرماتے ہیں کہ ہم حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے تھے استے ہیں ایک شخص آئے اورانہوں نے کہا کہ میرے والد نے جھے میرے واداسے نقل کرتے ہوئے یہ بتایاتھا کہ انہوں نے کہا لیہ میرے وادانے کہا کہ میرے والد نے بیخے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوریہ کہا کہ تم آپ ملٹی اللہ علیہ وسلم کومیری طرف سے سلام کہنا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کوسلام کہتے ہیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں قورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں عنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے بیں کومیری طرف سے سلام کیا کہ میرے والد آپ کوسلام کہتے ہیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علیہ وعلی ایک السلام۔

#### اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے:

#### يبلامسك.

کسی نما ئندہ کے ذریعے کسی شخص تک اپناسلام بھیجنادرست اور جائز ہے۔ایک آ دمی دوسرے کے پاس جارہاہے توآب أسے كہتے ہیں كه أسے ميرى طرف سے سلام كہناتواس طرح بالواسطه سلام پہنچانا يہ بھى جائز ہے البنداِس ميں اس بات کالحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جسے آپ سلام پہنچانے کا کہہ رہے ہیں اس پر اس کی وجہ سے بوجھ نہ پڑے۔ مثلاً تمجى يادر كھنے كابوجھ ہوتاہے آپ نے كہہ ديااب اسے يادر كھنا پڑے گاادر تمجى ايسا بھى ہوسكتاہے كہ جہال وہ جارہاہے وہاں اس کاارادہ اس شخص سے ملا قات کا نہ ہو، لیکن آپ نے جواسے اپناسلام تمھادیاوہ اُس تک پہنچانے کے لئے بالقصداس سے ملا قات کرے گا پاکسی بھی اور وجہ سے بوجھ ہو سکتا ہے۔ توایسی صورت میں کسی کوسلام کاواسطہ نہیں بناناجائے۔اسی طرح آج کل جوعام طور پر خط کے اندر لکھ دیاجاتاہے کہ فلاں کوسلام کہہ دینا فلاں کو بھی فلال کو بھی سارے ساتھیوں کو سلام اور سارے اسانذہ کو توبیہ مناسب نہیں ہے اور اگر کہنا بھی ہو توزیادہ بہترہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر بادر ہے اور موقعہ ملے تومیری طرف سے سلام کہہ دینا۔اب اس صورت میں نہ بادر کھنے کا بوجھ اس پر ہو گااور نہ ہی صرف اس مقصد کے لئے اس سے ملا قات کرنے کا بوجھ اس پر ہو گا۔ لیکن جہاں پر اس قسم کے بوجھ کا کوئی امکان نہ ہو تو وہاں پر سلام میں کسی کو واسطہ بنانا جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے مثلاً کوئی آدمی آپ کا پیغام لے کردوسرے کے پاس جارہاہے یہ بات یقین ہے کہ اس سے ملناہی ہے اور یہ بات بھی یقین ہے کہ آپ کے حوالے سے ملناہے توجب آب کے حوالے سے اس سے بات کرنی ہے توپہلے آپ کی طرف سے سلام پہنچادے تواس میں بھی اس پر کوئی بوجھ تہیں پڑے گا۔

دوسرامسکله:

د وسرامسکلہ اس حدیث ہے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کاسلام بالواسطہ پہنچے تواس کا بھی جواب دینا چاہئے۔

#### تبسرامسّله:

تیسرامسکلہ اس سے بیہ معلوم ہوا کہ ایسے سلام کاجواب کیسے دیناچاہئے۔ تومسکلہ بیہ سمجھ میں آیا کہ سلام کاجواب دینے وقت پہلے سلام بھیجناچاہئے اس شخص پر جواس کو لے کرآیاہے، جو واسطہ بناہے اور پھر سلام بھیجناچاہئے اس شخص پر جس کی طرف سے سلام آیاہے۔ واسطے کو نظر انداز نہیں کرناچاہئے۔ مثلاً یوں کیے علیک وعلیہ السلام۔ علیہ کی جگہ اس آدمی کانام بھی لے سکتے ہیں جیسے یہاں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاعلیک و علی ابیک السلام، لیکن سلام بھیخے والے کانام لیناضر وری نہیں علیہ کہہ دیاتوضمیر خود بخوداس کی طرف لوٹ جائے گی۔

# خطمیں بہلے کس کانام لکھاجائے

(٢٩) وَعَن أَبِي الْعَلَاء بن الْحُضْرَمِيّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحُضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِليه بدأ بنفسِه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حفزت ابوعلاء (1)حضرمی روایت کرتے ہیں کہ علاء حضر می نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحرین پر عامل تھے۔جب وہ (علاء حضر می)حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھتے تواپنے نام سے ابتدا کرتے۔

یعنی علاء حضر می جب حضوراقدس ملی آیاتی کی طرف خط لکھاکرتے تھے توپہلے اپنا نام لکھتے تھے اس کے بعد مکتوب الیہ یعنی آل حضرت ملی آیاتی کا نام لکھتے تھے اوراس کے بعد سلام وغیرہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے حضرت

1- مشکوۃ کے بعض نسخوں میں بہاں ابوالعلاء الحضر می کی بجائے ابن العلاء ہے، اور یہی زیادہ صحیح اور ابو داود وغیرہ کے مطابق

سلیمان علیہ السلام کا جو خط ملکہ سبا کے نام نقل کیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنانام
پہلے لکھا تھا۔ آن حضرت صلی القد علیہ وسلم نے اپنے دور کے حکام اور بادشاہوں کو جودعوتی خط لکھے ہیں ان میں بھی یہی
طریقہ اختیار کیا ہے کہ: من محمد عبداللہ ورسولہ الی فلان۔ اسی طرح آپ نے اپنے متعدد صحابہ کے نام خط لکھے ہیں
اور بعض خطوط ان میں سے کافی معروف بھی ہیں مثلاً حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تعزیٰ خط لکھا تھا ان کے
بیٹے کی وفات پر تواس طرح کے جتنے بھی خطوط ہیں اسی طریقے سے شروع ہوتے ہیں کہ پہلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ
وسلم کا اپنانام ہے اس کے بعد مکتوب الیہ کانام اور اس کے بعد سلام وغیرہ ذکر کر کے اصل مضمون شروع فرمایا ہے۔
یہی بات یہاں پر ہے کہ حضرت علاحضر می رضی اللہ عنہ جو آپ مٹھ اُٹھ کی طرف سے بحرین کے عامل متھے انہوں نے
بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا۔

اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر خط تھیں تو پہلے کیا لکھنا چاہئے۔ توسب سے پہلے توبہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بیہ حدیث لانے کا مقصود ہیہ ہے کہ اگرچہ ملا قات کا ادب ہیہ ہے کہ جب بھی ایک شخص کا دو سرے شخص سے رابطہ ہوتواس کا آغاز سلام سے ہو تا چاہئے اس پر کسی کوبہ شہ ہو سکتا تھا کہ خط بھی رابطے کا ایک ذریعہ ہے ادر خط کے اندر سلام سے پہلے بعض اور با تیں لکھی جاتی ہیں مثلاً یہ تکھا جاتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے بخد مت فلال فلال صاحب لکھا جاتا ہے اس کے بعد السلام علیم لکھا جاتا ہے ، توبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ طریقہ درست نہ ہواور سلام سے آغاز کرنے کی جو سنت ہے یہ طریقہ اس کے خلاف ہو تو یہ حدیث لا کر بتا دیا کہ شاید ہیہ طریقہ درست نہ ہواور سلام سے آغاز کرنے کی جو سنت ہے یہ طریقہ اس کے خلاف ہو تو یہ حدیث لا کر بتا دیا کہ خبیں ۔ اس مقصود تو یہ حدیث یہاں لانے کا یہ ہے ۔ البتہ مسئلہ پھر بھی تا بل غور ہے کہ اگر ہم خط لکھیں تو اس کا آغاز کرنے کا یہ ہے ۔ البتہ مسئلہ پھر بھی تا بل غور ہے کہ اگر ہم خط لکھیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ حضور اقد س میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنانام جو پہلے لکھا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ حضور اقد س مٹن ٹھیں تھی کم رہے نام کو ان کے نام کے بعدر کھنا نے جو خط لکھے ہیں وہ زیادہ تر رئی ساور حکام کو لکھے ہیں تو اپنے نام کو یعنی اللہ کے بحدر کھنا نے جو خط لکھے ہیں وہ زیادہ تر رئی ساور حکام کو لکھے ہیں تو اپنے نام کو یعنی اللہ کے بی نام کو ان کے نام کے اندر کھنا کے تعدر کھنا

مناسب نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ بادشاہ کے نام کوسب سے پہلے لکھاجائے اس کوشاہی عظمت کا تقاضا سمجھاجاتا تھا تو یہاں یہ طریقہ اختیار کرنے لیعنی مکتوب الیہ بادشاہ کا نام پہلے لکھنے میں تشبہ کا شائبہ بھی تھااس کے حضوراقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے اس سے گریز فرمایا ہے۔ علاء بن حضری نے اپنانام پہلے کیوں شائبہ بھی تھااس کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ وہ رسول اللہ ملٹھ لیکھ کی اتباع کر ناچا ہے۔ علاء بن حضری عرضی دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس زمانے اور علاقے کا عرف رواح ہی یہ ہوگا، چنانچہ امام بیبی فرماتے ہیں حضرت عمر کے عمال اور گور نرجب ان کے نام خط کھتے تھے تو وہ بھی اپنے نام سے ابتدا کرتے تھے ،اس سلسلے میں انہوں نے ابو عبیدہ بن الجرائ اور خالد بن الولید کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ بکر بن عبداللہ مزنی سے مروی ہے کہ انہوں نے کسی حاکم کے نام کسی کے کام کی سفارش کرنے کے لئے خط لکھا اور اس میں مکتوب الیہ کانام پہلے لکھا ،اس پر بعض لوگوں نے جرت کا ظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میر ااس میں کیا بگڑتا ہے کہ کسی حاجت مند کا کام ہو جائے ، لیخی اپنانام پہلے دیچہ کروہ خوش ہو جائے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس زمانے کا عام دستور بہی تھا کہ لکھنے والا اپنانام پہلے لکھتا تھا، تبھی تو بگر بن عبداللہ کے عمل پر جرائی کا ظہار کیا گیا۔ حضرت ابن عمر نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے نام خط کھنے ارادہ کیا،اس میں ان کا ارادہ پہلے اپنا نام کسے کا تھا، لیکن لوگوں کے مجبور کر نے پر پہلے مگوب الیہ کانام لکھا،الی معاویہ من عبداللہ بن عمر (1)۔

## اب بم كياكريى؟:

تواس کے بارے میں علامہ قرطبتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندریہ لکھاہے کہ امت میں جو طریقہ مرق ج ہے وہ یہی چلا آر ہاہے کہ پہلے مکتوب الیہ کانام لکھاجاتا ہے۔البتہ اس میں ذرا تفصیل کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ بذات خود کوئی طریقہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے نہ کاتب کانام پہلے لکھنامطلوب ہے اور نہ مکتوب الیہ کانام۔ بلکہ جیساموقعہ محل ہو

1-السنن الكبرى للبيه في ١٠/٠ / كتاب أدب القاضى: باب الرجل يبد أبنف في الكتاب -

اس کی رعایت کر لین چاہئے، مثلاً گوئی شخص اپنے شیخ، اپنے اساد کو خط کھ رہاہے تو وہاں پراوپر اپنانام ہو اور نیچے اس محتوب الیہ کانام ہواس میں خلاف اوب ہونے کاشائیہ ہے اس لئے یہاں بہتریہی ہے کہ اوپر اپنانام نہ کھاجائے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں وہی طریقہ اختیار کر ناچاہئے جس میں مکتوب الیہ کو سہولت ہو۔ سہولت کیسے ہوگی سہولت میر وہ ہوتا ہے کہ ہوگی کہ ہر زمانے میں اور ہر معاشرے میں عام طور پر خط لکھنے کا لیک ڈھانچہ اور فارمیٹ مروج ہوتا ہے کہ پہلے میر کھاجاتا ہے گھریہ لکھاجاتا ہے گھریہ لکھاجاتا ہے گھریہ لکھاجاتا ہے کہ میر کس کو لکھر ہے ہیں، جو طریقہ اور ڈھانچامقر رہاں کی اتباع میں مکتوب الیہ کو سہولت ہوتی ہے۔ وہ سہولت کیسے ؟ بعض او قات الیا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے خطآ یا تو خط میں کیا ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے خطآ یا تو خط میں کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے اسے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس کا خط ہے توجو طریقہ مروج ہے کہ سیجنے والے کانام یہاں پر لکھاجاتا ہے اگرائ کی اتباع کریں گے تو وہ فوراً وہاں نظر ڈالے گا ایک سینٹر میں اسے پتا چل جائے گا کہ یہ کس کا خط ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر آپ اپنا طریقہ اختیار کریں گے تواسے ڈھونڈ ناپڑے گا کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے اور ان سی ہو ان اپنا طریقہ اختیار کریں گے تواسے ڈھونڈ ناپڑے گا کہ یہ فلال کا خط ہے۔ دوسرے مسلمان کو سہولت میں رکھنا اور اسے تنگی اور نکلیف سے بچپانا ہے مقاصد شریعت میں سے ہے لہذا جس طریقے سے یہ مقصد حاصل ہو وہ طریقہ اختیار کر لینا چاہئے۔

حاصل بیہ لکلا کہ شریعت میں بذاتِ خود کوئی طریقہ مطلوب نہیں۔البتہ دو باتین مرِ نظرر کھنی چاہئیں۔
﴿ اللّٰ ایک تو مکتوب الیہ اگرواجب الاحترام اور عظیم شخصیت ہے تواس کے ادب کالحاظ رکھنا چاہئے۔
﴿ اللّٰ ایک تو مکتوب الیہ کی سہولت کالحاظ رکھنا چاہئے۔
﴿ اللّٰ اللّٰ کے سہولت کالحاظ رکھنا چاہئے۔

### خط لكه كرخاك ذالنا

(٣٠) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا كتب أحدكُم كتابا

فليتر بِهِ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ» . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر

حضرت جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی خط لکھے تواسے چاہئے کہ اس پر مٹی ڈالے، اس لئے کہ بیہ حاجت کوزیادہ پوراکرنے والاہے۔

اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلی بات توبہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے جیسا کہ خودامام تر مذی نے بھی فرمادیا کہ ہذاحدیث منکر۔ چونکہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے اس لئے اس کی تشر تک اور تفصیل کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگراس حدیث کو صحیح تسلیم کرلیاجائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگااس کے بارے میں شار حین حدیث نے گفتگو کی ہے۔

ایک مطلب توبہ ہے کہ مٹی ڈالنے سے مراد سے جی مٹی ڈالنا ہے۔ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ پرانے زمانے کے جو قلم ہوتے تھا س طرح کے قلم سے لکھاجائے۔ پہلے زمانے میں قلم کو سیابی میں ڈبو ڈبو کر لکھاجاتا تھا اور ہوتا عام طور پر یہ تھا کہ سیابی گیلی ہوتی تھی اب اگراسی طریقے سے خط کو بند کر دیا جائے توبہ خطرہ ہوتا تھا کہ لفظ مٹ نہ جائیں۔ اس لئے فرمایا کہ سیابی کوخشک کر کے پھر بند کر ناچا ہے اور سیابی کوخشک کرنے کئی طریقے ہوتے تھے۔ مثلاً آپ میں سے کس نے شاید وہ زمانہ دیکھا ہوجب سیابی چوس ہوتے تھے وہ لکھے ہوئی کئی طریقے سے اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹی جھاڑد یا کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹی جھاڑد یا کرتے تھے توجو گیلی گیلی سیابی ہوتی تھی وہ مٹی کے ساتھ مل جاتی تھی یوں لفظ سو کھ جاتے تھے۔ اس کے بعد اس کو بند کرنے میں یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ لفظ گڑ بڑ ہو جائیں گے تواس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ڈال لو۔ اس میں جس مقصد کے لئے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ زیادہ پورا ہوگا۔ کیونکہ مکتوب الیہ خط کو سمجھا گاتو ہی آپ کا کام کرے گا اگروہ خط کو سمجھا ہی نہیں تو مقصد آپ کا کیے عاصل ہوگا۔ للذا یہ تھم صرف اس صورت میں ہے جب کہ اس طرح کا قلم

استعمال کیاجائے اور سیاہی گیلی ہواور اگر مٹی کے بجائے سیاہی کو کسی اور طریقے سے خشک کر لیاتو بھی اس پر عمل ہو گیامٹی دالناکوئی ضروری نہیں۔

بعض حضرات نے حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ خط لکھ کراسے خاک میں ڈال دے یعنی یہ بھول جائے کہ میں نے خط لکھا ہے۔ یعنی جس مقصد کے حصول کے لئے اس نے خط لکھا ہے خط لکھ کراباعثادا پنے خط پر نہ ہو کہ میں نے چونکہ فلال کو لکھ دیا ہے اس لئے اس کی وجہ سے یہ کام ہوہی جائے گابلکہ نظراللہ تعالی پر ہو کہ سبب کے درجہ میں جو مجھ سے ہواوہ میں نے کرلیالیکن اب اس پر نظر نہیں ہے بلکہ کام تنجی ہو گاجب اللہ تعالی چاہیں گے۔

بعض نے کہاکہ جب خط لکھے تواس میں خاکساری اختیار کریں عاجزی اور تواضع کے ساتھ لکھے۔ اس سے مکتوب الیہ پراثر ہو گااور آپ کی بات ہو سکتا ہے نہ مانے کہ اور اگر اگر کے ساتھ خط لکھا تو مکتوب الیہ آپ کی بات ہو سکتا ہے نہ مانے للذا خاک ساری اختیار کرنا مقصد کے حصول میں زیادہ موکثر ہے۔

لیکن واضح اور ظاہر مطلب پہلا ہی ہے کہ مٹی ڈالویعنی حروف کوخشک کروتا کہ مکتوب الیہ کوپڑھنے میں دقت نہ ہو۔

روایت ضعیف ہویا کیسی بھی ہولیکن یہ جواصول اس سے نکل رہاہے وہ دوسرے دلائل سے بھی موید ہے کہ خطاس انداز سے لکھنا چاہئے اور خط لکھنے ہیں اس بات کالحاظ رکھنا چاہئے کہ مکتوب الیہ کو آپ کا مد کی سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ ویسے توعام گفتگو میں بھی اس کالحاظ رکھنا چاہئے کہ آپ کا مخاطب آسانی سے آپ کی بات سمجھ جائے اور یہ کہ آپ کے انداز گفتگو میں تعلی اور تکبر نہ ہو۔ لیکن عام گفتگو میں اگر بات اسے سمجھ میں نہ آئی تو وہ آپ سے بوچھ لے گا، اگر آپ کا کوئی لفظ تعلی کا شائبہ پیدا کر رہا ہے تو آپ کے عمومی انداز اور باڈی لینگو تک سے غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ لیکن مکتوب الیہ چونکہ دور ہو جائے گی۔ لیکن کمتوب الیہ چونکہ دور ہے اس لئے آپ سے فوری طور پر وہ بوچھ نہیں سکتا، اسی طرح آپ کا انداز اس کے سامنے نہیں کہتوب الیہ چونکہ دور ہے اس لئے آپ سے الفاظ ہیں اس لئے خط میں الفاظ کا انتخاب احتیاط سے ہونا چاہئے۔ نیز لکھائی الیہ

ہو کہ وہ پڑھی جاسکے۔ نیز بیہ کہ خط کی ترتیبالیں ہو کہ اس میں کسی قشم کی البحص نہ ہو۔

# قلم كوكان يرركهنا

(31) وعَن زيدٍ بن ثابتٍ قَالَ: وَهَلَتُهُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ بَيْنَ يَدَيهِ كُلِيّبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذْ يَكِهِ فَإِنَّهُ أَذْ كَرُ لِلْمَآلِ. رَوَاهُ البِرِّمِذِيُّ وَقَالَ: هَدَاحَد بِثُ عَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ صَعفٌ

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیااُس وقت آپ کے سامنے ایک کھنے والاموجود تھاتو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلم کواپنے کان پرر کھ لواس کئے کہ بیہ مال کے یادر کھنے میں زیادہ معاون ہے۔

پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے ، بلکہ اس میں خاصاضعف ہے ،اس لئے اس کی سند کے دوراوی ضعیف ہیں ،اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوع بھی قرار دیا ہے ، تاہم چو نکہ یہی مضمون بعض دیگر روایات میں بھی آیا ہے ، مثلا حضرت انس سے بھی اسی مضمون کی حدیث روایت کی گئی ہے ،اگرچہ وہ بھی ضعیف ہے لیکن دونوں کے ملنے سے حدیث موضوع ہونے سے تو نکل جاتی ہے ۔ تاہم اگراس کو صحیح یا کسی در ہے میں قابل قبول تسلیم کر لیس توحدیث قابل تشر سے ضرور ہے ۔ اس حدیث کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں ۔

ایک مطلب تو یہی ہے کہ قلم کو کان پرر کھنے سے مضمون کے یاد آنے میں اور اس کے ذہن میں منتقل ہونے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔اب اس کی وجہ کیاہے؟ تو ہو سکتاہے کہ دونوں باتوں میں کوئی ایسا تعلق اور ربط ہو جوابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرامطلب بعض شار حین نے بیہ بیان کیاہے کہ بعض نسخوں میں اذ کر للمال کی جگہ آڈ کر ملکم لی ہے کہ لکھنے والے کو یاد کرانے کاذر بعہ ہے۔ زیادہ صحیح یہی لفظ معلوم ہوتاہے،اس لئے یہاں بیہ حدیث ترمذی کے حوالے سے نقل ک گئ ہے اور ترمذی کے تقریبا تمام نسخوں میں مملی ہے۔ مملی کے معنی اگرچہ املا کرانے والے کے ہوتے ہیں لیکن يهان زياده ترشار حين نے مجازاً خود لکھنے والا مراد لياہے۔ اور مطلب اس كايه بيان كياہے كه قلم ا كركان ير كه لياجائے تود و ہارہ لکھنے لگیں گے تو قلم کو تلاش کرنے میں دفت پیدانہیں ہو گی۔اورا گراد ھر اُدھر رکھ لیاجائے تو بعض او قات ر وبارہ کچھ لکھنا پڑتاہے تو قلم کے تلاش کرنے میں ایک توذہنی الجھن ہوتی ہے اور دوسرے اس میں کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے۔ اور بیہ بڑے تجربے کی بات ہے کہ بعض او قات آدمی لکھتے لکھتے قلم کہیں رکھ لیتا ہے ، مثلاً لکھ رہا ہے در میان میں کتابیں دیکھنی پڑ گئیں توجب دوبارہ لکھنے لگاتو پتانہیں چلتا کہ قلم کہاں رکھاہے، تبھی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھتاہے تبھی کوئی کتاب اٹھاکر دیکھتاہے شاید اس کے نیچے ہوگا۔ تبھی اپنے یاؤں کے نیچے دیکھتاہے اور تبھی جیب میں ہاتھ ڈالتاہے۔ توبعض د فعہ اس میں اچھاخاصاوقت لگ جاتا ہے۔ تواس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام بیان فرمایا کہ کوئی چیز استعال کر کے اس کواس کی ایک مقررہ جگہ پرر کھو۔ یعنی جو چیز آپ کو بار بار استعال کرنی پڑتی ہے اس کے رکھنے کے کئے ایک جگہ مقرر ہونی جاہئے اور اس کی عادت ڈالو کہ وہ چیز استعال کر کے اپنی مقررہ جگہ پر ہی رکھو تاکہ دو بارہ اگروہ چیز لینی پڑے توذہنی البحص اور تشویش بھی نہ ہواوراس کی تلاش میں وقت بھی ضائع نہ ہو۔ یہاں اگرچہ صرف قلم کا ذ کر ہے لیکن ہر چیز کے اندر یہی اصول انسان کواپنانا چاہئے اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے اوراپنے آپ کو اور دوسروں کوکسی فتیم کی البحص تھی نہیں۔ تو مقصدیہ ہے کہ قلم کی بھی ایک جگہ مقرر کرلو اور جب بھی استعال کر واستعال کر کے وہیں پررکھو مثلاً آج کل قلم دان ہوتے ہیں توا گر قلم دان رکھا ہواہے تواستعال کرکے عادت ڈالو کہ قلم اسی میں رکھا جائے۔ یادراز میں آپ نے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے توعادت ڈالوکہ استعال کرکے دراز میں ر کھناہے اگر جیب میں یا گریبان پر لگانے کی عاوت ہو تواس کو پکا کر لواور اگر کوئی اور جگہ نہیں تو کان کو پکا کر لو۔ کیونکہ یہ ایسا قلم دان ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتاہے۔اس مطلب کا حاصل بیہ ہوا کہ اُڈ کر کا تعلق مضمون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قلم کے ساتھ ہے کہ قلم کو یاد کرنے میں کہ کہاں یہ رکھاہواہواآسانی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ

اس کا بالواسطہ اثر مضمون پر بھی پڑتاہے اس لئے کہ بعض او قات انسان کے ذہن میں مضمون کی تاربن جاتی ہے اور تھوڑاسا بھی ذہن اِدھر اُدھر مشوّش ہوجائے تارٹوٹ جاتی ہے۔ اور بیہ بات بھی تجربہ سے ہی سمجھ میں آتی ہے تو بہر حال حدیث اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن اس کاجو معنی ہے اس کی تائیدایک تو شریعت کے عمومی مزاج سے ہور ہی ہے اور تجربات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

# حضرت زيدبن ثابت كويبود يول كى زبان سكيف كاحكم

(٣٢) وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ: «إِنِّي مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِ» وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ: «إِنِّي مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ» . قَالَ: فَهَا مَرَّ بِيَ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ ، فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھ لوں اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا کہ میں یہودیوں کی زبان لکھٹاپڑ ھناسیکھ لوں۔ اور یہ فرمایا کہ مجھے یہودیوں پر خطو کتابت کے بارے میں اطمینان نہیں۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھ پر آ دھامہینہ بھی نہیں گزرا کہ میں نے سریانی زبان سیکھ لی چنانچہ جب حضوراقد س ملٹی ایکن یہودیوں کی طرف خط لکھنے لگتے تو وہ خط میں لکھتا اور جب یہودی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کاخط میں پڑھتا۔

کی یہود تومدینہ منورہ کے ارو گرد آباد تھے یامدینے میں آباد تھے اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی یہودی رہتے تھے یاایسے لوگ رہتے تھے جن کی زبان سریانی تھی اور وہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض او قات خطو غیر ہ لکھتے توسریانی زبان میں لکھتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اُنہی کی زبان میں خط کا جواب دینا پڑتااس کے لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم عام طور پر مدینے کے یہودیوں کی خدمات حاصل کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خط آیاتو کسی یہودی کو بلالیااوراس سے کہا کہ بیہ خطیڑھ کراس کاعربی میں ترجمہ ہمیں کر دواوراس خط کاجواب دینا ہوتا تو بھی کسی یہودی کواپنامضمون بتادیتے اور پیہ کہتے کہ اس کو سریانی زبان میں منتقل کرکے لکھ دو۔ یہ کام عام طور پر حضورا قد س-یہ خطرہ موجود تھاکہ جوخط آیاہے اس کامضمون کچھ اور ہولیکن ترجے میں کچھ گڑ بڑ کر دیں ،اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کچھاور سمجھیں۔ یاحضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم خط کاجواب اسے عربی میں بتاتے ہیں کہ سُریانی میں اس کاتر جمہ کر کے بھیج دوتو ہو سکتاہے کہ ترجمہ کے اندر گڑ بڑ کر دیں۔ بعض او قات ترجے میں معمولی سی تبدیلی سے بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ترجے کے معاملے میں یہودیوں پر بے اعتادی کی وجہ سے حضورا قدس ملے ایکم نے حضرت زید بن ثابت سے اپنی بیہ خواہش ظاہر فرمائی کہ ان کی زبان سمجھنے والا ہمارا کوئی اپنا آدمی ہو ناچاہئے تاکہ اس پر اطمینان ہواوران کی طرف سے جوخط آئے اس کا ترجمہ ٹھیک کرے اور جو جواب ویناہو تووہ بھی ٹھیک جواب دے ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پہلے ہی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتابت کا کام کررہے تھے وحی بھی لکھا کرتے تھے اور چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا کرتے تھے اس لئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه کوبی تھم دیا کہ ان کی زبان سیکھ لوتا کہ بیر مسکلہ حل ہو جائے۔ توحضرت زید بن ثابت نے بڑی محنت کی اور صرف دو ہفتے میں ان کی زبان پر اتناعبور حاصل کر لیا کہ ان کی طرف سے خطآئے تواسے صحیح سمجھ بھی سکیں اور جواب دینا ہو توان کی زبان میں جواب لکھ بھی سکیں۔

## زيد بن ثابت كوكونسي زبان سيكين كاحكم فرما يا تفا:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتاہے کہ یہودیوں کی مذہبی زبان تو عبر انی ہے ، یہاں سریانی سکھنے کا تھم فرمایا جارہا ہے۔ دونوں باتوں میں بظاہر کوئی مطابقت نظر نہیں آرہی۔اس بارے میں سب سے پہلے توبیہ بات ذہن میں رہے کہ اس

حدیث کو حضرت زید بن ثابت سے دو حضرات روایت کررہے ہیں۔ایک خارجہ بن زید بن ثابت ، جوزید بن ثابت اے صاحبزاوے ہیں، دوسرے ثابت بن عبید۔ جہاں تک خارجہ کی روایت کا تعلق ہے تواس میں کہیں کسی زبان کی تعیین کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔اس کا مضمون صرف اس قدر ہے کہ آل حضرت المُتَّ يُلَيِّم نے مجھ سے فرما يا کہ مجھے خط و کتابت کے معاملے میں یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے ،اس لئے تم ان کا لکھنا پڑھنا سیکھ لو۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے لفظ ي بين : "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: «إني والله ما آمن يهود على كتابي» فتعلمته" اس ميں بير توہے كه زيد بن ثابت فينات كالكھناپڑ ھناسكھ ليا، ليكن كونسى زبان ميں،اس كاذكر نہیں ہے۔ جبکہ ثابت بن عبید کی روایت میں یہ ہے کہ حضوراقدس ملٹائیلٹی نے فرمایا کہ میرے پاس لو گوں کے خطوط آتے ہیں ،اس لئے کیابیہ ہوسکتا ہے کہ تم سریانی زبان سیکھ لو۔ چنانچہ زید بن ثابت نے ستر ودن میں بیرزبان سیکھ لی۔ ثابت بن عبید سے نیچے اکثر راویوں نے توسریانی زبان کاذکر کیاہے ، تاہم ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف کی ایک روایت میں تر دد کے ساتھ ہے ''سریانی یاعبرانی''۔اب پہلی روایت یعنی خارجہ کی روایت کے مطابق تو سرے سے اس نوعیت کا کوئی سوال پیداہی نہیں ہوتا،اس لئے کہ اس میں کسی زبان کی تعیین نہیں ہے۔جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے تو یہاں ایک سوال قابل بحث پیہ ہے کہ دونوں روایتوں میں ایک ہی واقعہ کاذ کرہے یاالگ الگ۔امکان دونوں ہی ہیں۔ الگ واقعہ ہونے کا ایک قرینہ بیہ ہو سکتاہے کہ خارجہ کی روایت میں 'کتاب یہود'' کے لفظ ہیں، یعنی یہود کالکھناپڑ نا،اس میں کسی خاص زبان کی تعیین نہیں ہے۔ جبکہ ثابت کی روایت میں زبان کی تعیین توہے ، جو اکثر روایات کے مطابق سریانی ہے، لیکن اس میں یہودیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ صرف اتناہے کہ میرے پاس لو گوں کے خطوط آتے ہیں، جن کے بارے میں میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر ایک کے علم میں آئیں ،اس لئے تم سریانی زبان سیھے لو۔ مثلا مسندابن ابی شیبہ ك لفظ اس روايت مي بي الله يأتيني كتب من الناس و لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تتعلم كتاب السريانية؟» - نيز پهلى روايت مين دويفت سے بھى كم وقت مين زبان سكھنے كاذ كرہے ، جبكه دوسرى میں ستر ہ (یابعض روایات میں انیس) دن میں سکھنے کاذ کرہے۔ حاصل میہ کہ ایک روایت میں یہودیوں کاذ کرہے لیکن

زبان کاذکر نہیں ہے اور دوسری ہیں زبان کی تعیین ہے لیکن یہودیوں کا حوالہ نہیں ہے۔ توہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر آخصرت ملی ایک نہیں ہے۔ توہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر آخصرت ملی آخصرت ملی ایک نہیں ہور ہوں کی زبان سکھنے کا کہا ہواور وہ انہوں نے دوہفت ہے کم وقت میں سکھ لی ہواور بعد میں رومیوں اور شام و عراق کی طرف کے سربراہاں وغیرہ کے بالخصوص مسیحی لوگوں کے خطوط آنے لگے ہوں جو سریانی زبان میں ہوتے تھے اس لئے آپ نے حضرت زید بن ثابت کو دوبارہ سریانی زبان سکھنے کا کہا ہو اور وہ انہوں نے سترہ یا انین دن میں سکھ لی ہو۔ جب زید بن ثابت کی خارجہ بن زید کے سامنے بات ہورہی ہوائی وقت موقع محل کے مناسب یہودیوں کی زبان سکھنے کا تذکرہ ہو اور جب ثابت بن عبید و غیرہ سے بات ہورہی ہو تو سریانی کا تذکرہ موقع محل کے مناسب یہودیوں کی زبان سکھنے کا تذکرہ ہو اور جب ثابت بونے کے امکان کو بالکلیہ مستر د نہیں کیا جاسکتا۔ اس صورت میں مذکورہ بالااشکال سرے سے وارد ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سریانی زبان سکھنے کا یہودیوں کے ساتھ براور است تعلق نہیں ہے۔

تاہم اگرایک ہی واقعہ قرارویں تو مطلب یہ ہوگا کہ خارجہ کی روایت میں یہودیوں پر بے اعتادی کی وجہ سے جس زبان کے سکھنے کاذکر ہے اس سے مراد سریانی زبان ہے۔ گویاثابت کی روایت خارجہ کی روایت کی تشریخ کررہی ہے۔ اس احتال کو لینے کی صورت میں واقعی مذکورہ بالا سوال پیدا ہوگا کہ یہودیوں کی زبان تو عبرانی تھی،اس لئے بظاہر حضرت زید کو بھی عبرانی سکھنے کاامر فرمانا چاہئے تھا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ عربی، آرای، سریانی اور عبرانی بیہ سب کی سب زبانوں کے ایک ہی قبیلے یعنی سامی زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ عبرانی خاصی قدیم زبان ہے اور ایک زمانے میں بنی اسرائیل کی عام بول چال کی زبان بھی رہی، لیکن آہتہ آہتہ عام بول چال میں یہ زبان متر وک ہوگئ،البتہ یہودیوں میں اس کی خربی اہمیت ہمیشہ ہر قرار رہی۔ آئے ضرت طی ایک نمانے میں بھی یہودیوں کی یہ خربی نبین ہے کہ زبان علاقوں سے تاریخی تعلقات بھی علاقوں میں صدیوں سے عام زندگی میں سریانی زبان مروج تھی،اور یہودیوں کے ان علاقوں سے تاریخی تعلقات بھی علاقوں میں صدیوں سے عام زندگی میں سریانی زبان مروج تھی،اور یہودیوں کے ان علاقوں سے تاریخی تعلقات بھی علی قبل میں اس کی می کھی لوگ ایسے ہوں جو علی گور کی جو کہ کے لیے ہوں جو علی نیز وہ چو کلہ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوں جو علی نیز وہ چو کلہ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوں جو تھی، اور یہودیوں کے ان میں کم از کم کچھے لوگ ایسے ہوں جو تھی، نیز وہ چو کلہ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوں جو

سریانی زبان لکھناپڑ ھناجانے ہوں۔اس لئے مذکورہ علاقوں سے حضوراقدس منٹی آیکٹی کی جو خطو کتابت ہوتی ہواس کے لئے ابتدامیں آپ یہودیوں کی خدمات حاصل کرتے ہوں، لیکن بعد میں آنحضرت منٹی آیکٹی نے زید بن ثابت کوخودیہ زبان سکھنے کا تھم فرمادیا ہو۔

# غير مسلمول كي زبان سيكف كالحكم:

اس حدیث کے تحت بعض حضرات نے یہ مسئلہ چھٹراہے کہ کفار کی زبان سیکھنے کا کیا تھم ہے۔ آج کل تواتی زیادہ بحث اس پر نہیں ہوتی لیکن کسی زمانے میں جب شروع شروع میں اگریزی تعلیم مروّج ہوئی تواس مسئلہ پر کافی بحث ہوتی رہی ہے۔ عام طور پر معروف لوگوں میں یہ ہے کہ مولویوں نے ابتدامیں انگریزی کو حرام قرار دے دیا تھا لیکن بعد میں عملی طور پر ان کافتوی چلا نہیں اس لئے یہ خود اپنے فتوے میں ڈھیلے پڑگئے۔ اور یہ کہ مولویوں کا کام ہی یہ ہے کہ بغیر سوچے متوی دے دیتے ہیں کھر وہ چلتا نہیں ہے اس لئے فتویٰ بدل بھی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے لاؤڈ اسپیکر کو حرام قرار دیا تھا اور بعد میں سب سے زیادہ استعال ہی مولوی کرتے ہیں۔

اس کے بارے میں ضمناً ویسے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔ اصل میں جہاں یہ اشکال ہوتاہے فتوکا بدلنے کا ایک توویسے ہی رائے بہر حال بدل سکتی ہے اور شروع سے چلا آرہاہے علامیں کہ اپنی رائے سے رجوع بھی کرلیاکرتے ہیں۔ صحابہ نے بہت سے مسائل میں اپنی رائے سے رجوع کیا۔ ائمہ مجہدین نے رجوع کیا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ پڑھے رہے ہیں کہ پہلے اُن کا یہ فتوکی تھالیکن بعد میں جب دوسری طرف کے ولا کل سامنے آئے تورجوع کرلیاعلمی دنیا میں بہا تنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جوعلامہ شبیر احمہ عثانی فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سمجھ لیاجاتا ہے کہ فتوکی بدل گیا حقیقت میں فتوکی نہیں بدلا ہوتا بلکہ صورتِ حال بدلی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں صورت حال پچھ اور ہوتی ہے۔ خیر عام لوگوں کے مذکورہ شکوے میں پچھ مبالغہ بھی ہے، لیکن پچھ حقیقت بھی ہوسکتی صورت حال پچھ اور ہوتی ہے۔ خیر عام لوگوں کے مذکورہ شکوے میں پچھ مبالغہ بھی ہے، لیکن پچھ حقیقت بھی ہوسکتی ہے۔ کسی نئی چیز میں پہلی مر تبدرائے قائم کرتے ہوئے حال اور مستقبل کے حوالے سے صورتِ حال پوری گہرائی کے حال اور مستقبل کے حوالے سے صورتِ حال پوری گہرائی کے حال ہوری کے مذکورہ شکوری کی کھورتِ حال ہوری کے حوالے سے صورتِ حال ہوری کے حوالے سے صورتِ حال ہوری کے حوالے سے حوالے سے حوالے سے حوالے سے حوالے کے حوالے سے حوالے سے حوالے کے حوالے کے حوالے کی حوالے کی کوری کے حوالے کی حوالے کوری کے حوالے کوری کے حوالے کے حوالے کے حوالے کی حوالے کے حوالے کی حوالے کے حوالے کی حوالے کے حوالے کے حوالے کی حوالے کی حوالے کے حوالے کے حوالے کوری کی حوالے کے حوالے کوری کے حوالے کی حوالے کے

#### ساتھ تمام پہلوؤوں سے دیکھنا چاہیئے۔

انگریزی سکھنے کے بارے میں جس طرح عام طور پر کہاجاتاہے معاملہ یوں نہیں ہے۔ بلکہ شروع ہی سے علما نے مسلہ بیہ بیان کیا کہ زبان کوئی بھی ہووہ بحیثیت زبان مذموم اور بری نہیں ہے۔اس لنے کہ ساری کی ساری زبانیں الله تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ومن ایاتہ خلق السموات والارض واختلاف انسٹنکم والوائکم که زبانوں کامختلف ہونا یہ الله تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ للذا کوئی بھی زبان اپنی ذات کے اعتبار سے بحیثیت زبان بری نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے ذہنی خیالات اور جذبات کے اظہار کاذریعہ ہیں۔ زبان توایک ظرف ہے اور اصل چیز ظرف نہیں ہوتی بلکہ وہ مظروف ہوتا ہے جو ظرف کے اندر ڈالا جائے۔ پیالی کے اندر چائے ہے تووہ حلال ہے اور اگراسی پیالی کے اندر شراب ہے تووہ حرام ہے۔اس کئے زبان کے ذریعے سے جن باتوں کااظہار کیاجاتاہے وہ اگردرست ہیں توزبان کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اور اگروہ باتیں غلط ہیں کوئی زبان بھی ہووہ غلط ہیں۔اب اگر کفریہ باتیں ہوں اور وہ عربی زبان میں ہوں تووہ غلط ہی رہیں گی۔ جیسے حضرت تھانوی (رح) کے مواعظ میں آتا ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھارہے تھے، ایک جگہ پروہ بھول گئے۔ تیسری رکعت تھی کھڑا ہو ناتھا لیکن غلطی سے وہ بیٹھے گئے۔ لقمہ دینے کامعروف طریقہ وہی ہے کہ سجان اللہ کہہ دیاجائے۔لیکن پیھے کسی مدرسے کے ایک طالب علم کھڑے تھے انہوں نے کہا تم۔ بعد میں امام صاحب نے ان سے کہاکہ آپ نے قم کیوں کہا۔ اس طرح کہنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہاکہ میں نے نورالایضاح، قدوری میں پڑھاہے کہ نماز کلام الناس سے ٹو ٹتی ہے تو گو پاکلام الناس کاوہ مفہوم یہ سمجھے تھے کہ جو غیر عربی میں ہو وہ کلام الناس ہے اور جو عربی میں ہو وہ کلام اللہ ہے۔

کہنے کا مقصد ہے ہے کہ کوئی زبان اپنی ذات کے اعتبار سے بری اور مذموم نہیں ہے۔ ہاں البتہ وو چیزوں سے حکم مختلف ہو جائے گا۔ ﴿ اِلَّ اِیک تونیت سے کہ اگر تو آپ ہے کام مباح نیت سے کررہے ہیں توزبان سیکھنا بھی مباح رہے گا۔ مثلاً آپ کوئی زبان سیکھ رہے ہیں حلال روزگار حاصل کرنے کے لئے توکوئی حرج کی بات نہیں مباح ہے۔ ادرا گر آپ سیکھتے ہیں بری نیت سے تووہ سیکھنا گناہ ہوگا اورا گرزبان سیکھنے میں کوئی نیت محمود ہے توزبان سیکھنا مجھنا کہا محمود ہے توزبان سیکھنا ہی

محمودہ و جائے گا۔ ﴿ اِلَّ اِللَّهِ وَسَرِی چیز ہے اس کے نتائج اور اثرات کہ اس ذبان سکیفے کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گ۔ اگر نتائج اس کے ممبود ہیں تواس کا سکھنا محمود ہوگا۔ اور اگر نتائج اس کے محمود ہیں تواس کا سکھنا محمود ہوگا۔ اور اگر اس کے نتائج اور اثرات نہ موم ہیں تو پھر ان برے اثرات سے بچنے کی بھی اگر کوشش کی جاتی ہے پھر تواس کا سکھنا جائز ہوگا لیکن اگر اس پر برے اثرات کا مرتب ہونا یقینی یا مظنون ہے پینی اس کا ظن غالب ہے اور ان اثرات سے بچنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی تواس صورت میں بی ذبان سکھنا نہ موم ہوگا۔ بیہ تھم عربی سمیت کس بھی زبان سکھنا نہ موم ہوگا۔ بیہ تھم عربی سمیت کس محموص ہووہ نہیں لگایا۔ چائج المداد الفتاوی کی چھٹی جلد میں بڑا مفصل فتوئی اس کے بارے میں موجود ہے مخصوص ہووہ نہیں لگایا۔ چائج المداد الفتاوی کی چھٹی جلد میں بڑا مفصل فتوئی اس کے بارے میں موجود ہے اور ہوقت ضرورت اسے دیکھا جا اس کے طاحہ اور گئیت باب بی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ بیکی تھم دنیا کی اور زبان سکھنے کا ہے۔ مذکورہ بالا اصول سے بظاہر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور یہ اصول ہر زبان دیا۔ بیکی تھم دنیا کی اور زبان سکھنے کا ہے۔ مذکورہ بالا اصول سے بظاہر کسی کو اختلاف نہیں ہو صرف انگریزی کے لئے نہیں ہو سکتا، اور یہ اصول ہر زبان میا ہو سکتا، اور یہ اصول ہر زبان میا ہو سکتا، اور یہ اصول کا ایک حصہ اثرات و نتائج کود کھنا ہے۔ توانگریزی یا کوئی بھی مغربی زبان سکھنے کے اثرات و نتائج کود کھنا ہے۔ توانگریزی یا کوئی بھی مغربی زبان سکھنے کے اثرات و نتائج کو سکھنا ہو سکتا ہے۔ کہ بعض مفکرین اس چیز کواور زاو ہے دیکھتے ہوں۔

# اصل مسلد زبان كانبيس، نظام تعليم كاتفا:

البتہ یہ بات جو مشہور ہوئی کہ علانے انگریزی سکھنے کی مخالفت کی تھی تواس کی وجہ پچھاور ہے۔ وہ یہ کہ اصل میں انگریزوں کے دور میں برصغیر کے اندر جو نظام ہمائے تعلیم چل رہے تھے ان میں تین نظام تعلیم سر فہرست رہ ہیں۔ ﴿اَیْ ایک وہ نظام تعلیم جس کی نمائندگی دیوبند کررہاتھا﴿ ایْ دوسراوہ تھا جس کی نمائندگی ندوہ کررہاتھا ور ﴿ ایْ ایک وہ نظاموں پر تفصیل سے گفتگو کرنا ہمارابراہِ کررہاتھا اور ﴿ ایْ ایک سے البتہ اجمالاً سمجھ لیجئے کہ ان کے بارے میں بہترین تیمرہ وہ ہے جو اکبرالہ آبادی مرحوم نے کیا ہے۔ وہ یہ کہ دیوبندگی مثال ایس ہے جیسے کسی جسم کے اندردل ہوتا ہے (دِلِ ہو شمند) اور ندوہ کی مثال زبان کی

ہے اور علی گڑھ کی مثال پیٹ کی ہے۔ایک نے ول کی خدمت کی اورایک نے زبان کو بنایا سنوارا،اورایک نے پیٹ کامسکلہ حل کرنے کی فکر کی۔ اگراپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں توتینوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہے۔اس کئے کہ اگردِل نہ ہوتوسب کچھ ختم۔جس طرح انسانی جسم کے اندرا گردل نہ ہوتوانسانی جسم بے روح ہوجاتا ہے۔اس طرح اگرملت اورامت کے اندر دل موجود نہ ہو تو وہ ملت بھی ختم ہوسکتی ہے۔اس کی کوئی شاخت اور وجود نہ رہے گا۔ زبان کی بھی بہر حال ضرورت ہے اور پیٹ کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صحیح ہے کہ پیٹ مقصود لذاتہ نہیں ہے لیکن مقصود بالغیر ضرورہے اس لئے کہ اگر پیٹ کامسئلہ حل نہ ہو تودل بھی صحیح طرح کام نہیں کر تاوہ بھی جواب دے دیتاہے۔ اس لئے اس حدتک ہے جوتینوں نظام ہائے تعلیم ہیں انہوں نے اپنے اپنے وائرے کے اندر مسلمانوں کی خدمت کاارادہ کیااور مسلمانوں کی خدمت کی۔اوراپیخ اپنے دائرے میں اس کے فوائد تھے کہ ایک کی وجہ سے ملت کوزبان ملی اور ایک کی وجہ سے اس ملت کے پہیٹ کامسئلہ حل ہوا۔ و گرنہ ظاہر ہے کہ ایک طرف توآزادی کی کوشش کی جارہی تھی لیکن اگر سارے کے سارے مسلمان مولوی بن جاتے دنیا کی کوئی اور چیز کوئی اور علم کسی نے بھی حاصل نہ کیاہو تاتو ظاہر ہے کہ آزادی کے نتائج حاصل کرنانا ممکن ہو جاتااور سب کے سب ہندوؤں کے رحم وکر م پر ہوتے۔اس لئے اس حد تک تونینوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں اور اپنااپنا دائرہ کارہے اور ان میں سے کسی کی بھی افادیت کاا نکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں البتہ جس شعبے نے یا جس نظام تعلیم نے جس ضرورت کو پورا کرنے کا بیڑااٹھایااس ضرورت کو پوراکرنے کے لئے طریقہ کار کیاا ختیار کیااس پر بحث ہوسکتی ہے۔ بنیادی مقصد پر بحث نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ زبان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہئے تھی یا پیٹ کے مسئلہ کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہئے تھی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کاو الفقران یکون کفرا۔ادر بیہ وہی بات ہے جومیں نے پہلے کہی تھی کہ اگر پیٹ نہ ہو تودل بھی جواب دے دیتاہے اس کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا کا داالفقر ان یکون کفرا۔ اور واقعتابیہ حقیقت ہے کہ اگرروٹی کامسّلہ حل نہ ہو توایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں روٹی مل رہی ہو لگتاہے ایمان بڑا ایکاہے لیکن بیہ تواللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزوروں سے امتحان نہ ہی لیس تواچھاہے۔ بہر حال ان تینوں کاموں اور تینوں مقاصد میں سے کسی کو بھی غیر اہم قرار وینااس کاا نکار کر نامقصود نہیں ہے۔اس پر بحث ہوہی نہیں سکتی تھی تینوں کی ضرورت تھی اوراس میں بھی کوئی قباحت نہیں تھی کہ تینوں کاموں کے

لئے الگ الگ لوگ اپنامیدان سنجال لیتے اور تقسیم کارہوجائے۔اس نے سوچاکہ میں پیٹ کامسکلہ حل کروں گا، دوسرے نے سوچاکہ میں ذبان کامسکلہ حل کروں گا۔ لیکن بحثال میں ضرورہوسکتی ہے کہ جس مقصد یا جس شعبہ کو آپ نے اختیار کیاہے اس میں طریقہ کار آپ کا کیاہے۔اس میں میں ضرورہوسکتی ہے کہ جس مقصد یا جس شعبہ کو آپ نے اختیار کیاہے اس میں طریقہ کار آپ کا کیاہے۔اس میں بحث دیوبند پر بھی ہوسکتی ہے ، ندوہ پر بھی ہوسکتی ہے ۔ علما کو جواعتراض تھا علی گڑھ کے سلسلہ تعلیم پر وہ اصل اعتراض نہیں تھا کہ وہ دنیوی تعلیم کیوں دے رہاہے ، مسلمانوں کو دنیوی علوم سے آشا کیوں کر رہاہے۔ بلکہ اصل اعتراض طریقہ کار پر تھا کہ طریقہ کار ایسا ہے جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ پیٹ کامسکلہ حل کرتے کرتے دل کا کام خراب نہ ہوجائے۔اسی طرح دیوبند پرا گرکسی کو تخفظات سے تو عمومااس حوالے سے نہیں سے کہ دین کا علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہئے۔

# مجلس کے اختام پر بھی سلام

(٣٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس کے پاس پہنچے تواسے چاہئے کہ سلام کرے پھرا گراس کاارادہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے تھرجب وہاں سے اٹھے تواسے چاہئے کہ سلام کرے ؛اس لئے کہ پہلا سلام بعد والے سلام کی نسبت زیادہ اولی نہیں ہے (بلکہ برابر ہیں)۔

جب سی مجلس کے پاس پہنچے توبیہ چونکہ مسلمانوں سے لقاہور ہی ہے ،اس لئے اس موقعہ پر سلام کرناچاہے ، لیکن انہیں اصولوں کے مطابق جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ توجب مجلس کے پاس پہنچو توسلام کرو،اس کے بعدا گرتمہاراوہاں بیٹھنے کاارادہ نہیں گزرنے کاہی ارادہ ہے توبس ٹھیک ہے۔اورا گروہاں بیٹھنے کاارادہ ہے توجب وہاں سے اٹھ کر آنے لگو تواس وقت دوبارہ سلام کرو، سلام وداع کرو۔ بیاس لئے فرمایا کہ عام طور پر ذہنوں میں سلام لقا کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے ،اور سلام وداع کی نہیں ہوتی۔اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ جس طرح سلام لقااہم ہے اسی طرح سلام وداع بھی اہم ہے۔ سلام لقامیں دوسرے مخاطب کو یاچلنے والے مسلمان کو یہ اطمینان دلانامقصود ہوتاہے کہ شہبیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوناچاہئے تواس کی ضرورت وداع کے اندر بھی ہے کہ کسی مجلس سے اٹھ کر جارہے ہیں اور مجلس والوں کے ذہن میں بیر آسکتاہے کہ پتانہیں کہ کیوں اٹھ کر چلے گئے ہیں، پتانہیں ہماری با تیں جو یہاں پر ہور ہی ہیں راز کی بھی بعض باتیں تھیں یہ باتیں یہ باہر جاکر پھیلائے گا، پتانہیں یہ کیا کرے گا، کیا کے گا، لیکن جبر خصت ہوتے وقت السلام علیم کیے گاتوا پنی طرف سے ان کو سلامتی کا پیغام دے رہاہے، گویااطمینان دلا رہاہے ۔ لیکن سلام وداع کے اندر بھی وہی بات ہے کہ اگرموقعہ محل ہوتوکر ناچاہئے اگرموقعہ محل نہ ہو تونہیں کر ناچاہئے۔ مثلاً بیان ہور ہاہے ، وعظ ہور ہاہے یااسی طرح کی کسی خاص چیز کی طرف لوگ متوجہ اور اس میں مصروف ہیں اس صورت میں اگرآپ اٹھ کر آئیں گے اور سلام بھی کریں گے تو ظاہر ہے کہ ساتھیوں کو تشویش ہو گی تواپسے موقعے پر سلام نہیں کر ناچاہئے۔

## راست ميس بيضنا بو توكياكر ناجاب

(٣٤) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطُّرَقَاتِ إِلَّا لَمِنْ هَدَى السَّبِيلَ ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ ، وَغَضَّ الْبَصَرَ ، وَأَعَانَ عَلَى الطُّرَقَاتِ إِلَّا لَمِنْ هَدَى السَّبِيلَ ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ ، وَغَضَّ الْبَصَرَ ، وَأَعَانَ عَلَى الطُّرُوقَاتِ إِلَّا لَمِنْ هَدَى السَّبِيلَ ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ ، وَغَضَّ الْبَصَرَ ، وَأَعَانَ عَلَى الطُّرُولَةِ » رَوَاهُ فِي «بَابِ فضل الْخُمُولَةِ » رَوَاهُ فِي «بَابِ فضل

الصَّدَقَة».

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جولوگوں کوراستے بتائیں ،سلام کاجواب دیں، نظر کو بچاکرر کھیں اور سامان اٹھانے میں مدد کرائیں۔

یہ وہی مضمون ہے جو پہلے گزر چکاہے کہ اول توراستوں میں بیٹھنا نہیں چاہئے اورا گربدرجہ مجبوری بیٹھنا پڑجائے تو پھران باتوں کاخیال رکھنا چاہئے جن میں سے کچھ باتیں پہلے گزر چکیں اور پچھ باتیں اس میں نئی بھی آگئی ہیں۔

#### الفصل الثالث

(٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا خَلَقَ الله مَّ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحُمْدُ لله مَ فَحَمِدَ الله بإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ الله يَا آدَمَ ، اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ المُلاَئِكَةِ ، إِلَى مَلا مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلِ: يَرْحَمُكَ الله يَا آدَمَ ، اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ المُلاَئِكَةِ ، إِلَى مَلا مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله مَ وَرَحْمَةُ الله مَ وَرَحْمَةُ الله وَيَكَاهُ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحَيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ لَهُ الله وَيَكَاهُ مَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحَيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ لَهُ الله وَيَكَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيْتَهُمَ اللهُ مَنْ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينً مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيْتَهُمَ اللهِ الْدَمُ وَذُرِيَّتُهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مُبَارَكَةٌ ، ثُمَّ بَسَطَهَا ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِيَّتُهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاء؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاء؟ قَالَ:

هَوُّلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَين عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فيهم رجلٌ أَضوؤهُم - أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ - قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِهِ. قَالَ: ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. لَهُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ فَإِنِي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَنَ الْجُنَّةَ مَا شَاءَ اللهَّ ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْوُتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْوُتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْوُتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ اللّهُ عَجَلَتَ لِي أَلْفَفَ سَنَةٍ. قَالَ: بَلَى وَلَكِنَكَ اللّهُ عَجَلَتَ لَا بُونَ عَجَلَتَ فَذَ كَتَبَ لِي أَلْفَفَ سَنَةٍ. قَالَ: بَلَى وَلَكِنَكَ اللّهُ عَجَلَتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِيَّتُهُ " وَلَهُ التَرْمِذِي اللّهُ مُن يؤمئذ أمر بِالْكتاب وَالشُّهُود» رَواهُ التَرْمِذِيّ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی ایکہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اوران میں روح ڈالی توانہی چینک آئی۔ توانہوں نے المحمد للہ کہا تو قائہوں نے المحمد للہ کہا یہ حک اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ توان کے رب نے ان سے کہا یہ حمک اللہ یاادم، اے آدم تم پر اللہ کی رحمت ہو (گویا نہیں بتادیا کہ المحمد للہ کے جواب میں کیا کہناچا ہے ) تم ان فرشتوں کی طرف جاؤ بینی فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤجو بیٹھے ہوئے ہیں اور کہوالسلام علیم توانہوں نے وہاں جاکر السلام علیم کہا، انہوں نے جواب میں کہاعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئے تواللہ تعالی نے کہا یہ تمہارا تحیہ ہے اور تمہاری اولاد کا آپس میں تحیہ ہوگا۔پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا اس حالت میں کہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ بند تھے (جیسے مشی بند کر لی تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا اس حالت میں کہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ بند تھے (جیسے مشی بند کر لی جاتی ہے) کہ ان دونوں میں جو چاہو چن لو، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے یمین (دائیں) کو چنٹا ہوں جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بی بابر کت ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس مٹھی کو کھولا تواس مشی میں آدم جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بی بابر کت ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس مٹھی کو کھولا تواس مشی میں آدم جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بی بابر کت ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس مٹی کو کھولا تواس مشی میں، تواللہ تعالی خوال کے میرے رب یہ کون ہیں، تواللہ تعالی خوال کی دریت بھی تھی۔ اس بر کت ہیں۔ پھر تھا السلام نے کہا اسے میرے رب یہ کون ہیں، تواللہ تعالی خوالہ کے میرے رب یہ کون ہیں، تواللہ تعالی خوالہ کے کہا ہے میں حدر ب یہ کون ہیں، تواللہ تعالی میں دریت بھی تھی۔ اس بر کت ہیں۔ کور کہا کہا کہ میں دریت ہیں تو کون ہیں، تواللہ تعالی میں دریت ہیں تھی تھی۔ اس بر کت ہیں۔ کور کہا کہا کہ کی دریت ہیں تو کون ہیں، تواللہ تعالی کے کہا کہ کی دریت ہیں توالہ کی دریت ہیں تو کی دونوں ہیں۔ اس بر کت ہیں۔ کور کی دریت ہیں تو کور کی دونوں ہیں۔ کور کی دونوں ہیں ہیں۔ کور کی دونوں ہیں۔ کور کور کی دونوں ہیں۔ کور کور کی دونوں ہیں۔ کور کی دونوں ہیں۔ کور کی دونوں ہیں۔ کور کور کور کی دونوں ہیں۔ ک

نے فرمایا کہ بیہ تمہاری اولاد ہے۔ توبیہ دیکھتے ہیں کہ ہرانسان کی عمراس کی آئکھوں کے در میان لکھی ہوئی ہے، (یعنی اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے) تو آدم ان میں ایک آدمی پاتے ہیں جوسب سے روشن تھا یا یوں کہاکہ جوسب سے روشن تھے ان میں سے ایک تھا تو آ دم نے کہااے میرے رب یہ کون ہے تواللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارابیٹاداؤد ہے اور میں نے اس کی عمر جالیس سال لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کی عمر میں اضافہ کردیجئے۔ تواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیہ وہ عمرہے جو میں نے اس کے لئے مقرر کردی ہے(اس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی) توآدم علیہ السلام نے کہااے میرے رب میں نے ان کے کئے اپنی عمر کے ساٹھ سال کردیئے تواللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جانو اور وہ جانے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آ دم جنت میں قیام پذیر ہو گئے جب تک اللہ تعالی نے چاہا۔ پھران کو جنت سے اتار دیا گیا اور وہ اپنے لئے عمر کو شار کرتے رہے (کہ میری اتنی عمر تھی اور اتنے سال گزرگئے) توان کے پاس ملک الموت آئے توآدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ (تم جلدی آگئے ہو) میری عمر ہزار سال لکھی گئی تھی (اور تم + ۹۴ سال گزرنے کے بعد آگئے ہو) فرشتے نے کہا کیوں نہیں (یعنی واقعتاعمر توآپ کی اتنی ہی لکھی گئی تھی)لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کوساٹھ سال دے دیئے تھے۔ تو آ دم علیہ السلام بھی منکر ہو گئے اوران کی اولاد بھی انکار کرنے لگ گئی اور آ دم بھی بھول گئے اوران کی اولاد بھی بھولنے لگ گئی ،اسی وجہ سے اس دن سے علم دیا گیا لکھنے اور گواہ بنانے کا (کہ یہ مخلوق ایسی ہے جو بھولتی بہت ہے اس لئے جب بھی کوئی معاملہ ہو خاص طور پر طویل عرصے کامعاملہ ہواس کو لکھ لیا کر واور گواہ بھی بنالیا کرو)۔

حدیث کابنیادی مضمون توبالکل واضح ہے اور بیہ حدیث یہاں پر اس لئے لائی گئی ہے کہ اس میں سلام کاذکرہےاور حدیث کے اس حصے کی تشر تکے پہلے بھی ہو چکی ہے۔البتہ چند باتیں اس میں چھوٹی چھوٹی اور ہیں۔

### اللد تعالى كے ہاتھوں سے كيامر ادمے:

سب سے پہلی بات توبیہ کہ اس حدیث میں تذکرہ آرہاہے کہ اللہ تعالی کے دوہاتھ تھے جنہیں اللہ تعالی نے

مٹھی کی طرح بند کیاہوا تھااس سے کیامر ادہے۔ یہ دراصل صفاتِ تنثابہہ میں سے ہے اور صفات تنثابہہ میں اہل سنت والجماعت کااصل مذہب تغطیل اور تجسیم دونوں کی نفی ہے۔ دونوں کی نفی کرتے ہوئے ان صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے مختلف تعبیر ات اختیار کی ہیں۔ جن میں سے سب سے احوط اور اسلم سلف کا طریقہ ہے کہ تفویض سنت والجماعت نے مختلف تعبیر ات اختیار کی ہیں۔ جن میں سے سب سے احوط اور اسلم سلف کا طریقہ ہے کہ تفویض سے کام لیاجائے اور ان کے معانی سے بحث ہی نہ کی جائے کہ کیامر ادہے اور کیساہاتھ ہے ؟اس لئے ہم بھی اس پر عمل کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔

#### الله تعالى كادايال اور بايال:

آگے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یمین کو منتخب کرتاہوں۔افتیاردیا گیا تھا چاہو تو یہ لے لویا یہ لے لویا یہ لے لوتانہوں نے اللہ تعالیٰ کے یمین کو منتخب کیا۔ یہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے بہر حال یمین بھی ایسے میں کہ کیا مراد ہے بہر حال یمین بھی ایسے میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکق ہے۔ باتی اس سے زیادہ تفصیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ماتھ آدم نے ایک جملہ بولاو کلتا یہ کی ربی یمین مبار کہ کہ اللہ تعالیٰ کے یمین کو میں منتخب کر رہاہوں ویسے اللہ تعالیٰ کے دونوں یہ یمین اور مبارک ہیں۔۔ اس جملے میں دواخمال ہیں۔ایک یہ کہ یہ بھی آدم علیہ السلام کاہی جملہ ہے اور دوسرااخمال یہ ہے کہ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدم نے یہ کہا کہ میں اللہ کے یمین اک منتخب کرتاہوں تو جس کو بھی کہا لیکن دوسراجو یہ اللہ تعالیٰ کا فواوہ بھی بہر حال یمین ہی تھا یہ جملہ کس لئے کہا؟اس کی وجہ تو ہہ ہے کہ یمین کو بیست دائیں کا دوبرایہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرایہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرایہ یہارہ تو نہیں آئی لیکن اس کا شائیہ ہو سکتا تھا ایک صفت کی طرف نقص اور ضعف کی نسبت کا شائیہ ہو سکتا تھا۔ نسبت لازم تو نہیں آئی لیکن اس کا شائیہ ہو سکتا تھا اس کے یہ کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جودونوں یہ ہیں وہ دونوں ہی کا مل ہیں۔ کسی میں نقص نہیں اس کے یہ کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جودونوں یہ ہیں وہ دونوں ہی کا مل ہیں۔ کسی میں نقص نہیں اس کے یہ کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جودونوں یہ ہیں وہ دونوں ہی کا مل ہیں۔ کسی میں نقص نہیں

بعض نے اس کی تشریح میں ہے بھی فرہایاہے کہ ہے جملہ اس لئے بولا کہ بیین کے لفظ سے کسی کو بہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں جو ید کاذکر کیا گیاہے اس سے مرادید الجارحۃ ہے یعنی وہ ہاتھ جوانسان کا ایک عضو ہوتا ہے یا کسی کا بھی ایک عضو ہوتا ہے تواللہ تعالی کا بھی اسی طرح کا عضو ہے ، کیونکہ یمین ویبار کاجو سوال ہوتا ہے عام طور پر وہ عضو کے بارے میں ہی ہوتا ہے کہ ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے تواس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں ید الجارحۃ مراد ہے یعنی ہمارے جیسا عضو مراد ہے حالا نکہ جس طرح ہمارا عضو ہوتا ہے اسی طرح کا کوئی عضو نہیں ہے۔ تو یمین کے لفظ سے بہ شائبہ ہو سکتا تھا کہ بیار بھی ہوگا اور یمین ویبار عام طور پر ہوتے ہیں جوارح کے اندراس سے بہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بیاں جارحہ مراد مراد میں بار کہ یہاں عارحہ مراد ہو سکتا تھا کہ یہاں جارحہ مراد ہو سکتا تھا کہ یہاں عارحہ ہے تواس کوزائل کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ یہاں جارحہ مراد مہیں بلکہ یہاں صفت مراد ہے ہیہ کہہ دیا کھتا یہ ی بین مبار کہ۔

باقی یہاں ایک بات ہے کہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے دوید کاذ کر ہے یمین ویسار کا بھی ذکر ہے۔لیکن جہاں پروہ آئیں گی وہاں پیران کی تشر سے کرلیں گے۔

# آوم کی ذریت کیسی تھی؟

اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی کھولی جیسی مٹھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تھی تواس میں آدم اوران کی ذریت تھی ۔اس سے کیامر ادہے؟

توذریت کے بارے میں توبہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روحیں تھیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اجسادِ مثالیہ تھے لیکن آدم تواس مٹھی میں اس وقت نہیں تھے توآدم کے بارے میں بظاہر یہی کہناپڑے گا کہ ان کی مثال تھی۔ باقی یہ اس عالم کی باتیں ہیں جس کو کسی نے دیکھا نہیں ، سنانہیں اتناہی پتا چل سکتا ہے جتنا ہمیں وحی کے ذریعے سے بتادیا گیا ہے اور اس میں صرف اتنی ہی بات آئی ہے لہٰذا اس سے زیادہ مزید کسی تفصیل اور بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہمارے عمل یا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہر حال جیسے بھی ہو بس اتنی

بات ہے کہ اس میں آدم اوران کی ذریت تھی کیسے تھی ؟روحیں تھیں اجسادِ مثالیہ تھے یاکوئی اور چیز تھی اس کی تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھموا ما اُبھمہ اللّٰد۔ تو گویا قیامت تک جننی اولاد آدم علیہ السلام کی مقدر تھی وہ ساری کی ساری اس میں جمع تھی۔

#### ایک اشکال اوراس کاجواب:

تواس وقت آدم علیہ السلام نے دیکھااپنی اولاد کو توداؤد علیہ السلام پر نظر پڑی جوان میں سب سے نمایاں اور خوبصورت تھے۔ یہاں دولفظ راوی نے ذکر کئے ہیں،ایک بیہ کہ اضو سُم۔سب سے نمایاں تھے اور دوسرے بیہ کہ من اضو سُم جو نمایاں لوگ تھے ان میں ایک تھے۔

یہاں پرایک سوال پیدا ہوتاہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال داؤد علیہ السلام سے خوبصورت ہیں بلکہ یوسف علیہ السلام سے بھی خوبصورت ہیں تووہ آپ کوسب سے اچھے کیوں نہیں گئے ، ان کی طرف آپ کا دھیان کیوں نہیں گئے ، ان کی طرف آپ کا دھیان کیوں نہیں گیا۔ یہ اشکال اضو شم اگر کہا ہو توزیادہ ہوتاہے کہ سب سے نمایاں تھے اور اگر من اضو شم ہوتب بھی اشکال پھر بھی ہے کہ بچھ لوگ نمایاں تھے اور ان میں سے ایک داود تھے لیکن بابے کی نظر ان ہی پر ٹک گئ تواس کی کیا وجہ ہے مالا نکہ ان سے زیادہ خوبصورت اگر موجود ہیں توبظاہر ان کی طرف متوجہ ہونی چاہئے تھی۔

اس کاجواب ہے ہے کہ ایک توبہ بات ہے کہ جب کافی ساری چیزیں اکھی ہوتی ہیں تو بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوسب سے خوبصورت اورا چھی ہوتی ہے اس کی طرف آدمی کی نظر نہیں جاتی اوراس سے جو کم دوسر سے نمبر کی ہوتی ہے اس کی طرف آدمی کی نظر نہیں جاتی اوراس سے جو کم دوسر سے نمبر کی ہوتی ہے اس کی طرف نظر چلی جاتی ہوئے ہے۔ آپ کوئی چیز خرید نے گئے ،جوتا لینے گئے باہر شوکیس پر سارے جو توں کے مطابق کے نمو نے لگے ہوئے تھے آپ کا جس طرح کا ذوق ہے اس طرح کا جوتا وہاں موجود تھا، جو آپ کے ذوق کے مطابق سب سے پر کشش ہونا چاہئے لیکن میہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ادھر دھیان نہ جائے اور کسی اور جوتے پر آپ کی نظر شک جائے۔ تو یہی بظاہر آدم علیہ السلام کے ساتھ ہواہوگا۔ بہر حال جو بھی ہوااس سے زیادہ ہم تفصیل میں کیا جا سکتے ہیں

اتناضرورہے کہ آدم کی ایک خاص توجہ داؤد کی طرف ہوئی اور بعض او قات کسی ثانوی بات کی وجہ سے بھی ایساہوجاتاہے۔ توآدم علیہ السلام داؤد علیہ السلام پراشنے شفق اور مہر بان ہوئے کہ یہ خیال ہوا کہ ان کو یہ جو عمر ملی ہے تھوڑی ملی ہے تھوڑی ملی ہے نیادہ عمر ملنی چاہئے اور اللہ تعالی سے در خواست بھی کی۔ادھر اللہ تعالی نے کہا کہ میں توان کواور عمر نہیں دول گا۔آدم (ع) نے کہا کہ میں اپنی عمر کا بچھ حصہ ان کو دے دیتا ہوں، چنانچہ ساٹھ سال داؤد (ع) کو دے دیتے اور داود علیہ السلام کی عمر سوسال ہوگئی۔

### تفذير كالكهابواكي بدل كيا:

یہاں پر بھی سوال پیداہوتاہے کہ ہم نے ساہے کہ کسی کی جو عمرایک دفعہ لکھ دی جاتی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی،اللہ تعالی نے قضاوقدر میں جو لکھ دیاہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی تو یہاں اس میں تبدیلی کیسے ہو گئے۔ تواس کی تفصیل کی جگہ تو کتاب الا بمان میں باب الا بمان بالقدر ہے۔ لیکن اجمالاً اتناسمجھ لیجئے کہ بعض او قات الله تعالی کی جو تقدیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مفصل۔اس میں پچھ تفصیل ہوتی ہے۔لیکن ہمارے سامنے یاکسی بھی مخلوق کے سامنے جو آتی ہے اس کاایک حصہ آتا ہے۔ ہمیں چو نکہ اس تقذیر کاایک حصہ نظر آرہا ہوتا ہے اس لئے ہمیں بدلگ ر ہاہوتا ہے اس میں تبدیلی ہو گئی ہے لیکن اگر پوری تقدیر کودیکھا جائے تواس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے دکان دارنے شوکیس میں چیزیں لگائی ہوئی ہیں اور ہرایک پراس کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے لیکن دکاندار کے ذہن میں جوسورویے لکھے ہوئے ہیں د کاندار کے ذہن میں یہ ہے کہ سورویے کی چیز اسی رویے میں بیجینی ہے تو لکھے ہوئے ہیں سو، لیکن اس نے ہمیں دی • ۸روپے میں۔ ہمارے اعتبارے اس کی قیمت بدلی ہے لیکن د کاندار کے علم کے اعتبارے قیت نہیں بدلی۔ دکاندار بیر نہیں سوچے گا کہ میں نے بیس رویے کا خسارہ اٹھایا ہے۔اس کے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ میں نے بیس رویے کم کرنے ہیں۔ تو چو نکہ اس کے ذہن میں پوری تفصیل تھی اس لئے اس کے علم کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہاں البتہ دوسرے کے علم کے اعتبار سے تبدیلی ہوگئ۔اسی طرح یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ما تنصير لکھی ہوئی عمر تو چاليس سال تھی اور آ دم عليه السلام کی عمر ہزار سال لکھی تھی، توبيہ تقدير کااصل ميں ايک پہلو

تھاجو ہمارے سامنے آیالیکن اللہ کے علم میں اتن بات نہیں تھی یااللہ کا فیصلہ اتنا نہیں تھا بلکہ اللہ کا فیصلہ مفصل تھا کہ پہلے اتنی اتنی لکھی جائے گی اور پھر آدم (ع) اپنی عمر کا اتناحصہ داؤد کودے دیں گے توداود علیہ السلام کی عمر سوسال بن جائے گی اور میں اس کو نافذ کر دوں گا۔ اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں۔اشکال تب ہوتا ہے جب کہ اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو، تبدیلی ہمارے علم میں ہوئی ہے۔

یہاں یہ لکھاہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے ساٹھ سال داود علیہ السلام کو دیئے، جبکہ بعض روایات میں چالیس سال کاذکر بھی آتاہے کہ چالیس سال دیئے تو بعض حضرات نے ان میں تظبیق کی بھی کوشش کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بات توایک ہی ہے یاساٹھ سال دیئے ہیں یاچالیس سال دیئے ہیں حضور ملے آئے آئے آن میں سے ایک بات ہی فرمائی ہوگی، لیکن آگے راویوں کے تصرف کی وجہ سے بعض نے ساٹھ سال نقل کر دیئے بعض نے چالیس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض او قات کی واقعے کی جو ثانوی اور ضمنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یادر کھنے پر بعض لوگ زیادہ زور نہیں دیتے اور بعض ضمنی باتوں کو بھی اچھے طریقے سے یادر کھتے ہیں۔ اتنی بات اہم ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر ان کو دی لیکن کتنے سال دیئے یہ بات اتنی زیادہ اہم نہیں تھی اس لئے بعض راویوں نے اس کو یاد رکھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، اور بعض نے اسے بھی اہم سمجھ کر اسے یادر کھنے کا اہتمام کیا۔

# عور تول کے مجمع کوسلام کرنا

(٣٦) وَعَن أَسَمَاءَ بنت يزيدَ قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه والدارمي

ترجمہ: حضرت اسا بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم کچھ عور توں کے ساتھ تھیں توآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

#### ہمیں سلام کیا۔

# حضرت ابن عمر سلام کے لئے بازار جانا

(٣٧) وَعَنِ الطَفيلِ بِن أَبِي بِن كَعْبٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهَّ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ اللهَّ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَعْدَى اللهَ عَنِ السلع وتسوم بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي جَالِسِ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السّلع وتسوم بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي جَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نتحدث. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهَ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنِ – السُّوقِ فَالْ عَبْدُ الله لَّ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنِ – السَّوقِ فَالْ عَبْدُ الله لَّ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنِ – وَقَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ – إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ. وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيهَان.

حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے ہے اور ان کے ساتھ بازار جایا کرتے ہے۔ طفیل کہتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکا جس سقاط یعنی معمولی چیزیں پیچنے والے پر ، یاکسی فروخت کرنے والے پر یاکسی مسکین پر یاکسی بھی اور شخص پر گزر ہوتا تواسے سلام ضرور کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں ایک ون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا تو وہ جھے بازار اپنے ساتھ لے کر جانے کی قومیں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ آپ بازار میں کیا کریں گے ، حالا نکہ آپ نزار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور نہ ہی سودول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ ہی سودا کرتے ہیں اور نہ ہی بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو سہیں پر ہمارے ساتھ تشر یف رکھئے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو سہیں پر ہمارے ساتھ تشر یف رکھئے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو سہیں پر ہمارے ساتھ تشر یف رکھئے کہ ہم باتیں کرتے ہیں

یاحدیثیں سنتے سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مجھے فرمایااے ابوبطن (اور بیراس کئے کہا کہ طفیل ذرا بڑے پیٹ والے تھے) ہم بازار میں سلام کی خاطر جاتے ہیں، تاکہ ہم ان لو گوں کو سلام کریں جن سے ہم ملیں۔

یہ بات پہلے گذر چک ہے کہ سلام دراصل ملا قات کا ادب ہے۔ یہ سلم علیہ اِذالقیہ۔ اور ملا قات کے بائے جانے کے لئے کم از کم بیہ ضروری ہے کہ اگلا آپ کی طرف متوجہ ہو یا کم از کم آپ اسے اپنی طرف متوجہ کر ناچاہیں۔ جہاں دوسرا شخص آپ کی طرف متوجہ بی نہیں ہے وہاں سلام کا موقع بی پیدا نہیں ہوا، کس کو اپنی طرف متوجہ کر ناہے کس کو نہیں اس کے لئے موقع محل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس روایت میں حضرت ابن عرش کا جو طرزِ عمل ذکر کیا ہے اس میں سے مقرت کام سے بٹاکر سلام کیا کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں تصریح نہیں ہے کہ آپ بازار میں ہر دکان داراور چھا بڑی والے کو اپنے کام سے بٹاکر سلام کیا کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں تصریح ہے۔ اسلم علی من لھیناہ۔ جس سے ملا قات ہوتی تھی اسے سلام کرتے تھے۔ البتہ حضرت ابن عمر چو نکہ نمایاں شخصیت تھے، اس لئے ان کے بازار میں جانے پر زیادہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے ، اس لئے سلام کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہوگا۔ یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسانہ ہو کہ حدیث پر عمل کرنے کے لئے آپ کہو کے گذر جائیں۔ اگر ہر کوئی سلام کا ثواب حاصل کرنے کے لئے یہ طریقہ اضیار کریں کہ بازار میں جائیں اور جو دوکان دار وغیرہ اپنے اسخ کاموں میں منہمک ہیں انہیں سلام کرتے ہوئے گذر جائیں۔ اگر ہر کوئی سلام کا ثواب حاصل کرنے کے لئے یہ طریقہ اضیار کرنے لگ جائے تو بازار میں کام کرنا ہو جائے اور سلام بھی ایک خداق بن جائے۔

# سلام نه کرنابہت برا بخل ہے

(٣٨) وَعَن جَابِر قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عَذْقٌ وَأَنَّهُ آذَانِي مَكَانُ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ بِعْنِي عَذْقُ وَأَنَّهُ آذَانِي مَكَانُ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ بِعْنِي عَذْقُ فِي عَذْقٍ فِي عَذْقٍ فِي عَذْقٍ فِي عَذْقٍ فِي اللهِ عَذْقَ فِي اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقٍ فِي اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقُ اللهِ عَذْقُ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَذْقِ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَذْقَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَذْقِ اللهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْجُنَّةِ» ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ الْجُنَّةِ» ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ الْبَيْهَ فِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيهَانِ. أَبْخُلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيهَانِ.

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے باغ میں فلال شخص کا ایک تناہ (کھجور کا) اس کی موجودگی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف پیغام بھوایا کہ اپناور خت مجھے نچ دو، اس نے کہا نہیں۔ آپ میں گیا آبٹم نے فرمایا کہ مجھے ہبہ کردو، اس نے کہا نہیں۔ آپ میں گیا آبٹم نے فرمایا یہ در خت مجھے نچ دوجت کے اندرایک در خت کے عوض۔ اس نے کہا نہیں۔ تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بخل موسوائے اس شخص کے جو سلام میں بھی بخل مرمایا کہ میں نہیں دیکھا جو تھے سے بھی بخیل ہو سوائے اس شخص کے جو سلام میں بھی بخل

یہ حدیث اس باب میں اس آخری جملے کی وجہ سے لائی گئی ہے کہ جو آدمی سلام میں بخل کر تاہے وہ انتہائی بخیل ہے اور می سلام کرتا ہے خرج اس کا پچھ بھی بخیل ہے ایس کو ضرب المثل بنایا جاسکتا ہے ، اس لئے کہ جب آدمی سلام کرتا ہے خرج اس کا پچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو دواجھے بول بھی کسی کونہ دے سکے اس سے زیادہ بخیل اور کون ہوسکتا ہے اور اس سے کیا تو قع رکھی جاسکتی ہے۔

اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے باغ میں دوسرے کادرخت تھا کیونکہ درخت کسی اور کا تھا اسی لئے ظاہر ہے کہ وہ اپنے درخت کی وجہ سے اسے شکی فاہر ہے کہ وہ اپنے درخت کی وجہ سے اسے شکی اور تکلیف ہوتی ہوگی ہوگا یا اس درخت کی موجودگی کی وجہ سے اسے شکی اور تکلیف ہوتی ہوگی تواس لئے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکریہ درخواست کی کہ مجھے اس کی وجہ سے شکی ہور ہی ہے اگر اسے وہاں سے ہٹالیا جائے یا کسی اور طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلے اس نے براہ راست مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلے اس نے براہ راست مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن وہ نہ مانا ہوگا تو باغ کا مالک حضور طرق اللہ کے خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ حس

علیہ وسلم نے یہ راستہ سوچاکہ میں اسے خرید لیتا ہوں پھر اسے بہہ کردوں گا، جب اس کا ہوجائے گا توجو چاہے تصرف کرے چاہے وہاں سے ہٹائے یا پچھ اور کرے۔ لیکن وہ اس بات پر نہ مانا اور فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ دوسری پیش کش آپ نے یہ کی کہ اگر بیچنا نہیں تو پھر بہہ کردو بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیچنا لینی شان کے خلاف سمجھتا ہے توآپ نے سوچاکہ شاید بیہ اس پر راضی ہوجائے کہ بیہ درخت مجھے بہہ کروے اور میں بیہ باغ والے کو بہہ کردوں گا، آپ نے یہ پیش کش بھی کی کہ بیہ درخت اگر مجھے دے دوگے تو تہ ہیں اس کے بدلے میں جنت کا درخت مل جائے گا، لیکن اس نے بیٹ کش بھی کی کہ بیہ درخت اگر مجھے دے دوگے تو تہ ہیں اس کے بدلے میں جنت کا درخت مل جائے گا، لیکن اس نے اس سے بھی انکار کردیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تجھ سے زیادہ بخیل کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔

## آپ المونيد ملي بات نه مان والايد هخص كيامنافق تها؟

یہ شخص کون ہوگا بعض او قات اس طرح کی احادیث کی تشریح میں کہد دیاجاتا ہے کہ یہ کوئی منافق ہوگا اس لئے کہ کوئی مو من بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیاجواب نہیں دے سکتا۔ لیکن چو نکہ اس کے منافق ہونے کی کوئی ولیل کسی روایت میں موجود نہیں اس لئے بظاہر یہ کہنامشکل ہے ، بلکہ حضوراقد س کے اسے بدلے میں جنت کادر خت پیش کرنے سے بظاہر اس کے منافق ہونے کی نفی ہوجاتی ہے۔ حدیث کی تشریح اس کومنافق قرار دیئے بغیر بھی ممکن ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کومنافق قرار نہ دیاجائے۔ بات اصل میں بدہ کہ آپ نے پہلی پیش کش تو یہ کہ اس کومنافق قرار نہ دیاجائے۔ بات اصل میں بدہ کہ آپ نے پہلی پیش کش تو یہ کہ بعد کی بات ہے اور معاطع میں اگر کوئی نبی کی بات کورد کرتا ہے تو نفاق اور کفر ہونا تو بعد کی بات ہے یہ کوئی ناجائز اور گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اور اگر نبی کسی کو کسی معاطع کا ایجاب کرتا ہے تو جس طرح کے عام ایجاب کرنے والے کے ایجاب میں دو سرے کو قبول کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس طرح پر اس کو یہاں کر بھی اختیار ہوتا ہے اس طرح پر اس کو یہاں لزم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بڑے سے کہ دو سرے پر بھی اختیار ہوتا ہے اس کے کہ آپ کا مشورہ قاتو مشورے میں بھی یہی بات ہے کہ دو سرے پر بھی اختیار ہوتا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑے آدمی کا مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ یہی حال دو سری پیش کش کا ہے کہ جمھے جبہ کردیاجائے تو یہ بریں ہوتا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ یہی حال دو سری پیش کش کا ہے کہ جمھے جبہ کردیاجائے تو یہ بریں ڈیٹ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ یہی حال دو سری پیش کش کا ہے کہ جمھے جبہ کردیاجائے تو بی

بھی ایک معاملے کی بات ہے ایک ایجاب ہے ایک مشورے کی بات ہے اگراس نے نہیں ماناتو کسی کفریا گناہ کی بات نہیں ہے۔البتہ تیسری بات کچھ تھوڑی سی سنگین لگتی ہے وہ یہ کہ آپ طبی ایک میں دے دواس کے عوض تمہیں جنت میں درخت مل جائے گااس پر بھی وہ آمادہ نہیں ہوا۔ یہ بات محل اشکال ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو پیر بات بھی کم از کم کفر کی حد تک نہیں پہنچی اس لئے کہ اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک عمل کی فضیلت بیان کی ہے اور کوئی عمل اگر واجب نہ ہواور اس کی فضیلت بیان کی جائے اور کوئی فضیلت سن کر اس پر عمل نہ کرے تو یہ کفر نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو کسی نے کہا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں در خت لگتے ہیں سجان اللہ ،الحمد لله ،الله اکبر کہنے ہے، للذاا گرآپ سجان اللہ کہیں گے توجنت میں آپ لئے ایک درخت لگ جائے گا۔لیکن اگراہے من کراگلا سجان الله نہیں کہتا تو کوئی معصیت یا کفر نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں پرہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے لیکن فضیلت سے اس کاواجب ہونا ثابت نہیں ہوتا توجب اس کاوجوب ثابت نہیں تواس پر عمل نہ کرنا موجب کفریامعصیت نہیں ہے۔اس لئے یہ بات کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص منافق تھا۔ ہاں البتہ وہ کوئی بدواوراجد قشم کا آدمی ضرور ہوسکتاہے۔اس کئے کہ یہ پیش کش کرنے والے بہر حال اللہ کے رسول ہیں اور پیش کش بھی جنت کے درخت کی کررہے ہیں،اور عمومی فضیلت کا بیان نہیں ہے بلکہ اس متعین شخص سے جنت کے ایک در خت کا وعدہ ہور ہاہے جو یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس پر بھی وہ لا (نہیں) کہہ رہاہے۔ بعض لوگ بہت خشک اور سخت مزاج کے ہوتے ہیں وہ معاملے کو صرف ضالطے کے حوالے سے دیکھتے ہیں ،اس میں رابطے کے پہلو کو بالکل نظرانداز کردیتے ہیں توبہ بھی اسی مزاج کا کوئی آدمی ہو گا۔ توحدیث میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اسے کہیں که وه کوئی منافق آ د می ہو گا۔

پھراس طرح کی روایات میں بیہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ بظاہر خود نبی کریم الٹیٹیائیلم نے صحابہ کا بیہ مزاج بنایا ہوا ہوگا کہ جب معاملے کی بات ہو تو کھل کراپنی مرضی و منشا کااظہار کرو۔ جبیبا کہ حضرت بریر ہ ﷺ کے معاملے میں ہوا۔اس لئے بیہ صاحب بھی اس بات کو جانتے ہوں گے ،اور خود نبی کریم الٹیٹیائیلم کی دی ہوئی اس جھوٹ سے فائدہ

اُٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ چنانچہ خود بنی کریم طلّ اُٹھائیم نے بھی اس کی بات پر تبھرہ کرتے ہوئے اس کے بخیل ہونے کا اظہار تو کیا کہ دوسرے کی خاطر اپنے موقف میں ذرا کچک دکھانے کے لئے اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لئے تیار نہیں ہے، حالا نکہ اس میں اپنا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس حوالے سے اس پر کوئی تجمرہ نہیں کیا کہ اس نے ایک نبی کی اتنی بڑی پیش کش کو ٹھکرادیا۔

# سلام میں پہل تکبرے خالی ہونے کی علامت

(٣٩) وَعَن عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شعب الْإِيهَان».

حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند آپ صلی الله علیه وسلم سے نقل فرماتے ہیں که سلام کی ابتداکرنے والا تکبرسے بری ہوتاہے۔

اس کے کہ جس آدمی میں تکبر ہوتاہے وہ سجھتاہے کہ میں بڑاہوں اس کئے دوسرے کو چاہئے کہ وہ جھے سلام کرے اگر میں اسے پہلے سلام کروں گاتویہ میری شان کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک تایا ہے حاجی محمد طفیل میہیں فیصل آباد میں رہتے تھے وہ عالم بھی تھے اور طبیب بھی تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیج کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ کسی زمانے میں ہندوستان میں دیوبند میں ان کی حکمت کی دوکان تھی اور غالباً حضرت قاری طیب سے کے بھائی قاری محمد طاہر آئے مکان کا کچھ حصہ کرایہ پرلے کررہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جتنی دیر میں وہاں رہاہوں میں نے بہت کو شش کی کہ جب کہیں راستے میں حضرت قاری صاحب سے ملا قات ہوتو میں پہلے سلام کروں لیکن انہوں نے مجھی اس کاموقع نہیں آنے دیا۔

#### بإبالاستيزان

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَنِيهُ فَأَتَيْتُ! فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلم تردَّ عليَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلم تردَّ عليَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ إِنِ سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ فذهبتُ إلى عَمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ فذهبتُ إلى عمرَ فشهِدتُ. متفق عليه.

حضرت ابو سعید الحدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آکر کہا کہ میری طرف حضرت عمر نے یہ پیغام بھیجا بعنی ابو موسیٰ اشعری کی طرف پیغام بھیجا کہ میں ان کے پاس جاؤں تو میں حضرت عمر کے در وازے پر گیا اور میں نے تین دفعہ سلام کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سلام کا جواب نہیں و یا تو میں واپس لوٹ آیا۔ بعد میں حضرت عمر نے فرما یا تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پاس آؤ۔ (میں نے بلایا تھا تم پھر بھی نہیں آئے) تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے در وازے پر آیا تھا میں نے تین مر تبہ سلام کیا گر آپ نے میرے سلام کاکوئی جواب نہیں و یا۔ جبکہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھا جب تم میں سے کوئی آدمی تین مر تبہ اجازت طلب کرے اسے پھر بھی اجازت نہ دی جائے تواسے چاہئے کہ وہ لوٹ جائے اس لئے میں واپس آگیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس پر گواہ قائم کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں اٹھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ حضرت عمر نے پاس گیا وہاں جاکر میں ہے گواہی دی جائے سے بیں میں اٹھ کر حضرت ابو موسیٰ الشعری کے ساتھ حضرت عمر نے پاس گیا وہاں جاکر میں ہے گواہی دی جائے سے میں اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی)۔

# استیدان کا حکم اوراس کی حکمتیں

یہ باب استیدان کے بارے میں ہے۔ استیدان کا معنی ہے اجازت طلب کرنااور یہاں مرادہے کسی کے گھر میں کسی کے کمرے میں یاکسی کی خلوت گاہ میں جانے کی اجازت ما نگنا۔ اور یہ شریعت کے احکام معاشرت میں سے ایک اہم عظم ہے جس کاخود قرآن کر یم میں بھی عظم ہے۔ یا آٹھا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَی اَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون لینی جب تم کسی کے گھر میں جاؤجبکہ وہ تم استیناس اور سلام نہ کر لو۔ یہاں تمہارالپنا گھر نہ ہو تواس وقت تک تمہیں اندر داخل نہیں ہونا چاہے جب تک کہ تم استیناس اور سلام نہ کر لو۔ یہاں استیناس سے مراداستیدان بھی ہے کہ اندر آنے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔

## انسانی کی نجی حالت کا تحفظ:

سب سے پہلی حکمت اس میں ہے ہے کہ شریعت میں دوسرے شخص کی نجی حالت کو جسے آئ کل پرائیولی کہاجاتا ہے تحفظ دیا گیا ہے۔ ہر آدی کا ہے تق ہے کہ وہ اپنی نجی حالت کو اور نجی باتوں کو دوسر وں سے مخفی رکھے۔ بعض چیزیں تو معیوب اور بری ہوتی ہیں آدمی انہیں دوسرے سے چھپاتا ہی ہے۔ بعض باتیں معیوب نہیں ہو تیں مگر پھر بھی آدمی کی ہے کو شش رہتی ہے کہ وہ دوسر وں کے سامنے نہ آئیں۔ آج کل کی جدید معاشر ت میں اس پر بہت زور دیاجاتا ہے کہ کسی کی پرائیولیی میں دخل نہ دیاجائے۔ لیکن ہے اصول شریعت مطہرہ نے آج سے چودہ سوسال پہلے سمھادیا تھا اور ایسے معاشرے میں سکھایا تھا جس کو جاہل اور اجلہ قسم کا معاشرہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اندر اس اصول کی تعلیم دی کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تھیک ہے کہ وہ الی حالت میں نہیں ہے کہ اس کا ستر کھلا ہو اہو کوئی معیوب حالت میں بھی نہیں ہے لیکن جس حالت میں بھی ہے شاید وہ اپنی اس حالت کو دوسرے پر مخفی رکھنا چاہتا ہو، ظاہر کرنانہ چاہتا ہو۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے کرتا اتارے ہوئے ہیں۔ بنیان کے اندر ہے۔ اب پتا نہیں کہ اس حالت میں آپ کے سامنے آناچاہتاہے یانہیں۔ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہواہے گھر کاسامان بکھر اہواہے ، کتابیں بکھری ہوئی ہیں ، دوسری چزیں بھری ہوئی ہیں اب پتا نہیں کہ وہ اپنی بے حالت اگرچہ بری نہیں ہے آپ کے سامنے لانا چاہتا یانہیں لاناجا ہتاہے۔ کمرے میں یااپنے گھر میں بیٹھا ہواہے کسی سے گفتگو کررہاہے توبتا نہیں کہ جو وہ باتیں کررہے ہیں اب دوسرے کے سامنے لاناچاہتے ہیں یانہیں لاناچاہتے۔ حتی کہ عبادت کررہے ہیں اور بڑے خشوع وخصوع کے ساتھ انہاک کے ساتھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں رورہے ہیں سجدے میں پتانہیں کہ آپ کادل اس حالت کودوسرے پر ظاہر کرنے کو چاہتاہے یا نہیں چاہتا۔ ہو سکتاہے کہ اگردوسرااچانک آ جائے توآپ اس کی وجہ سے خجالت محسوس کریں ، شر مندگی محسوس کریں۔اس کو کہتے ہیں نجی زندگی کا تحفظ۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کا تحفظ کیا ہے۔اسی وجہ سے تھم یہ ہے کہ اگرووآ دمی آپس میں گفتگو کررہے ہیں وہ تمہیں نہیں بتانا چاہتے تونہ سنو۔ حدیث میں آتا ہے جوایسے طریقے سے بات کوسنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پکھلا ہواسیسا ڈالا جائے گا۔ پیر ضروری نہیں کہ وہ ناچائز بات ہی کررہے ہوں اگر جائز بات بھی کررہے ہوں کوئی اچھی بات بھی کررہے ہوں ایک دوسرے کو کوئی نصیحت ہی کررہے ہوں لیکن تمہیں وہ مطلع نہیں کر ناچاہتے تو تم خواہ مخواہ سن رہے ہو، بیرا چھی بات نہیں سمجھی گئی۔اسی وجہ سے کسی کا خط بغیراس کی اجازت کے پڑھنا درست نہیں۔اس لئے کہ پتانہیں وہ اپنی لکھی ہوئی بات پر آپ کومطلع کرناچا ہتاہے یانہیں۔

توانفرادی اور نجی حالات کو محفوظ رکھنا انسان کی فطری خواہش بھی ہوتی ہے اور شریعت نے اس کوایک حق بھی تسلیم کیاہے اور بغیر استیزان آپ گھس جائیں تواس سے اس کا بیر حق فوت ہوتاہے اس سے اس کی اس خواہش کااحترام فوت ہوتاہے اس لئے شریعت نے بیر کہا کہ اجازت لے کر جاؤ۔

#### حجاب اورشرم وحياكا تقاضا:

دوسری حکمت بیہ ہے اور بیہ بات احادیث میں آتی ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں گھر میں اچانک یا کسی کے کمرے میں توحتی کہ اگروہ اپنے محارم بھی ہوں تو بھی نہ جانے وہ کیسی حالت میں ہوں۔ ایس حالت میں بھی ہو سکتا اچانک جانے میں بین ہو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک جانے سے کسی غیر محرم پر نگاہ پڑجائے وہ نظر فتنے کا باعث بھی بین سکتی ہے تواستیزان میں فواحش ، بے حیائی ، دوسروں کے عیوب پر اطلاع سے بچاؤہے۔

### ملا قات میں انس کا پہلو:

اور تیسرافائدہ آنے والے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ یوں ہی اگراچا نک اندر چلاجائے گا تواس ہے اس شخص کی طبیعت پرایک بار ہوگا گرانی ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب گرانی ہوگی تو یہ اس سے ضیح طریقے سے ملے گا بھی نہیں اور جس مقصد کے لئے اس کے پاس گیا ہے وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا اس کے بر عکس اگر استیزان کے ساتھ جائے گا توہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوب بشاشت کے ساتھ ملے گا۔ اس لئے قرآن کریم نے یہاں استیزان کی بجائے استیناس لفظ استعال فرما یا ہے۔ حتی تستان نوا یہاں تک کہ تم انس حاصل کرلو۔ یہاں استیزان کی اس حکست کی طرف اشارہ کرو یا کہ اگر استیزان کے ساتھ جاؤگے تو ملا قات خوب انس اور الفت کے ساتھ ہوگی۔ اگر بغیر استیزان کے اندر گھس جاؤگ تو یہ افت ہو ب انسادہ کی دوسری حدیث کی تشر ح میں اختصار کے ساتھ آچگی ہے جاؤگ تو یہ الفت باتی نہیں رہے گی۔ یہ بات باب السلام کی دوسری حدیث کی تشر ح میں اختصار کے ساتھ آچگی ہے کہ مسلمان معاشر سے میں انس اور الفت کا ہر قرار رہنا کتا اہم ہے ، باب السلام کی نہ کورہ حدیث میں جن دو کتابوں کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے دونوں کا اس مقصد کے ساتھ گر اتعلق ہے۔ تو قرآنی تعبیر واسلوب میں اس طرف سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے دونوں کا اس مقصد کے ساتھ گر اتعلق ہے۔ تو قرآنی تعبیر واسلوب میں اس طرف حکمت سبحہ آئے یانہ آئے کے حکمت سبحہ آئے یانہ آئے ہے محسیں ہوں گی جواللہ توالی نے اس کے اندر مضمر رکھی ہوں گی ہمار ااصل کام بہی ہے کہ حکمت سبحہ آئے یانہ آئے ہر حال میں عمل کریں تاہم حکمت سبحہ میں آنے سے حکم کو علی وجد البصیرۃ سبحے میں مدد ملتی ہے۔

## مواقع استيذان واحكام

استیدان کے کچھ مسائل ذہن میں رکھ لیں۔ آگے احادیث سے ان شاء اللہ وہ مزید واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ گھرکٹی طرح ہوتے ہیں۔ایک توابیا کمرہ یا گھر ہوتاہے جس میں آدمی اکیلا ہی رہرہ ہاہوتاہے اوراس کاسامان وغیرہ ہوتاہے اور جب وہ گھر میں داخل ہوتاہے تواسے یقین ہوتاہے کہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے۔ چابی اپنے پاس ہے انجمی کھولا ہے تواستیذان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کسی اجنبی کے گھر جارہے رہیں تو یہاں استیذان واجب ہے بغیر استیدان کے گھر میں جاناناجائزہے۔ صرف اتناہی نہیں کہ گھر میں جاناناجائزہے بلکہ دیکھنااور نظر ڈالنا بھی ناجائز ہے۔الا بیر کہ غیر اختیاری طور سے نظر پڑ جائے اس وجہ سے کہ دروازہ کھلا ہواتھا۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ ایسے گھر میں جارہاہے جو اپنا گھرہے اور جو عور تیں اس گھر میں رہتی ہیں وہ اپنی محارم ہیں مثلاً والدہ ہے ، بہنیں ہیں یاکسی عورت کے لئے گھر میں اسی طرح کے مرد ہیں توالی صورت میں بہتریہ ہے کہ استیدان کرکے ہی جائے اس لئے کہ اس میں ریہ بھی اختال ہے کہ گھر میں کوئی غیر محرم عورت ملنے کے لئے آئی ہوئی ہو،اب بغیر استیدان کے جانے میں ریہ ہو سکتا ہے کہ اس پر نظر پڑ جائے ہو سکتا ہے ،اس کا سر کھلا ہوا ہو ، وہ بے تکلف ببیٹھی ہواورا گرغیر محرم نہ بھی ہو تواپنی محارم ہی کسی ایسی حالت میں ہو سکتی ہیں گھر میں کوئی نہیں تھا فرض سیجئے کرنتہ اتار لیا تھا اگرایسے جائیں گے توبیہ اچھی بات نہیں ہے۔اس لئے یہاں تک کہاہے کہ گھر میں صرف ہوی ہوجس کے بدن کودیکھنا جائز ہے حلال ہے تب بھی استیدان کرلینا چاہئے اگرچہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ ہوسکتاہے بیوی بھی ایک حالت میں تمہارے سامنے نہ آناجاہتی ہو کسی دوسری حالت میں آنا جاہتی ہو۔اسی لئے تو کہا گیاہے کہ جب آدمی طویل سفر سے واپس آئے تو بغیر اطلاع کے گھر نہیں جانا چاہئے ، پہلے اطلاع کر کے جانا چاہئے۔اس صورت میں بھی استیزان کر لینا بہتر ہے۔لیکن فرق ہے تھوڑاساوہ یہ کہ اجنبی گھرہے یاجس میں غیر محرم عور تیں رہتی ہیں یااپناگھر نہیں ہے وہاں ایک توبیہ کہ استیذان واجب ہے اور دوسراید کہ استیزان واجب ہے جمعنی اجازت طلب کرنے کے جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک اندرواخل ہو ناجائز نہیں۔ اور اپناگھر ہے اپنی والدہ وغیرہ ہے خاص طور پر اپنی ہیوی وغیرہ ہے تو پھراستیذان کااصل

مقصوداطلاع ہے۔ للذاگھر میں داخل ہوتے اطلاع کر دیناکا فی ہے مثلاً دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پاؤں زمین پر مار دیں یا تھوڑاسا کھنگار لیس یااس طرح کا کوئی اور انداز اختیار کرلیں جس سے پتا چل جائے کہ آپ گھر آگئے ہیں۔ اب اگر کوئی ایس بات ہوگی کہ آپ کا آگے آنا مناسب نہیں ہے توآپ کو بتادیں گے کہ مہمان بیٹے ہوئے ہیں آپ ذرارک جائیں۔ لیکن اگر گھرسے کوئی ایساجواب نہیں آتا تو بظاہر یہی ہے کہ جانے کی اجازت ہے۔ تو یہاں اطلاع کافی ہے ہم حال بچھ نہ بچھ ہونا چاہئے یو نہی گھر میں چلے جانا چاہے اپنا گھر ہی ہو مناسب نہیں ہے۔

#### استيزان كاطريقه:

اس میں بحث چلی ہے کہ پہلے استیدان کر ناچاہئے یا پہلے سلام کر ناچاہئے۔ تواحادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگریدامکان ہے کہ وہ آپ کی بات س رہے ہیں آپ کی آواز س رہے ہیں اور آواز ہی کے ذریعے آپ استیدان کررہے ہیں دستک دے کریا تھنٹی کے ذریعے استیدان نہیں کررہے توپہلے سلام کر ناچاہئے۔ چنا نچہ احادیث میں آتا ہے کہ یوں کیے السلام علیم آاد خل پہلے السلام علیم آاد خل بہلے السلام علیم آلا خل سے پہلے السلام علیم میں فلال ہوں کیا میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں ؟ اجازت ہے ؟ تاکہ دو سرے کو پوچسنا نہ پہلے اپنانام بتادے السلام علیم میں فلال ہوں کیا میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں ؟ اجازت ہے ؟ تاکہ دو سرے کو پوچسنا نہ پہلے وسلم کو جواب دیا آنا، میں ہوں آپ نے فرما یا کہ آنانا کیا ہوتا ہے ۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو جواب دیا آنا، میں ہوں آپ نے فرما یا کہ آنانا کیا ہوتا ہے ؟ میں میں کیا ہوتا ہے ۔ اس لئے کہ میں توہر شخص ہوتا ہے ۔ اصل تو بہی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر استیدان ۔ اور استیدان میں آدمی اپنا پور اتعارف میں توہر شخص ہوتا ہے ۔ اصل تو بہی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر استیدان کے اور جب اندر جائے تو وہاں سلام کیا جائے کہ دو سرے گوض تک آواز نہیں پہنچتی۔ مثلاً باہر سے دسلام مقامت مقامات میں استیدان ایک صورت ہی نہیں یہاں دستک دینا ہی استیدان ہے ۔ اس گھنٹی بجادی یا باہر سے دستک دے دی یہاں پر پہلے سلام کی کوئی صورت ہی نہیں یہاں دستک دینا ہی استیدان ہے ۔ اس

طرح ایک طریقہ آج کل بہ چلناہے کہ کوئی آدمی دفتر میں بیٹھا ہو تاہے تواپنا کارڈاندر بھیج دیاجاتاہے۔وہ شخص جسسے استیذان طلب کرناہے وہ براہِ راست ہماری آواز نہیں سن رہاتو پھر پہلے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

استیذان جب کرلیا تواس کے نتیج میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک توبہ کہ متعلقہ شخص نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کا تھم بیہ ہے وہ اندر داخل ہو جائے اور جاکر سلام کرے اس کے بعد جو بات کرنی ہے کرلے۔ لیکن اگراس نے اجازت نہ دی توقرآن پاک کا تھم ہے: ﴿ وَإِنْ قِیْلَ لَکُمُ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَی لَکُم ﴾ (۱)۔ اگر تمہیں واپس جانے کا کہا جائے تودل کی خوشی کے ساتھ چلے جاؤاور اس استیذان کو یا واپسی کا کہے جائے کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھواس لئے کہ واپس جاناہی تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہواجس شخص سے اجازت طلب کی جارہی اجازت دینااس پر لازم نہیں ہے بلکہ اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اجازت نہ دے، واپس جانے کو کہہ دے۔ ہاں البتہ اس مسئلے کا ایک دوسر اپہلو بھی ہے حدیث میں آتا ہے: ان لزورک علیک حقاکہ جو تم سے ملا قات کرنے کے لئے آنے والا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے، اس لئے جو آد می آیا ہے حتی الامکان کو حشش کرنی چاہئے کہ اسے واپس نہ بھیجا جائے۔ بہر حال واپس کرنے کا اس کو حق ہے۔ خاص طور پر جب ملا قات کی جازت دینے میں کوئی عذر لاحق ہو۔ اگروہ واپس جانے کا کہہ دے تواس کو چاہئے کہ وہ برامحسوس نہ کرے بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ واپس چلاجائے۔ پتہ نہیں اس کی کیاحالت ہوگی کیاعذر ہوگا کیار کا وٹ ہوگی، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہئے اس کو اپنی شان میں کی نہ سمجھنا چاہئے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہوگی، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہئے اس کو اپنی شان میں کی نہ سمجھنا چاہئے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر اجازت نہیں دی تواس کا ظہار اچھے طریقے سے کرے۔ قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے کہ واپس چلے جاؤیہ آخری درجہ میں ہے اگر کھل کربھی تمہیں کہہ دے کہ جاؤواپس چلے جاؤ تو برانہ مناؤ سے ہو گا ہے کہ والے کے لئے۔ لیکن درجہ میں ہے اگر کھل کربھی تمہیں کہہ دے کہ جاؤواپس چلے جاؤ تو برانہ مناؤ سے ہے آنے والے کے لئے۔ لیکن درجہ میں ہے اگر کھل کربھی تمہیں کہہ دے کہ جاؤواپس چلے جاؤ تو برانہ مناؤ سے ہے آنے والے کے لئے۔ لیکن

1-النور:٢٨

جس شخص سے اجازت طلب کی گئی ہے وہ بھی سیدھاإر جعوا (لوٹ جاؤ) کے یہ مطلب نہیں۔ بلکہ کوئی اور مناسب عنوان اختیار کرلیناچاہئے جوموحش نہ ہو۔ کہ یوں کہہ دے فلال وقت تشریف لے آیئے گا، میں معذرت خوال ہوں ، مجھے شر مندگی ہور ہی ہے لیکن مجبوری ہے میں آپ سے مل نہیں سکتا۔ بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس طرح کا کوئی ایساعنوان ، ایساانداز اختیار کیا جائے جوموحش نہ ہو ،البتہ آنے والے کوچاہئے کہ اگراس نے ارجعوا کالٹھ مار بھی دیا ہے تو وہ اس کا کم یہی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تو وہ اس کا کم یہی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔

یہ تواس صورت میں ہے جب اس نے صراحتاً تکار کردیا، اگراس نے صراحتاً منع نہیں کیااور کوئی جواب بھی نہیں آیا یعنی اندر بلایا بھی نہیں تو کیا تھم ہے۔ تواس حدیث میں آیا ہے کہ تین مرتبہ اجازت طلب کرے اگر پھر بھی جواب نہ ملے تولوث آئے۔ اب اس پر علما میں بحث چلی ہے کہ اب تین مرتبہ سے زائد بھی استیدان کی اجازت ہے یا نہیں۔ خاص طور پر اس صورت میں جب غالب گمان یہ ہو کہ اس نے میر ااستیدان سنا نہیں ہے، میری آواز اس تک نہیں پہنچی۔ اس میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ لیکن جو بات بحیثیت مجموعی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم - کہ لوٹے کا تھم اس وقت ہے جب وہ اجازت و بے سے انکار کر دے۔ اجازت دینے سے انکار کر دے۔ اجازت دینے سے انکار کر دے۔ اجازت دینے سے انکار کر نا بھی صاف لفظوں میں ہوتا ہے، اور کبھی موقع محل اور دلالتِ حال سے سمجھ آر ہا ہوتا ہے۔ آپ کا جازت طلب کرنا بار بار سن کر کوئی جواب نہ دینے کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ وہ کہنا چا ہتا ہے کہ وہ کہنا چا جاؤ۔

یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ تین مر تبہ استیذان کے بعد اگر جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤاس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دلالہ انکار ہی ہے۔ تین مر تبہ اس نے جواب نہیں دیا تواس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتالیکن کھل کر انکار بھی نہیں چاہتا۔ للذاجہاں تین مر تبہ استیذان کے بعدیہ صورت حال پائی جائے کہ قوی گمان یہ ہو کہ اگراس نے اجازت دین ہوتی تو دے دیتا تو پھر مزید استیذان نہیں کر ناچاہئے۔ لیکن اگر تین مر تبہ استیذان کے بعد جواب نہ آنے سے کسی وجہ سے یہ اندازہ نہ ہو بلکہ کچھ اور صورتِ حال قرائن سے معلوم ہور ہی ہو تو پھر مزید استیذان کی بھی گنجائش ہے مثلاً یہ خیال ہو کہ پہلی دوسری مرتبہ اس نے میری آواز سنی نہیں ہے یااس تک پہنچی

ہی نہیں ہے، یااندازہ یہ ہو کہ اگراس نے اجازت دینی بھی ہوتی یااندر بلانا ہو تواس میں پچھ وقت لگ سکتاہے مثلاً کافی دور بیٹھا ہواہے اور وہاں سے وہ خود اٹھ کر باہر آئے گا یا مجھے بلائے گا یااس طرح کی کوئی اور صورت حال ہو توالی صورت میں واپس نہ آنے اور پچھا نظار کرنے کی گنجائش ہے۔

### فون پردائطے کے کھے آداب:

اس سے ملتے جلتے احکام ٹیلے فون کے ہیں، جب کسی سے فون پر بات کی جائے اس میں دوپہلو ہیں۔ ایک پہلو میہ ہے کہ فون کرنے والا بھی آپ کا ایک زائر اور ملا قاتی ہے اس لئے جہاں تک ہواسے چاہیئے کہ اِن لزور ک علیک حقا والے اصول کا خیال رکھے۔ لیکن دوسری طرف ملا قات کرنے والے کو بھی ایک تواس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت فون نہ کرے جب اسے اندازہ ہو کہ اس وقت فون کرنے میں اسے تکلیف یاذ ہنی کو فت ہو گی ،اور دوسرے پیہ کہ جب فون کیاہے تواس کے فون اٹھانے کے بعد اگر کچھ لمبی بات کرنی ہے تو بہتریہ ہے کہ اس سے یو چھ لیاجائے کہ میں آپ سے لمبی بات کرناچاہتاہوں اگرآپ کے پاس فرصت نہیں تو کچھ دیر کے بعد یاجب آپ کے پاس وقت ہو گا بات کرلوں گا۔اس لئے کہ بیہ ہو سکتا ہے کہ فرض سیجئے کہ ایک آدمی کو قضائے حاجت کا تقاضا ہے اور وہ اٹھ کربیت الخلاء جانے لگا اور کھنٹی نج گئی، اب اس نے ٹیلے فون اٹھالیا اور اس نے آدھے گھنٹے کی بات کرنی شروع کردی۔ یافرض سیجئے جائے کا کب پکڑا ہوا تھاوہ بی رہاتھااتنے میں فون کی گھنٹی بجی اس نے اتنی کمبی بات کی کہ اس کی جائے ٹھنڈی ہوگئی یا کوئی بھی حالت ایسی ہوسکتی ہے کہ آدمی رسیوراٹھا تولیتا ہے لیکن لمبی بات کرنے کے لئے ذہناً تیار نہیں اس لئے اگر لمبی گفتگو کرنا ہو تو یوچھ لیاجائے کہ میں آپ سے ایس بات کرناچاہتاہوں تواگرآپ فرمائیں توابھی کرلیتاہوں نہیں توکسی اور وقت کرلوں گا۔اس طرح تین دفعہ استیزان کے بعد جو تھم ہے کہ واپس آ جاؤ تواس تھم کی روح اور تھمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر بار بار گھنٹی بجنے کے باوجودوہ فون نہیں اٹھار ہاتو مسلسل کالیس کرتے رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

### بلوائے ہوئے آدمی کواستیزان کی ضرورت ہے یا نہیں؟

ا بیک مسئلہ یہاں اور ہے جواگلی حدیث سے بھی تعلق رکھتا ہے اور اس حدیث سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ بیہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو بلوایا یا فون کیا کہ آگر میری بات سن لیں یہ بلوایا ہوا آدمی جب آئے گا تواسے استیزان کی ضرورت ہوگی یانہیں، اس میں احادیث ذرا مختلف نظر آرہی ہیں۔ ایک حدیث توآگے الفصل الثانی میں آرہی ہے ۔ اذدعی احد کم فجاء مع الرسول فکان ذلک لہ اذن ۔ کہ جب تمہیں بلوایاجائے اور تم اس آدمی کے ساتھ آؤجس کے ذریعے سے بلوایا گیاتھا تو یہ بلوانا ہی استیزان ہے۔ مزید استیزان کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ر سول الرجل الی االر جل اذنه، ایک آ دمی کانما ئندہ دوسرے کے پاس بلوانے کے لئے گیا تو یہی اذن ہے۔ لیکن یہاں اس واقعے میں حضرت عمرؓ نے حضرت موسیٰ اشعری کوخود بلوا یا تھا۔ مگر جب حضرت موسیٰ اشعریؓ گئے تو بغیر استیذان کے اندر نہیں گئے بلکہ تین مرتبہ استیدان کیا۔اس طرح حضرت ابوہریرہ کی حدیث اسی فصل کے آخر میں آرہی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤا صحاب صفہ کو بلاکے لاؤ، چنانچہ میں انہیں بلا کر لایا۔ جب وہ آئے توانہوں نے استیدان کیا، اجازت طلب کی۔ اس سے بظاہر معلوم ہور ہاہے کہ اس صورت میں بھی استیدان کرناچاہئے۔ یہ دوطرح کی روایات ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے مختلف نظر آرہی ہیں۔ان کو علمانے مختلف طریقوں سے جمع کیاہے۔ مثلاً ایک تطبیق بیہ ہے کہ اگر بلایا ہوا شخص بلانے والے نما ئندے کے ساتھ ہی آر ہاہے تواستیزان کی ضرورت نہیں ہے اگر پیغام پہنچادیا ہے کہ فلاں صاحب آپ کوبلارہے ہیں اور بلایا ہوا شخص اینے طور پر اکیلا آرہاہے تو استیدان کی ضرورت ہے۔ایک تطبیق میہ ہے کہ یہاں دوسری صور تیں ہیں۔ایک میہ کہ بلانے والے کے بلانے اوراس شخص کے اس کے پاس آنے کے در میان زیادہ وقفہ نہیں ہے۔اندازہ یہ ہے کہ بلانے والااسی حالت میں اس کے انتظار میں بیشا ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ بلائے جانے اور اس کے آنے کے در میان وقفہ اور فاصلہ ہے۔ پہلی صورت میں استیزان کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری صورت میں استیزان کی ضرورت ہے۔ تاہم پہلی صورت میں بھی استیزان کرنے میں حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوہریرۃ والے واقعہ میں اہلِ صفہ نے جو استیدان کیا ہے اس کی وجہ بعض حضرات نے وفورِاد باور وفورِ حیابیان کی ہے۔ بہر حال موقع محل دیکھ لیناچاہئے۔

اسی بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بیہ فرمایا گیا کہ کسی کے پاس بلانے والے کا چلا جانا ہی اذن ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی امرِ تعبدی توہے نہیں، بلکہ یہ تھم معلول بالعلۃ ہے،اور وہ علت یہ ہے کہ یہ بلانادلالٹاًاذن ہے۔اصل تھم شرعی بیہ ہے کہ دوسرے کی پرائیویٹ جگہ اس کی صراحناً یاد لالٹاً اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہئے۔اب کونسا بلاناد لالٹاً اذن ہے کونسانہیں، یہ موقع محل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ جہاں بلانادلالٹاً اجازت سمجھا جائے وہاں پر بغیر استیذان کے جاسکتاہے اور جہاں دلالة اذن نه سمجھا جائے وہاں استیذان کر ناچاہئے۔ یعنی استیزان کو مد نظرر کھنا چاہئے۔ اب کئ صور تیں ہوسکتی ہیں اب ایک آدمی باہر بیٹے ہوئے تھے اور میں اندر بیٹے ہواتھا میں نے کہاکہ فلال صاحب باہر سے تشریف فرماییں ان کواندربلالاؤ۔اب اس کے آنے میں اوربلائے جانے میں بالکل معمولی فاصلہ ہے اس صورت میں استیدان کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے اس وقت اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ میں بالکل اس سے ملنے کے لئے تیار ہوں کسی اور سے بھی کوئی بات نہیں کررہا۔ اور کوئی ایس بات بھی نہیں ہے کہ اس کے آنے سے مجھے تشویش ہو گی۔ایک صورت یہ ہے کہ میں نے کسی سے کہاکہ فلاں کوبلاکے لاؤاب وہ بلانے گیا اور گھنٹہ لگ گیا،إد هر أد هر تلاش کیا پھر پیغام پہنچایا پھروہ صاحب آئے۔اب ظاہرہے کہ میں ہروقت اس سے ملنے کے لئے ذہناً اس کے لئے تیار ہو کر نہیں بیٹے اہوں گا۔ پتانہیں کہ میں اس وقت اس کا آنا مناسب سمجھوں بانہ سمجھوں تواس صورت میں اگرجہ وہ بلوایا ہوا آیا ہے مگراسے استیدان کرناچاہئے۔ تواصل اصول کومد نظر رکھتے ہوئے موقع محل کے مطابق فیصلہ كرليناچاہئے۔

### حضرت عمرف ابوموس اشعرى كوجواب كيول نبيس ديا:

یہاں پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کوخود بلوایا تھالیکن جب تین مرتبہ استیذان کیاحضرت عمرنے کوئی جواب نہیں دیااس کی کیا وجہ ہے۔اس کی دووجہیں شار حین نے بیان کیں ہیں۔ پہلی وجہ توبیہ کہ حضرت عمر کسی کام مصروف ہوں گے جس کی وجہ سے جواب دینے میں تاخیر ہوگئی ہوگی ادر بیہ حضرت عمرر ضی اللہ تعالی عنه کواندازہ نہیں تھاکہ وہ تین مرتبہ استیزان کرکے واپس چلے جائیں گے کیونکہ اس حدیث کاحضرت عمرر ضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہیں تھا۔ دوسری وجہ بعض روایات سے بیہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا یا بعض ذرائع سے انداز ہ ہوا کہ جس زمانے میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه کوفہ کے گورنر اور عامل تنے اس زمانے میں عام طور پر ملا قاتی باہر کھڑے رہتے تھے اور ان کو ملا قات میں تنگی پیش آتی تھی توحضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تنبیہ کرنے کے لئے یہ انداز اختیار کیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے اس احتساب سے یعنی میرے بلانے سے اور آپ کے باہر کھڑے رہنے سے جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح لو گوں کو بھی تکلیف ہوتی ہو گی۔اس سے معلوم ہوا کہ تنبیہ کر نامقصود تھا۔ دونوں وجہیں جمع بھی ہوسکتی ہیں کہ اصل میں توحضرت عمرنے مصروفیت کی وجہ سے ایسا کیاجب یہ واقعہ پیش آگیا توحضرت عمرنے تنبیہ کے لئے بھی اس واقعہ کو استعال کر لیا کہ دیکھوتم کو تکلیف ہوئی یانہیں بغیر کسی وجہ کے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہئے۔ ہاں ا گرضر ورت کی بناپر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حضرت عمرنے خود مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دیااور حضرت ابوموسی اشعری کو باہر کھٹرے رہنا پڑا۔

حضرت ابوموسی اشعری واپس جلے گئے بعد میں حضرت عمرنے پوچھاکہ میں نے بلایا تھا آپ آئے کیوں نہیں ؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میں حاضر ہوا تھا تین مرتبہ سلام اور استیزان کیا تھالیکن کوئی جواب نہیں ملاتو میں واپس چلا گیا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان میں نے سنا ہوا تھا کہ تم تین مرتبہ استیزان کرو اگرواب نہطے توواپس چلے جاؤ۔ اس پر حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے حدیث نقل کی ہے اس پر گواہ

بھی پیش کرو۔ حضرت ابوموسی پریشان ہوگئے کہ پتانہیں اب کسی نے یہ بات سنی ہوگی یا نہیں۔ پچھ انصار بیٹے ہوئے سخے تو حضرت ابوموسی ان کے پاس گئے اور کہا کہ میر ایہ مسئلہ ہے اگرتم میں سے کسی نے واقعی حضور طائی اللہ اسلام سناہو تو حضرت ابوموسی اشعری رضی سناہو تو حضرت عمر کے پاس جا کر میرے حق میں گواہی دے دے۔ انصار نے پچھ دیر تو حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مذاق کرتے رہے کہ اب تم بچنسے ہو تو اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھڑائیں گے۔ پچھ دیر بعد حضرت ابوسعید خدری نے کہا کہ بچارے بچنسے ہوئے ہیں وہ اٹھے اور جاکر حضرت عمر کے پاس گواہی دے دی تو حضرت ابوموسی اشعری کی جان چھو ئی۔ ابوموسی اشعری کی جان چھو ئی۔

## ابوموس اشعر کے سے حضرت عمرے گواہ طلب کرنے کی وجہ:

اب سوال ہیہ ہے کہ کیا حضرت عمر کو حضرت ابو موسی اشعری کی روایت پر اعتماد نہیں تھا۔ یا کیا حضرت عمر خبر واحد کو حجت نہیں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے۔اس روایت کو بنیاد بناکر بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت عمر خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے اور بعض نے بیہ کہا ہے کہ خبر واحد کو تو حجت مانتے تھے لیکن بیہ ضروری سمجھتے تھے کہ روایت کرنے والے کم از کم دوہوں جیسا کہ بعض محد ثین سے بھی بیرائے منسوب ہے۔انہوں نے اس سے استدال کیا ہے۔

لیکن بیہ دونوں باتیں درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر داحد کو جحت سمجھتے ہے اس لئے کہ بہت سارے داقعات اس طرح کے آتے ہیں جہاں حضرت عمر کے سامنے کسی ایک صحابی نے کوئی حدیث نقل کی توحضرت عمر نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس طرح کی کافی روایات آتی ہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ حضرت عمر خبر واحد کو جحت نہیں سمجھتے ہے یہ لاعلمی کی بات ہے۔ یہاں پر بھی کہ دوسرے آدمی کی گواہی مل گئی تب بھی وہ خبرِ متواتر تونہیں بلکہ خبر داحد ہی ہے للذااس سے خبر داحد کی عدم جحت ثابت نہیں کی جاسکتی۔

ابرہے دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ خبر واحد ویسے ججت توہے لیکن نقل کرنے والے کم از کم دوہوں توبہ بات بھی یہاں سے ثابت نہیں ہوتی اس لئے بہت سارے موقعوں پر حضرت عمرنے صرف ایک شخص کی روایت کو قبول کر کے اس پر عمل فرمایا ہے اس لئے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن سوال پھر بھی باقی ہے کہ اگر خبر واحد بھی جمت ہے اور اس کے لئے دوآ دمیوں کا ہونا بھی ضروری نہیں تو حضرت ابوموسیٰ اشعری سے دوسرے گواہ لانے کے لئے کیوں کہا گیا۔ کیا حضرت ابوموسیٰ اشعری کی روایت پراعتاد نہیں تھاان کو ثقہ راوی نہیں سیحصے سے ؟ یہ بات نہیں ہے اس لئے کہ حضرت عمر نے خود تصریح فرمائی بعد میں کہ میں نے جو گواہ طلب کیاوہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہاری روایت پراعتاد نہیں تھا۔ یہ وجہ نہیں بلکہ حضرت عمر نے حضرت ابوموسی اشعری سے کہا: واللہ إن كنت تمہاری روایت پراعتاد نہیں تھا۔ یہ وجہ نہیں بلکہ حضرت عمر نے حضرت ابوموسی اشعری سے کہا: واللہ إن كنت لأمینا علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لكن أحببت أن أستثبت (1)۔

اس کی جو معروف وجہ ہے وہ یہ ہے اور یہی اصل وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمریہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں لوگ غیر مخاط نہ ہو جائیں کہ ایسے ہی کچی کی بات ویسے ہی آگے نقل کرنے لگ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما یا ہے۔ لوگوں کے اندراحتیاط کی عادت ڈالنے کے لئے یہ اندازاختیار کیا۔ بذات خود حضرت عمر نے اس کی تصریح بیان فرمائی ہے کہ تم پراطمینان ہے لیکن میں بہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں حدیث رسول اللہ ملتی اللہ علی جری نہ ہو جائیں۔

خاص طور پر اس موقع پر اگر حضرت عمر اس روایت کو قبول کر لیتے تو بعض اور لوگوں کے جری ہونے کا امکان تھا۔ ایک خاص وجہ سے وہ یہ کہ یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عام حالت میں حدیث نہیں سنائی بلکہ حدیث سنائی اپنا ایک عذر ثابت کرنے کے لئے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تہ ہیں بلایا تھا پھر بھی نہیں آئے۔ اپناعذر پیش کرنے کے لئے یہ حدیث بالکل صحیح سنائی۔ یہ امکان اور احتمال بھی نہیں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جان بچانے کے لئے یہ بات بیان کی ہوگی۔ لیکن اگر حضرت عمر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بات جان بچانے کے لئے یہ بات بیان کی ہوگی۔ لیکن اگر حضرت عمر حضرت ابو موسی اشعری کی بات

\_\_\_\_

کویوں ہی قبول کر لیتے تو حضرت عمر نے محسوس فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اوگوں کے لئے جرائت کاراستہ کھل جائے وہ کہیں جب بھی بچسے ہوں تو جان بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث بیان کر دو۔ کہ میں نے یہ کام اس لئے کیا تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ حدیث میرے علم میں آئی تھی۔ حضرت ابو موسی اشعری کے بارے میں بیہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ جری ہوں ، یوں ہی حدیثیں بیان کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن ان کود کھے کردو سروں کو جرائت بڑھ سکتی تھی اس لئے اس خاص موقع پر ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ یہاں اگر تثبت کی اور دوسرے لوگوں کو بے احتیاطی سے بچانے کی ضرورت تھی تواور جگہوں پر جہاں حضرت عمر فی نے ایک شخص کی روایت کو قبول کر کے اس پر عمل کر لیا تو وہاں اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی۔ تو بات موقع محل کی ہوتی ہے۔ یہاں حالت الیم تھی کہ اپناہی عذر بیان کررہے سے اور اپناعذر بیان کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لئے حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے شخص سے تو بے احتیاطی نہیں ہوسکتی لیکن کچے لوگوں سے کیا بن ہو سکتا ہے۔

## استيزان كي ايك خاص صورت

(٢) وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنهَاك». رواه مسلم.

حضرت عبداللد بن مسعودر ضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہاری میرے ہاں اجازت سے کہ تم پر دہ اٹھاؤاور میری بوشیدہ باتوں کوسن لویہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دول۔

اس حدیث سے ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت و منقبت اوران کا حضور اقد س ملی آلیا ہے خصوصی تعلق سمجھ میں آرہاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے میرے ہاں آنے کے لئے اس طرح کے استیدان کی ضرورت نہیں جس طرح دوسرے لوگوں کو ہوتی ہے۔ جب چاہو آ جاؤ۔ ہاں البتہ میں منع کروں تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارے لئے اجازت بی اجازت ہے۔ اگرچہ بظاہر کس سے باتیں بھی کررہے ہوں بلکہ تنہائی کی باتیں کررہے ہوں تب بھی تم آسکتے ہوتمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس سے پتاچاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا۔ چنانچہ ابوموسی اشعری فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن سے آئے تو ہم کافی ویر تک یہ سیجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود آپ کے گھر کے فرداور اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کے گھر میں آناجاناا تن ویر تک یہ تو بعد میں پنہ چلا کہ ان کانبی کریم طرفی آئے ہے ساتھ نبیں طور پر کوئی رشتہ نہیں تھا۔

یہاں ان ترفع الحجاب میں دونے ہیں۔ ایک نخہ توبہ ہج جوہمارے سامنے ہے اس سے مطلب بہ بنتا ہے کہ تہمیں استیزان کی ضرورت نہیں ہیں پردہ اٹھاؤاوراندر آجاؤ۔ اس کادوسر امطلب بہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوتو تہمیں اجازت ہے ہاں اگردروازہ بند ہوتو پھر اجازت لے لو۔ یعنی جہاں اندر آنے کے لئے صرف پردہ ہٹانے کی ضرورت ہو وہاں تمہیں استیزان کی ضرورت نہیں ہے ، اور اگر صرف پردہ اٹھانے کی بجائے دروازہ بھی کھولنا ہوتو استیزان کرکے کھولو۔ صبح مسلم اور بعض دیگر کتب حدیث میں یہ لفظ یوں ہے: ان یُرفع الحبجاب، تواس صورت میں مطلب بہ ہوگا کہ اگر پردہ اٹھا ہوا ہوتو اندر آنے کی اجازت ہے آسکتے ہوئے تکلف استیزان کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر پردہ دروازے پر لاکا ہوا ہوتو اندر آنے کی اجازت ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چو نکہ عبداللہ بن مسعود گا آپ کے ہاں بکثرت آنا جانا تھا اس لئے ہر دفعہ اجازت لینے کا پابند کرنے کی بجائے ایک علامت مقرر کردی۔ تاکہ ہر دفعہ صراح نا گجازت لینے کی زمت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتو کوئی علامت بھی مقرر کی جائے ایک علامت مقرد کردی۔ تاکہ ہر دفعہ کی جائے ایک علامت مقرد کردی۔ تاکہ ہر دفعہ کی جائے ایک علامت مقرد کردی۔ تاکہ ہر دفعہ کی جائے ایک علامت کے ہاں بکتی ہے کہ اگر یہ علامت یہ یائی جائی وائی تو آجا یا کر واگر یہ علامت نہ یائی جائے تو اجازت لے کر آیا کرو۔

## بات صاف کرنی چاہئے

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» . كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. متفق عليه.

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرضے کے سلسلے سے حاضر ہواجو کہ میرے والد کے ذمہ تھاتو میں نے دروازہ کھٹکا یا۔ آنحضرت ملتہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون؟ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ توآپ نے فرمایا کہ میں میں؟ گویا کہ آپ نے اسے ناپند فرمایا حضرت جابر ابھی نوعمر ہی تھے کہ ان کے والد غز وہ احد میں شہید ہو گئے۔ان کی لینی حضرت جابر کی بہنیں بھی تھیں کیا ہم بہنیں تھیں ،ان کے والد کے ذمے قرضے بھی بہت سارے تھے۔للذا بہت ہی نگ دستی اور مشکل میں تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے حضرت جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی خاص طور پر قرض کی اوائیگی میں۔ بہاں پر اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ قرضوں کے متعلق بات کرنے کیلئے۔ اس کا تفصیلی واقعہ آگے باب المعجزات میں آئے گا۔ جب حضرت جابر اس مقصد کے لئے گئے تو وہاں جاکر دروازہ کھٹکا یا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کون؟ توانہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ جواب میں توآپ نے اس پرانکاریعنی نالبندیدگی کا اظہار فرمایا کہ میں میں کیاہوتاہے۔ بعض حضرات نے کہاہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی آواز ہی نہیں پیچانی ہو گی۔ لیکن میہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان کی ہو پھر بھی حضرت جابر کی تربیت اور انہیں ادب سکھانے کے لئے ایسا کیا ہو۔اس لئے کہ ویسے توہر آدمی ہی اپنے لئے 'میں 'ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر نام لینے کی بجائے میں کہنے کامطلب یہ ہے کہ اگلے کو چاہئے کہ وہ مجھے صرف میری آواز سے پیچانے۔ حالانکہ میہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کی آواز ہروقت پیچان لیا کرے۔ بیہ توقع کرنا کہ دوسرامیری آواز پیچان لے بیہ درست نہیں ہے تبھی انسان اپنے قریبی تعلق والے کی بھی آواز نہیں پیچان سکتا۔ لو گوں کی فون پر بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ فون کرتے ہیں کہ پہچانا نہیں مجھے ؟ کمال ہو گئی! آپ مجھے پہچانے ہی نہیں! مذاق کی حد تک توبیہ بات درست ہے لیکن بیہ تو قع رکھنا کہ ہر وقت میری آواز پیجان لیا کرے بیہ درست نہیں ہے۔اس کئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان بھی لی ہو توحضرت جابر کی اصلاح کے لئے ایسافر مایا۔

اس سے بیہ بھی معلوم ہواکہ اگر کسی سے الی بات سر زدہوجو قابل اصلاح ہو تواس کی اصلاح توکرنی چاہئے لیکن بیہ ضروری نہیں کہ اسے اپنے پاس سے دھتکار ہی دو۔ آنحضرت طرفی آلیم نے بوں نہیں فرمایاکہ جاؤ دفعہ ہوجاؤ شہیں تمیز نہیں ہے میں تمہاری مدو نہیں کرتا۔

### اصحابِ صفه كوبلانے كاايك واقعه

(٤) وَعَن أَبِي هريرةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ. فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ الْحَقْ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ» فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. رواه البخاري.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہواتوآپ نے ایک پیالے میں دودھ پایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ! اہل صفہ کے پاس جاؤان سب کومیرے پاس بلاکے لاؤ چنانچہ میں ان کے پاس گیااور ان کو بلالایاوہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تووہ اندر داخل ہوئے۔

یہ ایک معروف واقعے کا حصہ ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کوسخت بھوک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ بچھے تسلی ہوئی کہ چلو پچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی لیس گے اور پچھ بچھے مل جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جاؤا صحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ بیہ ساٹھ ستر آدمی بچھے اب میں نے سوچا کہ اب توایک ایک گھونٹ بھی بھشکل آئے گا۔ بہر حال تھم کی تعمیل کے بغیر بھی کوئی چارہ کارنہ تھااس لئے گیا اور انہیں بلا کے لایا۔ اب حضور اقد س لمٹھ ایک پیشر نے جچھے تھم دیا کہ ان کو پلاؤ۔ قاعدہ یہ ہے کہ تقسیم کرنے والے کی باری ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ پتا نہیں اب میرے لئے بچ گا بھی کہ نہیں۔ لیکن میں نے پلانا شروع کر دیا۔ پیالہ ایک سے لے کر دوسرے کو دیتاد وسرے سے تیسرے کو دیتارہا، یہاں تک کہ سب نے دودھ پی لیااور پیالہ ویسے کا ویسائی بھر ارہا۔ پھر میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے پلایاس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔

#### الفصل الثاني

### عملی تربیت کاایک انداز

(٥) عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبُلِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمِيةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ وَ جِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

کلدة بن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے مجھے دودھ ، ہر ن کا گوشت اور ککڑیاں دے کر رسول اللہ طرح اللہ علیہ کہ صفوان بن امیہ نے مجھے دودھ ، ہر ن کا گوشت اور ککڑیاں دے میں مسول اللہ طرح اللہ طرح اللہ طرح اللہ علیہ میں تھے۔ میں آپ طرح اللہ علیہ ہوا اور سلام کیا نہ استیزان کیا۔ اس پر بنی کریم طرح اللہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور کہو: ''دالسلام علیم ، کیا میں اندر آسکتا ہوں ؟''

جدایہ کا معنی ہے ہرن کے بیچے۔ ضغابیں جمع ہے ضغبوس کی ،اس کا معنی ہے چھوٹی ککڑی۔ صفوان بن امیہ نے کلدہ بن صنبل کو بھیجا۔ حضرت صفوان بن امیہ حضرت کلدہ بن صنبل کے مال شریک بھائی ہیں۔ تو حضرت صفوان بن امیہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا بچھ ہدیہ دے کر کہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا بچھ ہدیہ دے کر کہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہے یہ وہاں بغیر استیزان اور اجازت کے داخل ہو گئے۔ اس پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم أأد خل۔ پھر متہیں اجازت ملے تواندر آنا۔

ایک دفعہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا ہے بغیر استیدان کے داخل ہو چکے تھے اور جو قباحت اس میں تھی وہ تولاز م آئی چکی تھی لیکن اس کے باوجود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ باہر جاکر دوبارہ صحیح طریقے سے اندر آؤ۔ بیہ طریقہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لئے اختیار کیا ، اس لئے کہ عملی تربیت سے بات ذہن میں پختہ ہوجاتی ہے۔ بعض او قات محض زبان سے کہنے سے بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھی نہیں ہے اور عمل کے موقع پر یاد نہیں آتی ۔ جب قولی تعلیم کے ساتھ کوئی عمل بھی شامل ہوجائے ، خصوصاایسا عمل جو آدمی کو طبعی طور پر ذرانا گوار بھی ہو توایسا

(٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِنْنُهُ». لَهُ: قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِنْنُهُ».

حضرت ابوہریرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلق اللہ فی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو بلایا جائے اور وہ نما کندے کے ساتھ آئے تو یہی اس کے لئے اجازت ہے۔ اور روایت کے لفظ یہ ہیں: آدمی کا کسی آدمی کی طرف نما کندہ اس کی اجازت ہے۔

### دروازے کے سامنے کھڑانہ ہواجائے

(٧) وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَذَلِكَ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَذَلِكَ

أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ: قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله " فِي بَابِ الضِّيَافَةِ.

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تودروازے کی ایک جانب کھڑے ہوتے۔سامنے کی جانب کھڑے نہ ہوتے۔ بلکہ اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے اور بیہ فرماتے تھے السلام علیکم السلام علیکم ،اس وجہ سے کہ اس زمانے میں گھروں میں پردے نہیں ہوتے تھے۔

اس میں اصل تھم تواستیدان کا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہئے۔ لیکن حدیث میں آتاہے انماجعل الاستیدان من اُجل البحر کہ استیدان کی مشر وعیت کی بڑی وجہ نظر کی حفاظت ہے کہ بغیر اجازت کے اندر نظر نہ پڑے۔ اس لئے اگر باہر کھڑا ہو کر اندر جھانک کرد کھے دہا ہے تواستیدان کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لئے جب تک اجازت نہیں ملتی اپنی نظر کو گھر میں پڑنے سے بھی بچپانا چاہئے۔ اس مقصد کے لئے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم بی طریقہ اختیاد کرتے تھے کہ جب استیدان کرنا ہوتا تو دروازے کے دائیں جانب یابائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس زمانے میں گھر وں میں پروے نہیں ہوتے تھے شاید دروازے بھی نہ ہو گھر کے اندر نظر نہ پڑنے کاوا قعی خطرہ ہوتا تھا۔ اگراسی طرح کی صورت حال ہو کہ گھر میں دروازہ بھی نہ ہو پردہ بھی نہ ہو یادروازہ کھلا ہوا ہو تو پھر تو بالکل سامنے نہیں کھڑا ہو ناچاہئے یہ ضروری ہے کہ دائیں بائیں کھڑا ہو ، تاکہ گھر میں نظر نہ جائے۔ لیکن اگردروازہ ہو یاپردہ ہو تو بھی بہتر طریقہ بہی ہے کہ سامنے کھڑانہ ہو دائیں بائیں کھڑا ہو۔ اس میں نظر نہ جائے۔ لیکن اگردروازہ ہو یاپردہ ہو تو تودروازہ کھولے گاتواس وقت اچانک اس کے گھر میں نظر پڑسکتی ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ اب السلام علیکم السلام علیکم فرماتے تھے میہ مطلب نہیں کہ دومر تنبہ فرماتے تھے مطلب میہ ہے کہ مکرر فرماتے تھے۔

#### الفصل الثالث

# اینے گھر میں بھی اطلاع کر کے جانا

(٨) عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا ، فَقَالَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ؛ أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ؛ أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ مَالِكُ مُرسلاً.

حضرت عطاء بن بیان کیا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ طرق ایک کیا کہ کیا ہیں اپنی والدہ سے بھی استیدان کر دل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ہاں۔ اس آدمی نے کہا کہ ہیں تواس کے ساتھ رہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ہاں تب بھی اجازت لو۔ اس آدمی نے کہا کہ ہیں اس کا خادم بھی ہوں (یعنی کثرت سے مجھے ان کے باس آناجا پڑتا ہے) تو حضور طرق ایک اس سے اجازت طلب کرو۔ کیا تم اس بات کو پیند کرتے ہو کہ تم اسے بغیر لباس کی حالت میں دیکھو توانہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ نے فرما یا کہ پھر تم اجازت طلب کرو۔ کیا تم اس بات کو پیند کرتے ہو کہ تم اسے بغیر لباس کی حالت میں دیکھو توانہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ نے فرما یا کہ پھر تم اجازت طلب کیا کرو۔

مطلب حدیث کاواضح ہے۔ سوال بیر تھا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤں تب بھی استیزان کروں توآپ نے فرما یا کہ ہاں۔ اس نے بیر سمجھا کہ تھم شاید اس صورت میں ہو کہ میں الگ رہ رہاہوں والدہ الگ رہ رہی ہواس لئے سوال کیا کہ میں اور وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کیا پھر بھی مجھے استیزان کرناچاہئے توآپ نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی استیزان کرناچاہئے توآپ نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی استیزان کرناچاہئے۔ اس سائل نے سمجھا کہ شاید بیراس صورت کی بات ہے جب گھر میں ایک آدھ دفعہ آناپڑتا ہواس

لئے سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کا خادم بھی ہوں یعنی بکٹرت مجھے آنا جاناپر تاہے۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تب بھی استیدان کر و۔ ان سب صور توں میں استیدان کر ناچاہئے ،اس لئے کہ استیدان کی وجہ ان سب میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ والدہ محرم ہے لیکن ہو سکتاہے کہ وہ بے تکلفی میں کسی ایسی حالت میں ہوجس میں ویجنا مناسب نہ ہواس لئے استیدان کر ناچاہئے۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے اس استیدان میں اور جو غیر کے گھر میں جو مقصود ہی اجازت طلب کر ناہوتا ہے ، جبکہ یہاں اصل مقصود اطلاع کر نااور اچانک آد ھمکنے سے گریز کر ناہوتا ہے۔

## استیزان میں حضرت علی کی ایک خصوصیت

(٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيِّ. اللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيِّ.

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میراآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت کھی جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھانستے تھے۔

یعنی کھانسناعلامت ہوتی تھی۔ کھانسناعلامت ہوسکتی ہے اجازت دینے کی بھی کہ میں اگر کھانسوں تو مطلب ہیہ کہ تم اندر آسکتے ہواور اگر نہ کھانسوں تو مطلب ہیہ کہ نہیں آسکتے۔اور بیا جازت ہوسکتی ہے عدم اذن کی بھی کہ جب کھانسوں تو باہر ہی رک جایا کرو۔ تو بہر حال اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ صرح کا جازت کے علاوہ بھی کوئی علامت مقرر کی جاسکتی ہے کہ فلال چیز کواذن یاعدم اذن کی نشانی سمجھا جائے۔

یہاں بعض شار حین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ تورات کی علامت تھی دن کی علامت کیا ہو گی۔اس کا جواب

یہ ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے حضور طرق کیا ہم کے گھر میں جانا نہیں ہے۔

اگر جانا بھی ہوتا تو یہ علامت حضرت علی کے لئے تھی ہمارے لئے نہیں تھی۔ دن کی علامت معلوم ہو بانہ ہواس سے

ہمارے عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اصل جود یکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوتا ہے اس

کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ دن کی علامت کیا ہوگی۔

(١٠) وَعَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأُ بالسَّلامِ» رواه الْبَيْهَقيّ في شعب الْإِيهَان.

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم المٹی ایک ہے جو شخص سلام سے ابتدانه کرےاسے (اندر آنے کی )اجازت مت دو۔

اس حدیث کی متعدد تشریحات کی گئ ہیں۔ایک میہ بھی ہوسکتی ہے کہ میہ حدیث تادیب پر محمول ہو کہ جس کی تادیب اور تربیت تمہارے ذہے ہے اس کے ساتھ میہ بر تاؤکر ناچاہئے۔

### بإب المصافحة والمعانقة

#### الفصلالاول

### صحابه اور مصافحه

(١) عَن قتادةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نعم. رَوَاهُ البُخَارِيّ.

حضرت قنادہ سے کہا کیار سول اللہ صلاحت میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے ہے انہوں نے کہاجی ہاں۔

### جس کے دل میں رحمت نہ ہو۔۔

(٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ عَلِيٍّ ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْعِينَ إِنْ شَاءَ تَعَالَى

وَذُكِرَ حَدِيثُ أُمِّ هَانِئ فِي بَابِ الْأَمان.

حضرت ابوہریرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبی کے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا، اس وقت آپ کے پاس اقرع بن حابس بھی موجود تھے۔ تواقرع نے کہا کہ میرے تو دس بچے ہیں ، میں نے توان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اس پر رسول اللہ طبی کی اللہ طبی کی طرف دیکھا، پھر فرما یا: جورحم نہیں کرتااس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔

اقرع بن حابس بیران صحابہ میں سے تھے جوموکفہ قلوب میں سے تھے تاہم بعد میں ان کااسلام مکمل طور پر اچھاہو گیا تھا<sup>(1)</sup>۔ مزاج میں فطری طور پر بچھ سختی اور بداوت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن کو چوما تواس پر انہوں نے کہا کہ آپ کے نواسے ہیں بالواسطہ اولاد ہیں اور میرے دس بیٹے ہیں بلاواسطہ ، میں نے تو بہن کو چوما تور سول اللہ ملٹی آئیل نے تیرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیرحم میں کمی کی علامت ہے اور جود وسرول پر رحم نہ کرے اللہ کی جانب سے اس پر بھی رحم نہیں ہوتا۔

ایک دوسری دوایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے دل سے رحمت نکال لے تومیں کیا کر سکتا ہوں۔ مطلب میہ ہے کہ ایسی خشکی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ پر حضرت عمر کا واقعہ پڑھا کہ ان کے پاس ایک دفعہ ان کے عمال یعنی گور نروں میں کوئی شخص آیا۔ گھر میں پچھ بچے کھیل رہے ہتے۔ بچے شرار تیں کررہے ہوں گے جیسا کہ عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ اس گور نرکو بڑی چیرت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار عب پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اور ان بچوں کو کوئی پروائی نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کے ہوتے یہ شرار تیں کررہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاتے ہوگے تو تمہارے بچے بھی کھیلتے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ بچال نہیں کہ کھیلیں۔ جب میں گھر میں جاتا ہوں توایسے دبک کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو ملنے کی بھی جرات نہیں ہوتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا شخص گور نر بننے کے قابل نہیں ہے۔ بعض آدمی اس مزاج کو کمال جرات نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا شخص گور نر بننے کے قابل نہیں ہے۔ بعض آدمی اس مزاج کو کمال

1-الاصابه لابن حجر\_

اور خوبی سمجھتے ہیں کہ بیہ بڑا کنڑول ہے لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا شخص اختیارات ملنے کااہل نہیں جس کی طبیعت میں سختی ہو خشکی ہو۔

#### الفصلالثاني

### مصافحه: ذربعه مغفرت

(٣) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَمُّمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهُ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمُّا».

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم طرق آلی نے فرمایا کہ جودومسلمان بھی ایسے ہوں جو آپس میں ملیں توایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ضروران کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ یہ تواحمد ترفدی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابوداود کی روایت میں ہے کہ جب دومسلمان آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور اللہ تعالی کی حمد کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں توان کی ضرور مغفرت کردی جاتی ہے۔

(٤) وَعَن أَنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَينْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سے کوئی شخص اپنے بھائی یادوست کوملتاہے تو کیا اس کے سامنے جھکے تو آپ نے فرما یا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ اسے گلے لگائے اور چوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اس کا ہاتھ کیڑلے اور اس سے مصافحہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ہاں۔

اس باب کی حدیثوں کے متعلق چندمسکے ہیں۔ پہلامسکہ مصافحہ کا ہے۔ دوسرا معانقہ کا۔ تیسرا تقبیل یعنی چومنے کا اور چوتھاکسی کی آمد پر اس کے لئے کھڑا ہونے کا۔ پھر تقبیل کے مسکے میں تقبیل الوجہ کامسکہ ہے یعنی منہ چومنا اور دوسرا تقبیل الیدین والرجلین یعنی ہاتھ پاؤں چومنے کا۔ اس باب کی احادیث کابنیادی طور پر ان چار مسکوں سے تعلق ہوتھ مسکے کے بارے میں آگے ایک باب آرہاہے باب القیام اس کے متعلق گفتگو وہاں پر کریں گے باقی تین مسکوں کے بارے میں یہاں گفتگو کرتے ہیں۔

#### مصافحه كامسئله

پہلامسکلہ ہے مصافحہ کا اس باب میں کئی احادیث ایسی ہیں جو مصافحہ کے استجاب پردلالت کررہی ہیں۔
اکثر فقہاکا مذہب یہی ہے کہ مصافحہ مشروع بلکہ مستحب ہے۔ بال البتہ امام مالک سے بعض حضرات نے اس کی کراہت نقل کی ہے لیکن امام مالک سے دوسرا قول مصافحہ کی مشر وعیت اور جواز کا بھی منقول ہے۔ بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے - واللہ اعلم - کہ امام مالک نے جائز اور صورت کو کہا ہوگا اور مکر وہ کسی اور صورت کو۔ کوئی قباحت دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے اس خاص صورت کو مکر وہ کہا ہوگا اور مگر وہ کہا ہوگا۔ بیہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے مشر وعیت کے دلائل کا علم نہیں ہوگا جب ان دلائل کا علم نہیں ہوگا جب ان دلائل کا علم ہوا تواہبے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ بہر حال امام مالک کی اس ایک روایت کو چھوڑ کر باقی تمام فقہا اس بات پر متفق علم ہوا قول ہے۔

البتہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ موقع محل کی رعایت ضروری ہے۔ ایک توبہ ہے کہ جس سے بکثرت ملا قات ہوتی ہے ایک محلے میں رہتے ہوں یا انسٹھ رہتے ہوں تو ہاں پر مصافحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر ملا قات میں مصافحہ کرناحرج کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرایہ کہ کسی آدمی کا ہاتھ مصروف ہو یا مصافحہ کرنے سے اس کے کسی قتم کی المجھن میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا تکلیف کا امکان ہو تو مصافحہ نہیں کرناچاہئے۔ مثلاً ہاتھ مصروف ہے یاہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اب مصافحہ کریں گے تواسے وہ چیز رکھنی پڑے گی، یاسر دی کا موسم ہے اس نے ہاتھ بغلوں میں دبائے ہوئے ہیں یا کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہاتھ گرم کئے ہوئے ہو اور آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں میں دبائے ہوئے ہیں باتھ گرم کئے ہوئے ہے اور آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں تواب آپ مصافحہ نہ کریں تواجھی بات ہے۔ حاصل سے کہ موقع محل کی بات ہوتی ہے۔ کبھی الیا بھی ہوتا کہ آپ نے اس کا فائدہ شمجھ کر مصافحہ نہیں کیااور اس نے برامحسوس کر لیاا گراس کا امکان ہو تو پھر مصافحہ کر لینا چاہئے۔ مطلب سے کہ مصافحہ کرنا مستحسن ہے۔ مطلب سے نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے تو مصافحہ کرنا مستحسن ہے۔

### مصافحه كاطريقه:

یہ تو مصافحہ کی مشر وعیت کامسلہ تھا۔ مصافحہ کس طرح کر ناچاہئے کس حدیث ہیں اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کیاجائے یادونوں ہاتھوں سے کیاجائے۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر نابد عت ہے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ کئی وجہ سے پہلی وجہ یہ کہ جب کسی نص ہیں تعیین نہیں ہے تواس کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم عموم ہو ناچاہئے۔ چاہے ایک ہاتھ سے ہو چاہے دونوں ہاتھوں سے ہو۔ للذا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ بھی امت کرونوں ہاتھوں سے مصافحہ بھی امت کے تعامل میں چلا آرہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کے بارے میں مستقل باب قائم کیا ہے باب الاخذ بالیدین۔ اس باب میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت حماد بن زید نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے دوہ تھوں سے مصافحہ کیا۔ بید وونوں حضرات دوہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ یہ دونوں حضرات جایل القدر محدث ہیں۔ اگر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ بدعت ہوتا تو یہ حضرات دوہاتھوں سے مصافحہ نہ کرتے۔ تیسرا یہ کہ امام بخاری اسی فہ کورہ باب کے اندر حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود گی

جواصل میں تو تشہد کے بارے میں ہے کہ حضور اقد س ملٹی آئی نے حضرت ابن مسعود کو تشہد سکھا یااس حال میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے در میان میں تھا۔ بیرا گرچہ ملا قات والا مصافحہ نہیں ہے بلکہ مصافحہ تعلیم ہے لیکن بیر بات توفی الجملہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا تصور تھا۔ جب تعلیم کے وقت دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جارہا ہے تولقا کے وقت دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا تصور تھا۔ جب تعلیم کے وقت دونوں ہاتھوں سے کہ لقا کے وقت بھی مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہوں گ

یہاں بعض لوگوں نے ہیر کہا ہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یدی میراہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے در میان میں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ استعال ہورہا تھا، لیکن ہیہ بات درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب ید کالفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر جنس ہوتی ہے۔ اور دو سراہ یہ ہیہ بات انتہائی بعید ہے کہ حضور شی آیا تہ تو دوہاتھ بڑھائیں ہوں اور ابن مسعود نے ایک ہاتھ آگے کر دیاہو۔ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا جسم زیادہ سے زیادہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ گئے تاکہ برکت عاصل ہو۔ چنانچہ اسی باب بیس اس طرح کی بعض حدیثیں آگے آر ہی ہیں۔ مثلاً حضرت اُسید بن حضیر کا واقعہ آرہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کمر کو اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگانے لگا۔ ان کی تو کو حش ہوتی فرماتے ہیں کہ ہمارا جسم نبی کو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ نبی دہاتھ آگے کریں اور بیا ایک ہا ہمات ہیں کہ واحد کا صیغہ ہمارہ ہم نبی کو جد سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر چہ حضرت ابن مسعود کے دونوں ہاتھ استعال ہور ہے سے لیکن آل استعال کرنے کی ایک وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چہ حضرت ابن مسعود کے دونوں ہاتھ استعال ہور ہے سے لیکن آل استعال کرنے کی ایک وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چہ حضرت ابن مسعود کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا استعال کرنے کی ایک وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چہ حضرت مالئی تھی تھا۔ بہر حال سے کہنا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بر عت ہے بیدرست نہیں۔

جو حضرات ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرناچاہئے دونوں ہاتھوں سے درست نہیں ان کااشد لال بنیادی طور پراس بات ہیں ہے کہ جتنی احادیث مصافحے کے بارے میں آئی ہیں ان میں ید کالفظ آتا ہے یدین کالفظ نہیں آتا ہی طرح اہل لغت نے بھی جہاں پر مصافحے کی تعریف کی ہے ید کالفظ بولا ہے یدین کالفظ نہیں بولا اس کا جواب وہی ہے کہ جسم کے جتنے اعصاد ودو ہیں جیسے دو کان دو آئکھیں دوپاؤں وغیر ہان میں اکثر و بیشتر مفرد کاصیغہ بول کر پوری جس مراد ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لا تحیل یدک معلولة الی عنقل۔ کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف نہ سمیٹو۔ یہاں یدسے مراد پوری جنس ہے۔ اس طریق سے حدیث میں آتا ہے من رائی مسم منکرافلیغرہ بیدہ۔ مطلب بید کہ ایک ہاتھ سے ہو توکرے دونوں ہاتھوں کو استعمال نہ کرے۔ ایسے کہ اپنی ہاتھ سے انہ ایک ہوتی جنس ہی مراد ہے۔ اور یہاں پر مفرد کاصیغہ ہی حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ یہاں پر بھی جنس ہی مراد ہے۔ اور یہاں پر مفرد کاصیغہ استعمال کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ مصافحہ دوہا تھوں سے بھی کیا جائے توہا تھ دو سرے کے در میان میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ یہاں پر بھی جنس ہی کیا جائے توہا تھ دو سرے کے در میان میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ یہاں پر بھی کیا جائے توہا تھ دو سرے کے در میان میں آتا ہے دو اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ مصافحہ دوہا تھوں سے بھی کیا جائے توہا تھ دو سرے کے در میان میں آتا ہے دو ایک ہی ہوتا ہے۔

بہر حال ہے بات بالکل بلاد کیل ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر نابد عت ہے۔ اصل بات ہے کہ نص کے اندر تو کوئی طریقہ متعین نہیں ہے ہال زیادہ مرقع طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اس لئے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کسی جگہ دوہاتھ سے مصافحہ اتناعام ہو چکا ہو، یا کسی شخص کے ساتھ دوہاتھ سے مصافحہ کرنے کے لوگ استے عادی ہول کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر نااسے اپنے ساتھ اجنبیت اور بے رخی کا اظہار محسوس ہو تودوہاتھ سے مصافحہ کر نااسے اپنے ساتھ اجنبیت اور بے رخی کا اظہار محسوس ہو تودوہاتھ سے مصافحہ کر نااور زیادہ اہم ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر نافی نفسا مباح ہے ہاں اگر کسی جگہ پر تشبہ کی وجہ سے اس سے منع کیا جائے تو وہ الگ بات ہوگی۔

#### الوداع كے وقت مصافحہ:

اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الوداع کے وقت یعنی رخصت ہونے کے وقت مصافحہ کر نابد عت ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ مصافحہ دراصل سلام ہی کی بخیل ہے۔ سلام جیسے لقاء کے وقت ہوتا ہے الیہ بھی وداع کے وقت ہوتا ہے الیہ بھی کوئی حرج نہیں ایسے بھی وداع کے وقت ہوتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ اگر مصافحہ بھی کر لیاجائے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوناچا ہے۔ چھرایک صرح حدیث بھی ہے وداع کے مصافحہ کے بارے میں یہ مقلوق ہی میں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذاور عالم جل اخذ بیدہ فلاید عماحتی یکون الرجل ہویدع یدالنبی۔ یعنی رسول اللہ سائے آئی ہے جب کسی کور خصت کرتے تواس کا ہاتھ پکڑتے اور اسے تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک دوسرا شخص خود اپنا ہاتھ پیچے نہیں کر لیتا تھا۔ اس موقع پر آپ یہ دعا پڑھتے اسٹور عُ اللہ ویک والا تک وخواتیم عملی (۱)۔ اس حدیث میں صراحتا الوداع کے وقت مصافحہ کا بیان ہے۔ اس طرح کی ایک روایت مندا حمد اور نسائی کی السنن الکبرے میں ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تابعی قرعہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عمرے پاس تھامیں وہاں سے جب واپس آنے لگا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ مظہر ومیں تہمیں اس طریقے سے رخصت کرتا ہوں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت فرمایا کہ مظہر ومیں تہمیں اس طریقے سے رخصت کرتا ہوں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت فرمایا کہ عظہر ومیں تہمیں اس طریقے سے دعصافحہ کیا نسائی میں صافحیٰ کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے ابن عمر نے مصافحہ کیا نسائی میں صافحیٰ کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے ابن عمر نے مصافحہ کیا نسائی میں صافحیٰ کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے ابن

1-مشکوة المصانیح: کتاب الدعوات: باب الدعاء فی الأو قات، حدیث نمبر ۲۰، جامع ترمذی: کتاب الدعوات: باب مایقول إذا ودّع إنسانا، حدیث نمبر: ۳۲۴۲۲

<sup>2-</sup>منداحد: حديث نمبر: ٩٥٤م، والسنن الكبرى للنسائي حديث نمبر: ١٠٢٥٠

### معانفة كاحكم

دوسرامسکلہ تھامعانقے کا۔اس کا کیا تھم ہے۔اس میں حدیثیں بھی مختلف ہیں اور فقہا کے اقوال بھی۔احادیث کواگرد کیمیں توحضرت انس کی زیرِ نظر حدیث سے بظاہر ممانعت معلوم ہوتی ہے کہ معانقہ نہیں کرناچاہئے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افیلتزمہ ویقبلہ کیا اسے گلے لگالے اور چوے آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس بہت ساری احادیث میں مصافحہ کا جواز بھی معلوم ہوتاہے مثلاً:

- 1. حضرت عائشہ کی حدیث اسی فصل یعنی الفصل الثانی میں آرہی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر سے مدینہ واپس آئے اور ہمارے گھر کا در وازہ کھٹکھٹا یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر حضرت زید بن حارثہ کی طرف گئے اس حال میں کہ آپ کا بدن نرگا تھا یعنی نیچ از ارتو تھی اوپر رداء نہیں تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاسینہ مبارک نرگا تھا۔ تو حضور طرف گئی آئی نے حضرت زید بن حارثہ سے معانقہ بھی کیا اور انہیں چوما بھی۔
- 2. ای طرح اس سے اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابوذر غفاری سے پوچھا گیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مصافحہ کرتے ہے توحضرت ابوذر غفاری نے فرمایا کہ میری جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی توآپ میرے ساتھ مصافحہ فرمایا کرتے ہے اور ایک دفعہ مجھے بلانے کے لئے آدمی بھیجا تواس وقت میں گھر میں نہیں تھا بعد میں مجھے بتا چلا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے تو میں آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتوآپ ایک چار پائی پر بیٹے ہوئے سے توآپ نے میرے ساتھ معافقہ کیا۔ فالتز منی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں فکان تلک اجود واجود اس دفعہ تو مزاہی آگیا۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوتا تھا اب معافقہ بھی کر لیا۔

- 3. ای طریقے سے حضرت اسید بن حضیر کی حدیث بھی آر ہی ہے جب ترجمہ کریں گے تو وہاں پر تفصیل آجائے گی کہ وہ اپنے جسم کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگار ہتے تھے
- 4. اسی طرح بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے بھی لگایااور چوما بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جعفران لو گوں میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور وہاں جب نجاشی کے یاس جانا پڑا بات چیت کے لئے تومسلمانوں کے وفد کی ترجمانی بھی حضرت جعفرنے کی تھی اور یہ وہیں تھہر گئے تنے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئے لیکن حضرت جعفر انھی حبشہ میں ہی تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تواس موقع پر حضرت جعفر آپ کے یاس مینجے۔ کافی عرصے کے بعد ملا قات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کے ساتھ محبت تھی زیادہ تھی توجب حضرت جعفر آئے ہیں تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی کا ظہار فرمایا ہے اٹھ کر کھڑے ہوئے آگے بڑھے ان کو گلے لگالیا اور انہیں چوما ہے۔ اکثر روایات میں آتا ہے قبل مابین عینیہ دوآ تکھوں کے در میان لیعنی ماتھے پر بوسہ لیااور بعض روایات میں قبل شقتیہ کالفظ بھی آتاہے بیہقی کی شعب الایمان کی روایت ہے۔ بہر حال تقبیل اور معانقہ دونوں کاذکر آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مجھے فتح خیبر کی بھی خوش ہے اور حضرت جعفر کی آمد بھی خوشی ہے لیکن مجھے پیتہ نہیں چل رہاکہ زیادہ خوشی کس چیز کی ہے فتح خیبر کی یاجعفر کے آنے کی۔

اسی طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں کچھ تواس باب میں آگے آجائیں گی کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں جن سے معانقے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ توحدیثیں مختلف ہو گئیں۔ دوسری طرف فقہا کے اقوال میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ اورامام محمد سے معانقے کے کراہت منقول ہے اور یہی مذہب امام مالک کا نقل کیا گیا ہے۔ جبکہ حفیہ میں سے امام ابویوسف اور دوسرے بہت سارے فقہا معانقے کے جواز کے قائل ہیں۔ توائمہ حنفیہ کا بھی اس بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض حضرات نے یہاں مختلف اقوال میں ترجیح کا راستہ اختیار کیا ہے اور ترجیح دی ہے امام بارے اور ترجیح دی ہے امام

ابویوسف کے قول کو۔امام طحاوی نے یہی نقطہ کنظر اختیار کیا ہے۔ ترجیح کی وجہ بیہ ہے کہ اکثر احادیث جوازیر دلالت کررہی ہیں جبکہ نہی کی حدیث صرف ایک ہے حضرت انس والی اور اس کی سندپر بھی کلام کی گنجائش موجود ہے اس لئے ان حضرات نے ترجیح دی ہے امام ابویوسف کے قول کو۔

لیکن صیح یہ معلوم ہوتاہے کہ ترجی کی بجائے تطبیق کاراستہ اختیار کیاجائے اور تطبیق بھی الی ہوجس سے دونوں قول بھی جمع ہوجائیں اور دونوں قسم کی حدیثوں میں تعارض بھی مر تفع ہوجائے۔ تطبیق بہتر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ امام محمہ نے اپنا فد ہب جامع صغیر میں بیان کیا ہے اور اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف نقل نہیں کیا۔ حالا نکہ امام محمد کی عادت رہے کہ اگر کسی مسئلے میں ان کا امام ابو حذیفہ یا امام ابو یوسف سے کوئی اختلاف ہو تو بیان کر دیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ میں ان ائمہ کے در میان اختلاف نہیں ہے اس لئے ان اقوال کو جمع کرنے کی کوئی صورت ہونی چاہئے۔

تطبیق کاایک راستہ وہ ہے جس کو صاحبِ ہدایہ نے اختیار کیاہے وہ یہ ہے کہ نہی اس وقت ہے جب کہ آوی نگے بدن ہو یعنی پیٹ اور سینہ نگا ہو یعنی صرف چادر باندھے ہوئے ہو۔ اور جواز اس صورت میں ہے جبکہ بدن نگا نہ ہو۔ للذا نہی اور صورت میں ہے جواز اور صورت میں۔ جو کہتے ہیں کہ مکر وہ ہے وہ پہلی صورت کی بات کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں جائز ہے وہ دوسری صورت کی بات کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں جائز ہے وہ دوسری صورت کی بات کر رہے ہیں، المذاختلاف لفظی ہوا حقیقی نہ ہوا۔ اس سے حدیثیں بھی جمع ہو گئیں کہ جن احادیث میں معانقہ کا جواز ہے وہ پہلی صورت میں ہے اور جس میں نہی ہے وہ دوسری صورت میں ہے۔

حضرت مولا ناظفراحمد عثانی نے اس وجہ تظین سے اعلاء السنن میں اتفاق نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں پہلی وجہ سے ہے کہ اگر ننگے سینے کے ساتھ معانقے کی کراہت کی کوئی وجہ ہوسکتی ہے تووہ مظنۂ شہوت امکانِ شہوت ہونا ہے ، اور اس معاملے میں وونوں صورت میں شہوت کا خطرہ اس معاملے میں وونوں صورت میں شہوت کا خطرہ

ہے پھر سینہ ڈھکا ہوا ہو یانہ ہو دونوں صور تیں برابر ہیں، جیسے کوئی نعوذ باللہ نامحرم عورت سے معانقتہ کرتاہے یاایسے امر د سے معانقتہ کرتاہے جس سے شہوت کاخطرہ ہوسینے پر کپڑاہویانہ ہواس معاملے میں دونوںصور نیں برابرہیں۔ اور جہاں شہوت کا خطرہ نہیں وہاں انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لئے فرق کی وجہ کوئی خاص نہیں ہے اور حضرت زید بن حارثہ سے معانقہ کیاتھا حضور ملڑ کیا ہے اس حالت میں کیاتھاکہ بدن نگاتھا۔اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سینہ نگا ہونے یا ڈھکا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کوئی یہ توجیہ کرسکتاہے کہ نہی اس صورت میں ہے جب دونوں کاسینہ نزگا ہو، اس صورت میں حضرت زید بن حارثہ کے واقعے کی بنیادیر تواشکال نہیں ہو گاتاہم محل شہوت ہونے میں دونوں صورتیں برابر ہونے والا اشکال باقی رہے گا۔ اس کئے علامہ ظفراحمہ عثانی نے تطبیق کادوسر اراستہ اختیار کیا ہے اور وہ کافی معقول بھی لگتا ہے ،اس میں حدیثیں بھی بڑی آسانی سے جمع ہوسکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ معانقہ کی کئی صور نیں ہیں۔ہر صورت کا تھم الگ الگ ہے۔ معانقہ اگر شہوت کی نیت سے کیاجائے توبیہ ناجائز ہی ہے الابیہ کہ وہ بیوی اور باندی ہو۔ دوسری صورت میہ ہے کہ معانقہ کیا جائے بطورِ تحیہ کے۔ یعنی بیہ سمجھ کر کہ بیہ ملا قات کاایک شرعی ادب ہے اور وہی حیثیت ہے جو سلام اور مصافحہ کی ہے کہ جس طرح مصافحہ ملا قات کاادب ہے اسی طرح معانقتہ بھی شرعی تحیہ اور شرعی ادب ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس سے ملاقات کرکے خوشی بہت ہورہی ہے توظاہر ہے کہ آپ بے ساختہ طور پراس سے معانقہ کریں گے ایک حیثیت معانقہ کی پیہ ہے۔

ممانعت جہاں پر ہے وہ اصل میں تھیہ والی صورت میں ہے کہ اس خیال کے ساتھ معانقہ کیا جائے کہ یہ ملا قات کا شرعی ادب ہے۔ لیکن اگر فرطِ محبت، بیجان شوق، سر ورِ لقاء کی وجہ سے معانقہ کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جتنی حدیثوں میں بھی معانقہ کرنا آرہا ہے وہ اس نوعیت کا ہے۔ اس کی تائید مزید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو معانقہ کرتے تھے۔ ملا قات پہلی صورت میں بھی ہور ہی ہے لیکن اس میں معانقہ نہیں کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ معانقہ محض لقاء کا ادب نہیں ہے، تی سی معانقہ محض لقاء کا ادب نہیں ہے، تی سی بال البتہ جب عام معمول کی ملا قات ہوتی ہے تو لقاپر اتی خوشی نہیں ہوتی لیکن جب کوئی آو می

سفر پر گیاہ واہو خاص طور پر اس زمانے کاسفر بہت لمباہ و تاتھا اور آدمی بہت دیر کے بعد آتا تھا توجب دیر سے اپنے تعلق والے سے ملاقات ہو توخوش فریادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے معانقہ کیا کرتے تھے۔ اگر خوش کی وجہ سے معانقہ کیا جائے تو ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک مکر وہ ہے۔ کیا جائے تو ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک مکر وہ ہے۔ تو کراہت کا قول اور صورت پر محمول ہے اور جو از کا قول اور صورت پر ۔ للذاد و نوں قولوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔

#### عيدك دن معانقه:

اس سے ایک مسلہ اور بھی حل ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنے کا کیا تھم ہے۔اس میں بات رہے ہے کہ اگراس کو عید کے شرعی آ داب میں سے سمجھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ کسی چیز کاشر عی ادب اس وقت بنتاہے جب کہ اس کی کوئی شرعی دلیل بھی موجود ہو۔اور دلیل شرعی سے اس کاثبوت نہیں ملتاکہ خاص عید کے ساتھ اس کاکوئی تعلق ہو۔ ہاں البتہ اس ملاقات پر چونکہ خوشی ہوتی ہے اس لئے معانقہ کر لیاجائے تو کوئی حرج کی وجہ بھی نہیں بنتی۔ کس ملا قات پر خوشی زیادہ ہوتی ہے یہ امر عادی ہے امر شرعی نہیں ہے۔ یعنی پیر فیصلہ کر ناشریعت کا کام نہیں ہے کہ کو نسی ملا قات پر خوشی زیادہ ہو کی ہے۔ بعض او قات ملا قات تواتنی دیر سے نہیں ہوتی البتہ خوشی کے موقع پر ملاقات ہورہی ہوتی ہے اس کئے معانقہ کرلیاجاتاہے۔ اس حیثیت سے ا گر کر لیاجائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کر تاہوں۔ فرض سیجئے آپ کے کسی قریبی اور گہرے دوست کی شادی ہے۔ وہ نکاح کے لئے بارات لے کر گیا۔ آپ کسی وجہ سے ساتھ نہیں گئے۔ آپ کے ذہے انتظامات لگادیئے ہوں۔ بارات اس شہر بلکہ اس مجلے میں گئی اور چند گھنٹوں کے بعدوہ دلہن لے کر واپس آگیا۔ اب اگرجہ اس سے تھوڑی ہی دیر کے بعد ملا قات ہور ہی ہے ،ادراتنے عرصے بعد ہونے والی ملا قات میں عام طور پر مصافحہ بھی نہیں کیاجاتا، بلکہ سلام پراکتفا کیاجاتاہ، لیکن یہاں آپ ایبانہیں کریں گے بلکہ اس کے گاڑی سے اتر تے ہی آپ اس سے چٹ جائیں گے اور مبارک باد دیں گے۔اس لئے ایک خوشی کے موقع پر ملا قات ہورہی ہے، یہ خوشی کے اظہار کاایک اندازہے۔اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

#### چومنا:

چومنے میں دومسئلے ہیں ، ایک ہے تقبیل الوجہ لینی منہ چومنا ، اور دوسرا ہے تقبیل البدین والرجلین ، یعنی دست بوسی اور قدم بوسی۔ توپیلے تقبیل الوجہ پر بات کرلیں۔اس میں بھی ہمارے ائمہ امام محمہ ،امام ابو حنیفہ سے اس کی کراہت معلوم ہوتی ہے امام ابویوسف سے اس کاجواز منقول ہے۔ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، بعض ممانعت پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ حضرت انس کی بیہ حدیث۔اور دوسری طرف بہت ساری احادیث جواز پر بھی دلالت کرتی ہیں جیباکہ معانقے کی کئی حدیثیں ہم نے بیان کیں ان میں بہت ساری احادیث میں معانقے کے ساتھ تقبیل کا بھی ذکرہے۔اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی حدیث آرہی ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جال ڈھال اور سیرت میں میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے مشابہ حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت فاطمہ رضى الله تعالى عنهار سول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف آتيں توآپ ماڻي آينم الله كان كي طرف جاتے اور استقبال کرتے اوران کاہاتھ پکڑ کرانہیں بوسہ دیتے اورا پنی جگہ پر بٹھاتے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ بھی ایساہی کرتیں،آپ کاہاتھ پکڑتیں اور بوسہ دیتیں اور بیٹھاتیں۔اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو تقبیل کے جواز پر دلالت کررہی ہیں۔ تواس میں بھی وہی بات ہے کہ تقبیل کی کئی صور تیں ہیں، بعض صور تیں ممنوع ہیں اور بعض صور تیں جائز ہیں۔ مثلاً کیک ہے تقبیلِ شہوت، یہ محل شہوت میں جائز ہے لعنی بیوی اور باندی میں ویسے جائز نہیں ہے۔اور ایک ہے تقبیل تحیہ کہ اس کو با قاعدہ طور پر تحیہ کا حصہ سمجھ کر کیا جائے تو حضرت انس کی حدیث میں جو نہی ہے وہ اس صورت میں ہے۔ کیونکہ تحیہ صرف اور صرف سلام ہے اور زیادہ سے زیادہاس کی پیمکیل مصافحہ سے ہوتی ہے اور کوئی چیز تحیہ کے اندر داخل نہیں ہے۔اورایک ہے تقبیلِ شفقت ورحمت پیہ بالا تفاق جائز بلکہ مستحن ہے جبیاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کوچومااس پر حضرت اقرع بن حابس نے کہا کہ میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے کسی کو نہیں چوما، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا يرحم لا يُرحم-اسى طرح اسى باب مين آر ہاہے كه جب حضور ملتى الله اور حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه شروع شروع

میں مدینہ آئے توحضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں ایک د فعہ حضرت ابو بکر ؓ کے گھران کے ہاں گیا توحضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئیں تھیں ان کو بخار تھا توحضرت ابو بکر ؓ ان کے پاس آئے اور بیہ کہا بیٹی کیسی ہو؟ وقبلّ خدہااوران کے رخسار کوچوما۔ بیہ تقبیلِ شفقت یا تقبیل رحمت ہے۔ بیہ جائز ہے جہاں پر شہوت کا خطرہ نہ ہو۔

ایک ہے تقبیل سرورِ لقاء کی وجہ ہے۔ ملا قات پرخوشی ہو کی ہے اس کی وجہ سے بیجانِ شوق کی وجہ سے بوسہ ویا تو بیہ بھی جائز ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو چو منا ، حضرت جعفر بن ابی طالب کو چو منا بیہ سب اس کے اندر واخل ہیں۔

ایک قسم ہے تقبیلِ تعظیم۔اس سے ملتی جلتی ایک ہے تقبیلِ تبرک۔یعنی برکت حاصل کرنے کے لئے چو منا۔ بید دونوں صور تیں چو نکہ ہاتھ اور پاؤں چو منے کی شکل میں ہوتی ہیں اس لئے ان پر بات اگلے عنوان کے تحت آر ہی ہے۔

#### ہاتھ ہاؤں چومنا:

اب آیئے ہاتھ پاؤں چومنے کی طرف۔اس میں علما کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض ناجائز۔ ہاتھ پاؤں چومنا عام طور پر یا تو تعظیم کے لئے ہوتا ہے یا تبرک حاصل کرنے کے لئے۔ اورا گرپہلی قسموں میں سے کسی قسم میں ہوگا تو وہ کا تعنی اگر شہوت کی وجہ سے ہوگا تو اس کا وہی علم ہوگا اورا گر تھیے کی وجہ سے ہوگا تو وہی علم ہوگا اگر بیجان شوق اور فرط محبت کی وجہ سے ہوگا تو اس کا وہی علم ہوگا۔ لیکن عام طور پر ہاتھ پاؤں جو چومے جاتے ہیں وہ ان میں سے کسی میں داخل ہوتے نہیں ہیں بلکہ عام طور پر تبرک کے لئے ہوتا ہے یا تعظیم کے لئے ہوتا ہے جاتے ہیں۔ حتی کہ ہمارے قریب کے زمانے کے اکا بر کے رجحان مختلف ہیں۔ حتی کہ ہمارے قریب کے زمانے کے اکا بر کے رجحان مختلف ہیں۔ مثلاً مفتی اعظم حضر سے مفتی محمد شفیع صاحب کی جواہر الفقہ میں اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ ہے جس میں ان

کار جحان جواز کی طرف معلوم ہوتاہے۔ جب کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی نے اس مسکلہ پر اعلاء السنن میں بحث کی ہے اور ان کازیادہ تررجحان عدم جواز کی طرف ہے۔

مولاناعثانی کی بحث کاخلاصہ ہیہ ہے کہ اگر بیجان شوق اور فرط محبت کی وجہ سے ہو تو جائز ہے لیکن اگر تعظیم اور تبرک کے لئے ہو تو جائز نہیں ہے۔ فرق ہیر پڑے گا کہ اگر بیجان شوق یاسر ور لقا کی وجہ سے ہو تو ہیہ اپنے بڑوں کے ساتھ خاص نہیں ہو گا جلکہ اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی ہو گا اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہو گا اور اگر تبرک اور تعظیم کے لئے ہو تو ہیہ صرف بڑوں کے ساتھ ہو گا۔

اصل اور رائح بات کیاہے۔اس سے پہلے ایک بات بیہ ذہن میں رکھ لیں کہ فی نفسا ہاتھ پاؤں چو منار وایاتِ کثیر ہسے ثابت ہے۔ان میں سے کئی روایات حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں کتاب الاستیزان: باب الاخذ بالید میں جمع کردی ہیں۔ جن میں سے چندر وایات ہم پہلے آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔

- 1. ان میں سے ایک جوسب سے پہلے ہے وہ ہے جو حضرت زراع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جواسی باب میں بھی آگے آر ہی ہے کہ یہ وفد عبدالقیس میں شامل تھے جب بیہ وفد مدینے میں پہنچا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں سے اتر کر جلدی جلدی بھاگے تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چو میں۔فنقبل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورِ جلد۔
- 2. حضرت ابن عمررضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ان کوکسی لڑائی میں بھیجا گیا۔ لیکن کسی وجہ سے بیہ وہاں سے بھاگ آئے اور مدینہ میں پہنچے۔ لیکن وہاں پہنچ کر خیال ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ ناراض ہوں گے اس لئے سوچا کہ یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر یہی رائے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہر حال حاضر ہونا ہی چاہئے۔ چنانچہ خدمت میں حاضر ہوئا وی جا ہے ۔ چنانچہ خدمت میں حاضر ہوئے اور جاکرا پنی غلطی کا قرار کرتے ہوئے کہا خن الفر ارون کہ ہم بھاگنے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موسلم کے حاصر ہوئا کہ جم بھاگنے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایالابل انتم العکارون، یعنی تم واپس لوث کر جانے والے ہو۔ تواس موقع پر حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوہے۔

- 3. غزوہ تبوک کے موقع پر تین مخلص صحابہؓ ایسے تھے جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے اوران کا مقاطعہ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً پچاس دن کے بعدان کی توبہ نازل ہوئی۔ حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں جوان تینوں میں سے تھے کہ جب ہماری توبہ نازل ہوئی توہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوہے۔
- 4. حضرت صفوان بن عسال کی ایک روایت ہے جن کوامام تر مذی نے حسن صحیح کہاہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دویہودی رسول اللہ طبق آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیہ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوجو نونشانیاں دی گئ تخییں تشع آیات بینات وہ کیا تخییں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نونشانیاں بتادیں توان دونوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور یاؤں کو چوما۔
  - 5. حضرت اسامه بن شريك رضى الله تعالى عنه فرماتے بين قبلنا يدالنبي صلى الله عليه وسلم-
- 6. حضرت عمر کے بارے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اٹھے اور اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوہے۔
- 7. حضرت بریرہ نے حضوراقدس طنی کی ایک واقعہ نقل کیاہے کہ ایک اعرابی نے آکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی نشانی دیکھا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا۔ وہ آپ کے باس آگیا اور آکر آپ کو سلام کیا پھر دو بارہ اپنی جگہ پرواپس چلا گیا۔ اس پراس اعرابی نے کہا کہ اٹذن نی ان اُقبل رأسک و رجلک۔ یعنی اس اعرابی نے آل حضرت طنی کی اُنہ سے آپ کا سراور پاؤل چومنے کی اُجازت لی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔
- 8. صحابہ کرامؓ کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلاً یک مرتبہ حضرت عمؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ چومے اس طرح زید بن ثابتؓ نے اتر کر حضرت ابن عباسؓ کے ہاتھ چومے اور فرمایا ہکذاامر ناان نفعل باہل بیت نبینا

- 9. ایک مرتبہ حضرت واثلہ نے فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی توان کے کسی شاگرد نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس ہاتھ کوچوموں توحضرت واثلہ نے اس کی اجازت دی۔
- 10. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسی طرح آتا ہے کہ ان سے بھی درخواست کی گئی اس خصی کہ جس ہاتھ سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس ہاتھ کوچومیں توحضرت سلمہ بن اکوع نے اس کی اجازت مرحت فرمائی۔
  - 11. ایک موقع پر حضرت علیؓ نے حضرت عباسؓ کے ہاتھ چوہے۔
- 12. حضرت ابومالک اشجعیؓ نے ایک د فعہ حضرت عبداللہ بن اُنی او فیؓ سے کہا کہ اپناوہ ہاتھ نکا لئے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تاکہ میں اس ہاتھ کو چوموں چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی او فیؓ نے اپناہاتھ بڑھا یااور حضرت ابومالک اشجعی نے اس کو چوما۔

یہ تو چند مثالیں ہیں۔اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں احادیثِ مر فوعہ میں بھی اور صحابہؓ کے عمل میں بھی۔

جیساکہ میں نے کہاتھاکہ حافظ ابن حجرنے اس موضوع پر یہ روایتیں جمع فرمائیں ہیں اور یہ بھی لکھاہے مشہور محدث ہیں حافظ ابن المقرئ نے اس موضوع پر ایک رسالہ جمع کیاہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور محدث گزرے ہیں شیخ محمہ عابد سندھی ان کا بھی اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ ہے الکرامۃ والتقبل کے نام سے۔ شیخ گزرے ہیں شیخ محمہ عابد سندھی کے اس رسالے کی اکثر با تیں حضرت مفتی محمہ شفیع کے رسالے میں آگئ ہیں۔ اور میں نے جوروایتیں آپ کے سامنے رکھیں وہ انہی دور سالوں میں سے ہیں۔ البتہ اس میں واثلہ بن استع اور سلمہ بن اکوع کی جوروایات آئی ہیں یہ مجمع الزوائد میں ہیں۔

ان روایات سے بتا چلا کہ تقبیل رجلین اور تقبیل البدین کا ثبوت توبلاشبہ ہے۔ البتہ علامہ ظفراحمہ عثمانی کار جحان اس طرف معلوم ہو تاہے کہ تقبیل رجلین اور تقبیل البدین تغظیم اور تبرک کے لئے نہیں ہے بلکہ سرور لقا اور بیجان شوق کی وجہ سے ہے، جبیبا کہ معانقے میں ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت بیر ہے کہ اگران تمام روایات پر غور کریں توان سب کواس پر محمول کر نامشکل ہے۔ان میں بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں احترام، تبرک اور تعظیم کے علاوہ تقبیل کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔اس لئے صحیح یہی معلوم ہو تاہے کہ تبرک اور تعظیم کے لئے بھی ہاتھ پاؤں چو منا فی نفسہ جائز توہے اور روایات کثیرہ سے ثابت ہے ہاں البتہ اگران میں کوئی مفسدہ لازم آرہا ہو تو منع کیا جائے گا۔ ایک قباحت بعض او قات اس میں یہ ہوسکتی ہے کہ کوئی یہ جاہے کہ لوگ میرے ہاتھ یاؤں چومیں تو ظاہر ہے کہ یہ حب جاہ اور کبرہے۔ابیاجاہنا بھی براہےاور کسی کی ایسی فرمائش یاخواہش پوری کرنے کے لئے دست بوسی وغیرہ کرنا بھی بغیر مجبوری کے ناپندیدہ ہوگا۔ یا پیراندازہ ہے کہ میرے ایسا کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوگی وہ بوجھ محسوس کرے گا اس لئے کہ طبیعتیں ہر طرح کی ہوتی ہیں۔بعضوں کواس طرح کے تکلفات یا تعظیمی مظاہر سے طبعی تنفر ہوتا ہے ایسی صورت میں اگلے کے مزاج کی رعایت رکھنی چاہئے۔ چنانچہ حضور اقدس ملٹی کیا تشریف آوری پر صحابہ کا کھڑے ہونے کامعمول نہیں تھا،اس لئے کہ وہ جانتے تھے نبی کریم طرفہ لیکٹم پراس سے گرانی ہوگی۔اسی طرح کسی جگہ بہت سے لوگ ہیں اگر میہ تمام لوگ ایک ہی شخصیت کے ہاتھ یاؤں چومنے لگ جائیں تواس کے لئے خاصی تکلیف کا باعث ہوگا۔ توجہاں پرایسے مفاسد پائے جائیں وہاں پر ظاہر ہے کہ دست بوسی اور قدم بوسی جائز نہیں ہے۔

ریہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ بیہ تودست بوسی اور قدم بوسی کا ثبوت اس وقت ہے جب کہ مجھی کبھار فرطِ محبت اور غلبہ تعظیم میں ہو جائے۔اس کو با قاعدہ معمول بنالینا کہ جب بھی کسی بزرگ یاعالم سے ملیں تواس کا ہاتھ ضرور چوم لیناچاہئے یہ مناسب نہیں۔ مذکورہ روایات میں جو ثبوت ہے وہ یہ نہیں کہ ان کا معمول تھا بلکہ جہاں کہیں ہواہے احیاناً ہواہے۔مفاسد بھی عموماً اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کو معمول بنالیاجائے۔جب معمول نہ بنایاجائے۔ تومفاسد بھی نہیں ہوتے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب تقبیل بطور تعظیم کے ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کی آپ تعظیم کررہے ہیں وہ قابل تعظیم ہو بھی سہی۔ لیکن اگر تقبیل ہور ہی ہے بطور سرورِ لقاکے تو پھراس میں سے خرابی نہیں ہوگی۔

بعض دفعہ قدم چومنے کے لئے جھکنا بھی پڑتا ہے اس کا کیا تھم ہے۔ توقدم ہوسی کا ایک طریقہ ہے کہ جھکنا نہ پڑے مثلاً یک شخص سواری پر بیٹھا ہواہے دوسرااس کی قدم ہوسی کرے گاتواہے جھکنا نہیں پڑے گا، لیکن عام طور پر دست ہوسی اور قدم ہوسی کے لئے جھکنا بھی پڑتا ہے تواس کا کیا تھم ہے۔ کیونکہ اصل ہے ہے کہ دوسرے کے سامنے جھکنا ممنوع ہے جیسا کہ حضرت انس کی اس زیر بحث حدیث میں ہے۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے ایسی دست ہوسی یا قدم ہوسی جس کے لئے دوسرے کے سامنے جھکنا پڑے وہ ناجائز ہو۔ لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی کی رائے ہے ہے یا قدم ہوسی جس کے لئے دوسرے کے سامنے جھکنا پڑے وہ ناجائز ہو۔ لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی کی رائے ہے ہے اور جھکنا اس میں لازم آرہا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ مشہور فقہی قاعدہ ہے الامور بمقاصد ہا۔

### ادب ملا قات کی پنجیل مصافحہ سے

(٥) وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَةِ المُرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْ عَلَى يَدِهِ، فَيَسْأَلَهُ: كَيْفَ هُو؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ». رَوَاهُ أَحْدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملے آئیلی نے فرمایا کہ مریض کے حال بو چھنے میں کمال کارجہ میہ ہے کہ تم میں کوئی شخص اپناہاتھ مریض کے ماتھے پریااس کے ہاتھ پررکھے اور اس سے بوچھے کہ وہ کیسا ہے،اور آپس میں تمہاری ملا قات کے ادب کی تنکیل مصافحہ ہے۔

### رسول الله ملى يكتم كازيدبن حارثه كوچومنااور معانقه كرنا

(٦) وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَالله مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ میں آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نفے حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ طبّی ایٹی کے باس آئے اور دروازہ کھٹکھٹا یا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اٹھ کران کی طرف گئے اس حال میں کہ آپ طبّی ایٹی اسپ کھٹکھٹا یا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگے بدن اٹھ کران کی طرف گئے اس حال میں کہ آپ طبّی نہ ننگے بدن کپڑے کو زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اللہ کی قشم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے پہلے نہ ننگے بدن دیکھانہ اس کے بعد۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کو چوما۔

یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمار ہی ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربیانا اس کامطلب میہ ہے کہ بنچ تہہ بند تو تھا او پر ردا نہیں تھی۔ گویا کہ سینہ اور پیٹ وغیرہ نظے تھے۔ اور بیہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھی اس سے پہلے نظے پیٹ اور نظے سینہ کی حالت میں نہیں و یکھا۔ اس سے بظاہر ذہن میں بیہ بات آتی ہے کہ یہ مشکل ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں توالی حالت ہوتی ہی رہتی ہے بظاہر ذہن میں بیہ بات آتی ہے کہ یہ مشکل ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں توالی حالت ہوتی ہی رہتی ہے

کہ بدن نگا ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ یہ نہیں فرمانا چاہتیں کہ میں نے مطلقاً بی صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے نہیں دیکھا لیکہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ کسی کاایسااستقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی کسی کو باہر ملنے گئے ہوں پیٹ اور سینہ کھلا ہوا ہویہ صرف حضرت زید بن حارثہ کے بی ہواکسی اور کے لئے میرے سامنے نہیں ہوا۔

# نى كريم المن الله كالوذر تو كله لكانا

(٧) وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ - رَضِيَ الله عَنْهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي لَقِيتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي لَقِيتُهُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو عَلَى سَرِيرٍ، فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجُودَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

بنو عنزہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے
پوچھاکہ کیا حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مصافحہ کرتے ہے جب تم حضوراقدس صلی اللہ علیہ
وسلم سے ملتے تھے تو حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں حضوراقدس ملی آلیہ اسے جب بھی ملاہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ ضرور کیا۔اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے
کے لئے میری طرف آدمی بھجا۔ میں اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھا۔ جب میں آیاتو مجھے اس کی خبر ہوئی
(کہ مجھے حضور نے بلایاہے) تومیں حضوراقدس کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ
وسلم چار پائی پر تھے۔ تو آخضرت نے مجھے سینے سے لگایا۔ یہ تو بہت ہی خوبہ ہوا(اس دفعہ تو مزاہی آگیا)۔

## عكرمة بن ابي جبل كي آب المن المياليم كي خدمت ميس حاضري

(٨) وَعَن عكرمةَ بن أبي جهلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَوْمَ جِئْتُهُ: «مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ اللَّهَاجِرِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ

حضرت عکر مہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مبارک ہوا یسے سوار کوجو ہجرت کرنے والاہے۔

اصل میں ہوایوں تھاجب مکہ فنح ہوا تو حضرت عکر مہ مکہ حچوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ا گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کااعلان کرر کھا تھا مگر حضرت عکرمہ کویہ خیال ہوا کہ میں تو حضور اقد س ملی کیا ہے بدترین دشمن کابیٹاہوں۔ اس لئے میری جان توکسی حالت میں بھی نہیں چھوٹ سکتی اس لئے یہ بھاگ گئے تھے۔ ان کی بیوی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام بھی قبول کیااور بیہ کہا کہ عکر مہ تواس طریقے سے بھاگ گیاہے۔حضوراقدس نے فرمایا کہ اگر عکر مہ واپس آ جائے ہم اسے پچھ نہیں کہیں گے معافی دے دیں گے۔ توانہوں نے کہاکہ اگرمیں جاکر عکر مہ کو بتاؤں گی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کاوعدہ فرمالیاہے تب بھی عکرمہ کومیری بات کا یقین نہیں آئے گا۔حضور اقدس نے بطور نشانی کے اپنی رداء دے دی کہ یہ ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ یہ تکئیں اور جاکر عکر مہ کو بتایا کہ حضور اقدس نے فرمایاہے کہ اگر عکر مہ آ جائے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے معاف کر دیں گے۔ بڑی مشکل سے عکر مہ کویقین آیا کہ مجھے بھی معافی مل سکتی ہے۔اس لئے کہ ابوجہل حضور اقد س ملتی ایکے کے ساتھ جو کچھ کیااور کرایاس کے مطابق اگر آں حضرت التھ اُلیام کی جگہ کوئی اور ہو تاتو تبھی معاف نہ کر تا۔ چنانچہ وہواپس آ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام بھی قبول کیا۔اس موقع پر حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مرحبا بالراکب المهاجر۔ راکب تواس لئے کہاکہ بیہ سوار ہو کر بھاگے تھے سمندر کی طرف اور مہاجر ان کو لغوی معنی کے اعتبار سے کہا گیاہے۔اس لئے کہ مہاجر اصطلاحی تووہ ہوتاہے جواپناوطن اللہ اور رسول

کے لئے چھوڑے اور جب بیہ اپناوطن جھوڑ کر گئے تھے اللہ اور رسول کے لئے نہیں گئے تھے بلکہ جان جھڑانے کے لئے گئے تھے اور جب واپس آئے ہیں تو اللہ اور رسول کی طرف آئے ہیں لیکن وطن چھوڑ کر نہیں آرہے تھے بلکہ وطن واپس آرہے تھے بلکہ وطن واپس آرہے تھے بلکہ وطن واپس آرہے تھے اس کے اصطلاحاً یہ ہجرت نہیں ہے۔

اس سے ایک مسئلہ معلوم ہواوہ ہیہ کہ کسی کی آ مدپر سلام تواس سے کیابی جاتا ہے، اس کی تانیس کے لئے یااس کی آ مدپر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کچھ الفاظ کہہ دیئے جائیں تو کچھ حرج کی بات نہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا مرحبا بالراکب المھا جربیہ اس لئے فرمایا کہ ان کے دل میں رعب تھا کہ پہنہ نہیں میر اکیا ہے گاسہے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے توان کا ڈراتارنے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔

### ایک صحابی کاآپ اللہ اللہ اللہ کے پہلو کو چومنا

(٩) وَعَن أُسَيدِ بن حُضَيرٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: بَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - وَكَانَ فِيهِ مُزَاحٌ - بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ: أَصْبِرْنِي. قَالَ: «اصْطَبِر». قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ: أَصْبِرْنِي. قَالَ: «اصْطَبِر». قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ عُلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ عُلَيْ كَشْحَهُ قَالَ: إِنَّهَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رسولَ الله. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت أسيد بن حضير رضى الله تعالى عندسے روايت ہے جو كه انصار ميں سے ايك شخص تنے وہ فرماتے ہيں كه ايك اليہ وقت جبكه وہ لوگوں سے باتيں كر ہے ہتے -اوران كى طبيعت ميں مزاح كى عادت تقى - بيدلوگوں كو بنسارہے ہتے اسى اثناميں حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے ان كى كو كھ ميں لكڑى چھبودى۔ توانہوں نے كہا كہ جھے بدله دلوائے تو حضور اقد س نے فرما يا كه بدله لے لو۔ توانہوں نے كہا كہ

آپ کے اوپر قمیص ہے اور میرے اوپر اس وقت قمیص نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اوپر کی توبیہ آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو چومنے گئے اور فرمایا کہ یارسول اللہ! میر امقصد توبیہ تھا۔

یہاں اس حدیث کی روایتیں دو طرح کی ہیں۔ بعض نے بیر روایت اس انداز سے نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر واقعہ خود حضرت اُسید بن حضیر کا ہے۔ جو یہال مشکوۃ کے متن سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود ابوداود وغیر ہسے بید معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود ابوداود وغیر ہسے بید معلوم ہوتا ہے کہ بیر واقعہ حضرت اسید بن حضیر کا نہیں ہے بلکہ کسی اور صحافی انصاری کا ہے ،اسید بن حضیر محض روایت کرنے والے ہیں۔ بید دوسری بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال جس شخص کاواقعہ ہے اس کومزاح کی عادت تھی ای طرح معمول کے مطابق لوگوں میں بیٹے مزاح کررہے تھے، لطیفے وغیرہ سنارہے ہوں گے توآپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے اور بطور مذاتی کے اس کی کو کھ پر لکڑی ماری۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے لکڑی چھوئی ہے میں بدلہ لوں گا حضور مٹیٹیٹیٹیٹ فرمایا کہ بدلہ لے لواس نے کہا کہ بدلہ س طرح تو نہیں ہوتا۔ بدلہ تواس طرح ہوتا ہے کہ جب کہ مساوات ہو۔ جب آپ نے لکڑی لگائی تھی اس وقت میراجہم نظا تھا اور آپ نے تھیص پہنی ہوئی ہے بدلہ اس طرح نہیں ہوتاآپ تھیص اوپر کریں کھائی تھی اس وقت میراجہم نظا تھا اور آپ نے تھیص ہینی ہوئی ہے بدلہ اس طرح نہیں ہوتاآپ تھیص اوپر کرلی انہوں نے بدلہ تو کیا لینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیٹ گئے برکت حاصل کرنے کے لئے اور مقصودان کا بہی تھا۔ اس سے ایک تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سمجھ میں آر ہی ہے۔ جس کے اندرزیادہ کبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے مزاح میں شریک نہیں ہوا کرتا۔ اسے تو اپنے مصنوعی و قار ہی کی قکر لاحق رہتی ہے۔ دو سرا ہے کہ جب اس نے بدلہ لینے کے لئے کہاتور سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بدلہ دینے کے لئے بھی فوراً تیار ہو گئے ہی آپ کی تواضع بھی ہے اور انصاف بھی۔ اور تصاف اللہ علیہ و سلم اس کے لئے بھی فوراً تیار ہو گئے ہی آپ کی تواضع ہی ہی اس طرح حضور کی مزید تواضع اور انصاف سمجھ میں آپار ہو گئے تواس طرح حضور کی مزید تواضع اور انصاف سمجھ میں آپار ہو گئے تواس طرح حضور کی مزید تواضع اور انصاف سمجھ میں آپار ہو گئے تواس طرح حضور کی مزید تواضع اور انصاف سمجھ میں آپار ہو گئے تواس طرح حضور کی مزید تواضع اور انصاف سمجھ میں آپار

اس واقعے سے مزاح کا جواز بھی سمجھ میں آرہا ہے۔اس پر آگے مستقل باب آئے گا۔ تیسری بات ہے سمجھ میں آرہا ہے۔اس پر آگے مستقل باب آئے گا۔ تیسری بات ہے سمجھ میں آرہا ہے۔اس پر آئی کہ کسی کو جسمانی تکلیف جس کو و و سرا برانہ منائے اس طرح کی تھوڑی سی دو شرارت '' نما آت کے اندر کر لینے کی گھجائش ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی و سلم نے یہاں یہ لکڑی اان کے چھوئی۔ ظاہر ہے کہ اس سے پچھ نہ پچھ جسمانی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن یہ یقین تھا کہ وہ برا نہیں منائیں گے اور کیا بھی نمااس لئے یہ جائز تھا۔ اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ دو سرااس کو برامحسوس نہیں کرے گا۔ صرف یہ کافی نہیں کہ وہ برا کچھ کہ ہونا گوسارے میرے پچھے پڑجائیں گے۔لیکن اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس کو بتا ہے کہ اس کو بتا ہے کہ اگر میں پچھ کہوں گا توسارے میرے پچھے پڑجائیں گے۔لیکن اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ہوتا ہے کہ اس کو بیا ہے کہ اگر میں پچھ کہوں گا توسارے میرے پچھے پڑجائیں گے۔لیکن اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس کو بیا ہے کہ اگر میں پچھ کہوں گا توسارے میرے پچھے پڑجائیں گے۔لیکن اتنا پتا ہوتا ہوتا ہے کہ اس کو بیا ہوتا ہے کہ اس کو بیات کہ اس کو بیات کہ اس کو بیات کہ نہیں کرنے ہیں بھن پہند نہیں کرتے ہیں بعض پہند نہیں کرتے ہیں بعض پہند نہیں کرتے ہیں بھن پہند نہیں کرنا چاہئے۔

### حضرت جعفر كو گلے لگا نااور چومنا

(١٠) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيهَانِ طَالِبٍ، فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعبِ الْإِيهَانِ الْمَيانِي الْمُرْسَلَّا. وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " عَنِ الْبَيَاضِيِّ " أَمُرْسَلًا. وَفِي بَعْضِ نُسَخِ " المُصَابِيحِ ": وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا.

حضرت شعبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور انہیں گلے لگایا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کو چوما اور ان کی آئکھوں کے در میان بوسہ

یہ روایت بہال پر مرسل ہے اس لئے کہ شعبی تابعی ہیں اور براور است نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کررہے ہیں۔ لیکن مصان کے بعض نسخوں میں یہ بات ہے کہ شرح السنہ میں یہی روایت شعبی سے مروی ہے لیکن شعبی نے یہ حدیث براور است نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی بلکہ در میان میں بیاضی کا واسطہ ہے ۔ بیاضی ایک صحابی ہیں ان سے روایت کررہے ہیں تواس صورت میں یہ حدیث مرسل نہیں رہے گی بلکہ مند بن جبار تواس کی جائے گی۔ مشکوۃ میں ہی جو اگلی روایت آر ہی ہے اسے بھی شعبی ہی روایت کررہے ہیں عبداللہ بن جعفر شے اور وہ اپنے والد حضرت جعفر شن ابی طالب عبشہ سے واپس آئے تورسول اللہ ملئے تھی تھی در وایات سے ثابت ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب عبشہ سے واپس آئے تورسول اللہ ملئے تھی تھی کا استقبال کیا اور بوسہ لیا (¹)۔

(١١) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحُبَشَةِ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا اللَّهِ ينَةَ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَنِي ثُمَّ قَالَ: «مَا أَدْرِي: أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟». وَوَافَقَ ذَلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟». وَوَافَقَ ذَلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السّنة.

حضرت جعفر سے روایت ہے کہ ان کے حبشہ کی سرزمین سے واپس لوٹے کے قصے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ میں پہنچ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیااور مجھے گلے لگایا۔ پھر فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی اوران کا آنا خیبر کے موقع پر ہوا تھا۔

1- مثلاً تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو نصب الر أیة ۲۵۴/۴ کتاب الکراہیة ، الحدیث الحدیث الثامن والعشرون ، والبدر المنیر لابن الملقن ۱/۹ کتاب السر الحدیث الثانی بعد العشرین ، التلخیص الحبیر ۲۵۴/۴۔ اس روایت میں بہنچ تو آپ ملٹی آیا ہم سے اس روایت میں بہنچ تو آپ ملٹی آیا ہم سے اللہ ملٹی آیا ہم سے باللہ ملٹی آیا ہم سے اللہ میں اختصار کی وجہ سے تعبیر میں گنجلک بیدا ہوگئ۔اصل بات یوں تھی کہ حضرت جعفر خبشہ سے مدینہ منورہ کے ارادے سے چلے تھے، لیکن راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ملٹی آیا ہم خیبر میں ہیں تو یہ بھی وہیں آگئے،ادھر خیبر فتح ہوااورادھر یہ حضور ملٹی آیا ہم میں بہن کے یاس بہنچ گئے۔

## 

(١٢) وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ عبدالقیس کے وفد میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں پہنچے اپنی سوار یوں سے جلدی جلدی اترنے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومیں۔

## حضرت فاطمة أور تقبيل

(١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا – وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا – بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ. كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي تَجُلِسِهِ

، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مجلسِها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جواپئی چال دھارت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دعفرت فاطمہ دھارت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب حضرت فاطمہ حضور کے پاس آتیں تو آپ اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے۔ اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے ، اور انہیں بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ میں بٹھاتے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے یاس آتے تو حضرت فاطمہ بھی اٹھ کر شیں بٹھاتے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے یاس آتے تو حضرت فاطمہ بھی اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتیں اور آپ کی اتھ کو پکڑتیں اور آپ کا بوسہ لیتیں آپ کو اپنی جگہ میں بٹھا تیں۔

یہاں پر دو تین لفظ ہیں۔ سمتا وہدیا وولاً۔ ان تینوں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ عادت، طریقہ، چال ڈھال۔ یعنی حضور طرق ہیں ہے اس میں بہت جس کی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس میں بہ آیا کہ فاضد بیدہ افقابلہا۔ تو قبلہا کی ضمیر بدہا کی طرف نہیں لوٹ رہی یعنی قبل بدھا، بلکہ بیہ ضمیر حضرت فاطمہ تی طرف لوٹ رہی ہے تو قبلھا کا معنی ہے قبل فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ کو چومتے بوسہ لیتے تھے۔ بظاہر بیہ ماتھے پر ہوتا تھا اس لئے کہ عربوں کے ہاں مر وج یہی تھا۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسری طرف آرہاہے فاضدت بیدہ فقبلتہ آپ کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کو چومتی ہوت کے قبل ما گھی کے وجومتی ہوت کے ہاں مر وج یہی تھا۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسری طرف آرہاہے فاضدت بیدہ فقبلتہ آپ کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کو چومتی ہاتھ کو چومتی کیونکہ اگرہاتھ کو چومتی توفقبلتہا ہوتا۔

## حضرت عائشه أور تقبيل

(١٤) وَعَن البراءِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أُولَ مَا قدمَ الله عَنْهُمَا أُولَ مَا قدمَ الله عَنْهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ الله ينةَ فَإِذَا عَائِشَةُ مُضْطَجِعَة قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى ، فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع شروع میں مدینہ میں آئے تومیں ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا۔ ان کی بیٹی عائشہ لیٹی ہو کئیں تھیں۔ انہیں بخار تھا تو حضرت ابو بکران کے بیاس آئے اور کہا کہ بیٹی کیسی ہو ؟اور ان کے رخسار کو چوما۔

# بيج بخل اور بزدلى كاباعث ليكن الله كى رحمت

(١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّهُمْ لِمَنْ رَيَحَانِ الله» . رَوَاهُ فِي «شرح السّنة».

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہافر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لا پاگیا آپ نے اس کوچو ما پھر فرمایا کہ بات سے کہ سے کہ سے بخل اور بزدلی کا باعث بھی ہیں اور سے اللہ کی خصوصی عطامیں سے بھی ہیں۔ اس میں آپ سٹی آپ ہے ہیں تو ہے فرمایا کہ بینے فاص طور پر اپنی اولاد انسان کے اندر بخل بھی پیدا کردیتی ہے اور بزدلی بھی۔ اگراولاد نہ ہو تو آدمی خرج کرنے میں فراخ دل ہو تا ہے اس لئے کہ اس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی کی قکر نہیں ہوتی اگراولاد ہو، بیچ ہوں تو آدمی خرج کرنے میں ہاتھ کو ذرا ننگ رکھتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اولاد کے حال اور مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کے اندر بخل پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ای طرح اولاد نہ ہونے کی صورت میں انسان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی اس کے اندر بخل پیدا ہو نے کا سے اپنی اولاد ہوتو آدمی کا میر کی زندگ سے صورت میں انسان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی او تو تو بعض او قات انسان کو ان کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ اگر اولاد ہو تو آدمی جان کو داؤ پر لگاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر میں نہ رہا تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ حاصل سے کہ اولاد ایس چیز ہے جس کے ساتھ انسان کو فطر کی لگاؤاور فطر کی محبت ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے انمااموالکم واولاد کم فتت کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لئے آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں سے بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ انسان کا قبلی تعلق یہ انسان کو زیادہ خرج کرنے سے بھی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالئے سے بھی دو کتا ہے۔

لیکن اگلے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض اتنی بات موجبِ مذمت نہیں ہے۔ چونکہ اولاد کو بخل اور بزدلی کا باعث قرار دینے سے کسی کویہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اولاد کا ہوناہی مذموم ہوگا اس لئے نبی کریم طل آئی آئی نے اگلے جملے میں فرمایا اس کایہ مطلب نہیں کہ یہ مذموم ہے بلکہ انہ من ریحان اللہ یعنی یہ اللہ تعالی کی خصوصی عطامیں سے ہے۔

ریحان کادوسرامعنی کیا گیاہے خوشبو ،اصل میں ریحان کہتے ہیں ناز بو۔ یہ خوشبودار پودا ہوتا ہے۔ حدیث کا ایک معنی ہوا کہ اولاداللہ تعالی کی خوشبو میں سے ہیں۔ تواس کامطلب یہ ہوا کہ جس طرح خوشبوانسان کے لئے فرحت کا باعث بنتی ہے اسی طرح اولاد بھی اللہ تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے جو باعثِ فرحت ہوتی۔ پچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کی ضرور تیں تو پوری ہوتی ہیں لیکن اتنی خوشی انسان کو نہیں ہوتی ،ان میں اتنادل نہیں لگتا۔ پچھ نعمتیں اللہ تعالی کی ایک ایک فرحت بھی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی قتم کی نعمتوں کی بھی ضرورت ہوتی تعالی کی ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو فرحت بھی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی قتم کی نعمتوں کی بھی ضرورت ہوتی

ہے جیسے روز کا کھاناماتا ہے کیونکہ معمول کے مطابق ماتا ہے جب کھاناسا سنے آئے تو خاص خوشی نہیں ہوتی لیکن ایک ضرورت اس سے پوری ہورہی ہوتی ہے۔ دوائی کی ضرورت ہے دوائی مل گئی لیکن دوائی ضرورت تو پوری کررہی ہے فرحت اور نشاط کا باعث نہیں ہے۔ زندگی میں انسان کو صرف اس طرح کی نعتیں ملتی رہیں توانسان کی زندگی خشک اوراجیر ن ہوجائے۔ اس لئے انسان کو ضرورت ہوتی ہے ایک نعتوں کی بھی جو ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تفر سے طبع کا ذریعہ بھی بنیں۔ لمن ریحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی الی نعت ہے جوانسان کے لئے تفر سے طبع کا باعث بھی ہے۔ چنانچہ حضرت محیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اطبانے مفرحات لکھی ہیں جن سے انسان کی طبعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور بعض مریضوں کو دینی پڑتی ہیں فلال معجون دے دو دواء المک دے دو۔ حضرت نے فرمایا بچوں کو بھی اس فہرست میں لکھناچا ہے تھا۔ من ریحان اللہ کا ایک معنی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی خصوصی عطا ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ کی الی نعت ہے جو باعث فرحت ہوتی ہے جس طرح خوشبوانسان کے لئے باعث فرحت ہوتی ہے۔ اواد دمیں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں ضرورت بھی انسان کی پوری ہوتی ہے اور انسان کو اس سے فرحت بھی انسان کی پوری ہوتی ہے اور انسان کو اس سے فرحت بھی حاصل ہوتی ہے۔

سوال پیداہوگا کہ بخل بھی مذموم اور جبن بھی مذموم، توجو چیز بظاہر ان کاسب بن رہی ہے وہ بھی مذموم ہونی چاہئے۔ توبات اصل میں یہ ہے اور سیجھنے کی بات ہے کہ بخل مذموم کون ساہے یہ جتنے بھی رزائل ذکر کئے جاتے بیں اصل میں یہ مذموم اس وقت ہوتے ہیں جب کہ ان کے مقتضیٰ پر عمل کیاجائے۔ اس طرح بزولی اگردل میں فطری طور پر پیداہوگئ تو وہ مذموم نہیں ہے ہال البتہ اگراس کے تقاضا پر خلافِ شریعت عمل کیا تو وہ مذموم ہے۔ وگرنہ تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کودیکھا تو بھا گر پڑے لیکن یہ جبن مذموم نہیں اس لئے کہ یہ طبعی جبن ہے اور اس کے مقتضی پر ایسے انداز سے عمل نہیں ہوا کہ اللہ کے تھم کی خلاف ورزی ہو۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہتے یہاں بخل سے مراد بخل طبعی ہے اسی طرح جبن سے مراد بھی جبن طبعی ہے۔اور یہ چیزیں پیداہور ہی ہیں اولاد کے ساتھ طبعی محبت ہونے کی وجہ سے ادراولاد کے ساتھ طبعی محبت یہ مذموم نہیں ہے لیکن مذموم نہ ہونے کے باوجودامتحان اور آزمائش ضرور ہے۔ شریعت ہے کہ جم اس طبعی محبت سے منع تو نہیں کرتے اس لئے کہ یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے بال البتۃ امتحان ہے ہے کہ اگراس محبت میں اور حکم شریعت میں فکراؤ ہوجائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو ترجیح دیتے ہو، اگر حکم شریعت کو ترجیح دی تو امتحان میں پاس ہوگئے اور اگراولاد کے ساتھ طبعی محبت کو ترجیح دی تو فیل ہوگئے۔ اگرامتحان نہ ہوتو فیل ہونے پر سزا نہیں ملتی ہے اور نہ ہی پاس ہونے پر انعام ملتا ہے۔ لیکن اگرامتحان ہو تو انعام ملنے کی بھی توقع ہوتی ہے اب اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اس طرح کے نقاضے اس کے ساتھ بھی نہیں اور فراخ دلی سے خرج کر رہاہے ہے کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے اور دو سرا شخص اس کی اولاد ہے اور ان کے مستقبل کی بھی فکر ہے لیکن جہال شرعی یا اور کسی قشم کی ضرورت پیدا ہوئی خرج کرنے کی اور حکم شریعت تھا خرج کرنے کو بال خرج کی کیا اگر چہ تھوڑا کیا لیکن جہال شرعی یا اور کسی قشم کی ضرورت پیدا ہوئی خرج کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کمال ہے۔ کیو نکہ یہاں رکاوٹ موجود تھی۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بخل اور جبن طبعی پیدا ہونے کا جو سبب ہے بعنی اولاد کے مستقبل کی فکر یہ بھی مذموم نہیں بلکہ ایک در جے میں مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد کے لئے دعا کی توان کے دینی مستقبل کی جہال دعا کی ﴿وَاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَعْبَدَ الاَصْنَام ﴾ اور یہ بھی فرمایارَ بِّ اجْعَلْنِیْ مُقیْمَ الصَّلوةِ وَمِنْ ذُرِیَّتِیْ اسی کے ساتھ ان کی دنیا کے لئے بھی دعا کی ۔ یہ بھی دعا کی ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ ہُویْ وَمِنْ ذُرِیَّتِیْ اسی کے ساتھ ان کی دنیا کے لئے بھی دعا کی ۔ یہ بھی دعا کی ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ ہُویْ اللّبِهِمْ وَازْزُقْهُمْ مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُون ﴾ کہ لوگوں کوان کی طرف ماکل کردیجئے اوران کو تمرات عطائیجئے۔ اور جس چیز کی دعا نبی کرے اس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی فکر کرنا بھی صبحے ہے۔ ہاں البتہ تھوڑی سی بات اور لگالیس کہ ان کی دنیا کے لئے دعا کی لیکن و نیا کے ساتھ بھی نتیجہ پھر یہی فکا لعلم یشکرون۔ یہی فرق ہوتا ہے نبی اور وغیر نبی میں۔ یاللہ کے ساتھ تعلق والے میں اور دو سرے شخص میں۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادے إنک أن تذرور ثتک أغنیاء خیر من أن عالة يتكففون الناس يعنى اپنے وار ثول كومال وار چيور كر جانااس سے بہتر ہے كہ آدمی انہیں ایس حالت میں چيور كر جائے كہ وہ لوگوں كے آگے دست سوال دراز كریں۔

#### الفصل الثالث

(١٦) عَنْ يَعْلَى قَالَ: إِنَّ حسنا وحُسيناً رَضِي الله عَنْهُما اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْهُما اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: ﴿إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مِجبنَةٌ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمد.

حضرت یعلی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت حسن اور حضرت حسین دوڑتے ہوئے نبی کریم طبقہ آلیا کی طرف آئے توآپ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ملالیا اور فرمایا که اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔

#### كينهاور عداوت دور كرنے كاطريقه

(١٧) وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ» رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس کی وجہ سے کینہ ختم ہو گااور آپس میں ایک دوسرے کوہدیہ دیا کروآپس میں محبت کرنے لگ جاؤگے اور عداوت ختم ہو جائے گی۔ دوچیزوں کاذکر فرمایاایک مصافحہ کااس کا بیہ فائدہ بیہ بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپس کا کینہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے ذکر فرمایا ہدیہ کااور اس کافائدہ بیہ بیان فرمایا کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور آپس کی عداوت ختم ہوتی ہے۔

### بدریه کی حقیقت:

ہدیہ کسی ایسے ہبہ کو کہاجاتاہے جود وسرے کو محبت کی وجہ سے دیاجائے۔ایک ہے کسی کو آپ نے کوئی چیز دی اس وجہ سے کہ وہ محتاج ہی دی ہے کہ آپ کواس کے ساتھ محبت ہے گووہ محتاج بھی ہواس کواس کی ضرورت بھی ہولیکن آپ محض محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے بلکہ اس کے ساتھ اظہار محبت کے لئے دے رہے ہیں تو یہ ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صدقہ تو جائز نہیں تھا البتہ ہدیہ آپ کے حلال تھا اور آپ ہدیہ قبول فرمالیا کرتے تھے۔

یہاں تہادوا، بابِ تفاعل سے ہے۔ جس کے معنی ہیں ہدیہ لینادینا، ہدیہ کا باہمی تبادلہ۔ ہدیہ چونکہ اظہارِ محبت کے لئے ہوتا ہے اور محبت کے بڑھنے میں اس چیز کو بھی دخل ہے کہ محبت کے بڑھنے میں اس چیز کو بھی دخل ہے کہ اگر کوئی آپ سے محبت کا اظہار کررہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ اس لئے یہاں بابِ تفاعل کا لفظ استعال کیا۔

### مصافحه كي ايك فضيلت

(١٨) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ مَسُلَّمُ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو پہر سے پہلے چارر کعتیں پڑھے توبہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے یہ رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑ ہیں اور دومسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں توان کے در میان کوئی گناہ نہیں بچتا مگروہ ساقط ہوجاتا ہے۔

دوچیزوں کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز توہے دوپہرسے پہلے چارر کعتیں پڑھیں یعنی چاشت کی چارر کعتیں پڑھیں اوان کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ ایساہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھی۔ا گریہ حدیث صحیح ہے تواس فضیلت کی غالباً وجہ یہ ہوگی کہ یہ وقت انسان کی مصروفیت میں شباب کا ہوتاہے یامصروفیت کے لئے تیار ہورہا ہوتاہے توایسے وقت میں نماز پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں بھی نماز کی بابندی کرتاہے تواس کے نماز کے ساتھ خاص تعلق کی علامت ہے۔

#### مصافحه پرمغفرت صغائر و کبائر:

اس حدیث میں دوسری بات ہے کہ دومسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں توان کے سارے گناہ ہی ساقط ہوجاتے ہیں۔اس طرح کی حدیثوں میں علامیں ہے بحث چلی ہے کہ اس طرح کی حدیثوں میں صرف صغیرہ گناہ ہی داخل ہیں یا کبیرہ بھی۔ توایک قول ہے ہے کہ صغیرہ و کبیرہ دونوں ہی مرادہوتے ہیں لیکن مشہوراور صحح ہے ہے کہ صغیرہ گناہ مراد ہیں اس لئے کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں اصل قاعدہ یہی ہے کہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگراللہ تعالیٰ این فضل سے بغیر توبہ کے معاف کرناچاہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ بعض او قات اللہ تعالیٰ کوکسی کاکوئی عمل ایسا پیند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گزاہوں کو بھی معاف کردیتے تعالیٰ کوکسی کاکوئی عمل ایسا پیند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گزاہوں کو بھی معاف کردیتے

ہیں۔ یہ جو کہاجاتا ہے کہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے وعدہ معافی کااس وقت ہے جبکہ توبہ کے بغیر توبہ کے اگرچہ معافی کاوعدہ نہیں لیکن وہ اپنے فضل سے معاف کر دیں تو ظاہر ہے ان پر کوئی رکاوٹ نہیں۔

### بابالقيام

#### الفصل الأول

(۱) عَن أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سيِّدكم» مِنَ المُسْجِدِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سيِّدكم» مُثَّفَق عَلَيْهِ وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي بَابٍ حِكَمِ الْأَسَرَاءِ.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذّے فیصلے کو تسلیم کر کے اتر آئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے گئے آدمی بھیجاس وقت حضرت سعد آپ کے قریب ہی تھے تو حضرت سعد ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے جب مسجد کے قریب پہنچے تورسول الله ملتّی ایک انصار سے فرما یا کہ اپنے سر دارکی طرف اٹھو۔

# كسى كى آمدير كھٹراہونے كا تھم

یہ باب قیام کے بارے میں ہے۔ کسی کے لئے کھڑے ہونے کی کئی صور تیں ہیں۔

1. ایک توہے قیام تعاون۔ یعنی کسی کی آمد پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کی مدد کی جائے، مثلاً اس کے لئے سوار کی سے اتر نامشکل ہے آپ اتر نے میں اس کی مدد کررہے ہیں یااس کے پاس سامان ہے اس کو سنجالنے میں آپ اس کی مدد کررہے ہیں توب مستحن ہے اور اس کے جواز میں کو کی اشکال ہی نہیں ہے۔ جواز میں کو کی اشکال ہی نہیں ہے۔

- دوسری صورت ہے قیام کی مثول۔اس سے مرادیہ ہے کہ مجمی بادشاہوں کے ہاں ہوتاتھا کہ ان کے دربار
  میں بغیر کسی مقصد کے محض تعظیم کی غرض سے ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے رہتے ہے۔اس کو مثول بھی
  کہتے ہیں اور صمود بھی۔یہ پہندیدہ نہیں۔ اس کا مقصد خالص تعظیم اور لوگوں پر رعب اور دھاک بٹھانا
  ہوتاہے۔
- 3. تیسری صورت ہے القیام علیہ۔ یعنی کسی کے پاس اس کی حفاظت کے لئے کھڑے ہونا۔ جبیبا کہ کسی کا کوئی گن مین اس کے پاس اس کی حفاظت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جائز ہے۔ صلح حدید بیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے تلوار لئے کھڑے تھے
- 4. ایک قیام ہے قیام محبت اور قیام سرور ۔ یعنی کسی کی آمد پرخوشی بہت زیادہ ہو کی اس خوشی کا اظہار کرنے کے لئے اٹھ کر کھڑ اہو گیااور اٹھ کر اس سے ملا، یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ بچھلے باب میں قیام کی پچھ حدیثیں گذری بھی بین کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہوجاتیں اور حضرت فاطمہ جب حضور اکر م طبّ تی آئی ہے پاس آئیں تو حضور اکر م ان کے لئے اٹھ کر کھڑے ہوجاتے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی صحابہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں۔ توبیہ اٹھنا ملا قات پرخوشی کا اظہار کرنے کے لئے ہے۔
- 5. ایک قیام ہوتاہے قیام تحیۃ۔ لیعنی کسی کی آمد پر کھڑا ہواجائے یہ سمجھ کریہ آدابِ ملا قات کاایک حصہ ہے۔ یہ طلاوہ علیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تحیہ میں داخل نہیں ہے۔
- 6. ایک قیام ہوتاہے قیام احترام اور قیام تعظیم۔جوشخص آیاہے چونکہ وہ آپ کی نظر میں قابل احترام و تعظیم ہے تواپنے دل میں جواحترام آپ محسوس کررہے ہیں اس کااظہار کرنے کے لئے اس کی آمد پر کھٹرے ہوجاتے

ہیں۔اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیہ درست ہے یا نہیں بعض حضرات اس کو مکروہ کہتے ہیں لیکن اکثر علاکے نزدیک بیہ بھی جائز ہے۔

جو حضرات اس کو مکر دہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث ہے جوالفصل الثانی کے شروع شر وع میں آرہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کرام مجلس سے کھڑے نہیں ہواکرتے تھے اس کئے کہ انہیں معلوم تھاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوناپسند فرماتے ہیں۔معلوم ہواکہ تعظیماً گھڑا ہونا پسندیدہ نہیں ہے۔اس طرح کی کچھ اور حدیثیں ہیں جو قیام سے نہی پر دلالت کرتی ہیں۔لیکن جوجواز کے قائل ہیںان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ کراہت شرعی نہیں تھی بلکہ طبعی تھی۔ یعنی آپ ملی اللہ میں کو تواضع اور بے تکلفی کی وجہ سے طبعاً یہ پسند نہیں تھا کہ آپ کے لئے صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوں۔اسی طریقے سے دوسری حدیثیں جو نہی پر دلالت کررہی ہیں وہ عمومااس قیام کی نہی پر دلالت کررہی ہیں جس میں سامنے کھڑارہاجائے جس کاذکراوپر قیام کی صورتوں میں دوسرے نمبر پر ہوا۔ یاوہ صورت ممنوع ہے جبکہ آنے والا شخص حب جاہ کی وجہ سے اپنے لئے پیند کرے اس کو کہ میرے لئے لوگ کھڑے ہوں۔اس کااس طریقے سے جاہنا ناپسندیدہ ہے۔اورا گراس کے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے اس مرض میں اضافہ ہوتاہے تو کھڑاہونا بھی نا پسندیدہ ہوگا۔ للذا جوعام قیام تعظیم اوراحترام ہے اس سے نہی ان حدیثوں میں نہیں ہے۔

دوسری طرف جوحفرات کہتے ہیں کھڑا ہوناجائز ہے انہوں نے بھی کئی احادیث سے استدلال کیاہے۔
مثلاً پچھلے باب میں ہی کئی حدیثیں آئیں کہ فلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑا ہوگیا اور نبی کریم
مثلاً پیھلے باب میں ہی کئی حدیثیں آئیں کہ فلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑا ہوگیا اور نبی کریم
مثلاً پیلے فلال کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ لیکن یہ زیادہ تراحادیث قیام تعظیم پر دلالت کرتی نہیں کرتیں بلکہ
اور کسی طرح کے قیام پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔

البتہ اس مسئلے میں حضرت سعد بن معانظ کا واقعہ کافی اہم ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کو حکم دیا گیا که غزوه احزاب کے در میان بنو قریظہ نے بڑی عہد شکنیاں کی ہیں اس لئے ان کے ساتھ بھی ابھی نمٹ لیاجائے۔ چنانچہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ قلعہ بند ہو گئے۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کاوہ اس شرط پر قلعہ کھولنے کے لئے تیار ہو گئے کہ آپ کے در میان اور ہمارے در میان حضرت سعد بن معاذ فیصل ہوں گے جووہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہو گا۔ حضرت سعد بن معاذ کی انحل رگ پر جو گردن کی ایک رگ ہوتی ہے غزوہ احزاب میں تیر لگاتھااور شدید بیار تھے۔ لیکن انہوں نے بیہ دعا کی تھی کہ ائے اللہ! مجھے بنو قریظہ کا نجام د کھانااور یہ بھی دعاکی تھی کہ اے اللہ! اگر قریش کے ساتھ جنگ باقی ہے تو پھر تو مجھے زندہ رکھئے تاکہ میں مزید غزوات میں حصہ لے سکوں اورا گر قریش کے ساتھ کوئی اور معتدبہ جنگ نہیں ہونی تو پھر میں آپ سے دعانہیں كرتاكه مجھے زندہ رکھئے بلكہ اس زخم كے اندر مجھے شہادت مل جائے تواجھى بات ہے۔ بہر حال حضرت سعد بن معاذ کوانہوں نے تھم اور فیصل تسلیم کر لیا۔ چو نکہ بیر بیار تھے زخمی تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قریب ان کے لئے خیمہ لگواد یا تھاتا کہ ان کی دیکھ بھال بھی آسان ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر بار باران کی بیار پرس کر ناجا ہیں توآسانی سے کر سکیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لئے انہیں بلایا چنانچہ بیہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ اگرچہ ان کا خیمہ مسجد سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن چو نکہ بیار تھے اس لئے انہیں سوار ہو كرآناپڑا۔جب بيرمسجد كے پاس پہنچے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا قوموا إلى سيد كم كه اينے سر دار كے لئے اٹھ كر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں اس میں بحث چلی ہے کہ بیراٹھ کر کھڑا ہو ناکیسا تھا۔ جو حضرات قیام تعظیم کو مکروہ قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کھڑا ہو نا تعظیم کے لئے نہیں تھابلکہ ان کی نصر ت اور مد دے لئے تھااس لئے کہ یہ بیار تھے ان کے لئے سواری سے اتر نامشکل ہو تاتوآ یے طرفی کی کھڑے ہوجانے کا حکم اس لئے دیا تاکہ ان کو سواری سے اتارلیں۔ لیکن دوسری طرف کے حضرات کہتے ہیں اوران کی بیہ بات خاصی وزنی ہے کہ حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے ایک قبیلہ کے سر دار تھے اور اہم شخصیت تھے اور بیار بھی تھے توبیہ بات انتہائی بعید ہے کہ ان کے تیار داروں اور سنجالنے والوں نے انہیں اکیلے ہی گدھے پر بیٹا کے روانہ کر دیا ہواور ساتھ کوئی بھی نہ آیا ہو۔اغلب یہی ہے کہ ان

کے خدام ان کوساتھ لے کر آئیں ہول گے،اس لئے اتار نے کے لئے تعاون کی ضرورت نہیں ہو گی۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے الفاظ میں قومواالی سید کم ہے الی مریقتکم نہیں کہا یہ لفظ بھی بظاہر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کھڑا ہوناان کی سیادت اور سر داری کی وجہ سے تھااور تیسرے یہ کہ واقدی کی المغازی میں ایک روایت ہے۔ واقدی کی بیرروایت محض تائید و تشر تک کے لئے پیش کی جارہی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھم کی وجہ سے انصار دولا ئنیں بناکر کھڑے ہو گئے اور در میان سے حضرت سعد بن معاذ گذرے توبیہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کھڑا ہونا تعاون کیلئے نہیں تھا بلکہ تعظیم اوراحترام کے لئے تھا۔اس لئے صحیح یہی معلوم ہوتاہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے یہاں تنظیماً کھڑے ہونے کا حکم دیاہے۔ حاصل یہ نکلاکہ تعظیماً اوراحتراماً کھڑے ہونے سے نہی تو کسی ر وایت میں نہی ہے اور حضرت سعدر ضی اللہ تعالٰی عنہ کا بیہ واقعہ اس کے جوازیر دلالت کر رہاہے للمذ صحیح یہی ہے کہ کسی کے احترام میں کھڑے ہو نافی نفسہ یہ مباح ہے۔البتدا تنی بات ضرور ہے کہ عربوں کے اندراس کازیادہ رواج نہیں تھااس لئے کہ ان کامزاج بے تکلفی کا تھااس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں بھی اس کازیادہ معمول نہیں تھا۔ جائز تو ہے لیکن اس زمانہ میں اس کازیادہ معمول نہیں تھا۔اصل بہتریات یہی ہے کہ اس طرح کی بے تکلفی کا ماحول ہو کہ ایک دو سرے کے لئے احتراماً گھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے۔لیکن اگر کھڑے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

بعض او قات کھڑے ہونے میں مصلحت بھی ہوتی ہے جیسا کہ بعض اداروں کے اندریہ معمول ہوتا ہے کہ طلبہ درسگاہ میں جب استاذ آتے ہیں توسب طلبہ اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں تواس میں یہ فائدہ اور مصلحت ہے کہ طلبہ کو خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ادب کی عادت پڑتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ طبیعت میں تھوڑی ہی چستی سی پیدا ہوجاتی ہے۔ کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے لئے کھڑا ہونے کا بہت زیادہ معمول ہوتا ہے اب اگر آپ اس کے لئے کھڑا ہونے کا بہت زیادہ معمول ہوتا ہے اب اگر آپ اس کے لئے کھڑے میں ہوں گے توعرف کی وجہ سے وہ یہ سمجھے گا کہ میرے آنے کو اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی توالی صورت میں بھی کھڑے ہوجانا بہتر ہے اس لئے کہ آنے والے مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤنہ

کیاجائے جسے وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ لاپر واہی برنی گئ ہے اور میرے آنے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئ۔ چنانچہ آگے احادیث میں آئے گا کہ اگر کوئی مسلمان آیاہے اور جگہ کے اندر کشادگی اور وسعت موجود ہے پھر بھی پہلے سے بیٹے ہوؤں کوچاہئے تھوڑے سے بلیں اور سرک جائیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے آنے کو انہوں نے کوئی اہمیت دی ہے۔

## نے آنے والے کے لئے مخبائش پیدا کرو

(١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ. الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے آدمی کواس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں پر خود بیٹھ جائے بلکہ تم جگہ کے اندر کشادگی بیدا کر واور طرز عمل میں وسعت اختیار کرو۔

اس میں دوادب بیان کئے گئے ہیں۔ایک آنے والے کااور ایک پہلے سے بیٹھنے والے کا۔ کہ پچھ لوگ اگر پہلے سے کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں کوئی شخص آتا ہے تواس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوؤں کواپنی جگہ سے اٹھائے اور ان سے کہے کہ اٹھو میں اس جگہ پر میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آنے والے کے لئے تو یہ حکم ہے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوؤں کو نہ ہٹائے لیکن جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے لئے جگہ بناویں۔ اگر پہلے سے کھلے ہوئے ہیں تو وہ ذرا ہل مل کر بیٹھ جائیں تاکہ اس کے لئے جگہ کی گنجائش نکل آئے۔ تو دو نوں ایک دو سرے کا خیال رکھیں۔ یہ حکم ایس جگہ کا ہے جہاں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اور کسی کو دو سرے پر فوقیت اور ترجے کسی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی جیسے مسجد ہے تو وہاں جو شخص جس جگہ آکر پہلے سے بیٹھ گیا ہے تو وہاں یہ بیٹھے اور ترجے کسی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی جیسے مسجد ہے تو وہاں جو شخص جس جگہ آکر پہلے سے بیٹھ گیا ہے تو وہاں یہ بیٹھے اور ترجے کسی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی جیسے مسجد ہے تو وہاں جو شخص جس جگہ آکر پہلے سے بیٹھ گیا ہے تو وہاں یہ بیٹھے نہیں اس کا حق ہے دو سرا شخص آکر اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹھو میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح ہر ایسی جگہ جہاں پر

سب کاحق برابر ہو۔ بید دوطرح کی جگہیں ہوتی ہیں بعض جگہیں توالیی ہوتی ہیں جو مباحات کے قبیل سے ہوتی ہیں جیسے مسجد ہے یا فرض سیجے کہ کھلامیدان ہے اور وہال پر کوئی بازار وغیرہ لگاتاہے جمعہ کو بازار لگتاہے اتوار کو بازار لگتاہے اور انتظامیہ کی طرف سے جگہ کی کوئی شخصیص نہیں ہے کسی نے وہاں پر اپنی سبزی لگائی ،کسی نے اپنافروٹ ،کسی نے کپڑے لگالئے ایک جمعہ یااتوار کوایک شخص یہاں آکر بیٹھ گیاا گلے جمعہ یااتوار کواگلا شخص آکر بیٹھ گیاتوجود وسراآ کر بیٹھا یداب اس کاحق ہے پہلاآ کراہے اٹھانہیں سکتا کہ تم یہاں سے اٹھومیں یہاں بیٹھوں گاجو پہلے بہنچ جائے اس کاحق ہے و وسراآ کراہے اٹھانہیں سکتا۔ دوسری جگہیں وہ ہوتی ہیں جن کاا گرچہ معاوضہ دیا گیاہو تاہے اس کے باوجو دسب کاحق برابر ہوتا ہے۔ مثلاً فرض سیجئے ایک ریل گاڑی ہے اس کے ایک ڈب میں ساری سواریوں میں سے کسی نے بھی اپنی سیٹ بک نہیں کر وائی البتہ ٹکٹ سب نے لیا ہواہے تواب بھی یہی تھم ہے کہ جو جس سیٹ پر پہلے پہنچ جائے گاوہ اس کی ہو گئی جو بعد میں آیا ہے اس کو بہ حق نہیں ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے کو وہاں سے زبردستی ہٹائے، البند اتنی بات ضرورے ضرورت سے زائد جگہ پر قبضہ کر نابیراس کاحق نہیں ہے۔مسجد میں ایک آدمی جتنی جگہ پر بیٹھتا ہے اتنی ہی جگہ اس کاحق ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہی اور جگہ پر قبضہ کر لیااس پر کوئی دوسر ا آکر بیٹھ سکتاہے۔اسی طریقے سے گاڑی کا ٹکٹ لیاہوا تھاایک سیٹ پر بیٹھ گیااور دوسری سیٹ پر اپناسامان رکھ لیاتو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسراآنے والااس کو تو نہیں اٹھا سکتا البتہ جس سیٹ پریہ سامان رکھا ہواہے وہ سامان اٹھوا کرایسی جگہ پررکھوائے جو سامان کے لئے جگہ بنائی گئی ہے پاسیٹ تھی بیٹھنے کی اور بیروہاں آکر لیٹ گیا تو بیٹھنا تواس کا حق ہے اس سے زائد جو جگہ اس نے گھیر لی ہے اس میں اس کاپہلے آنے کی وجہ سے حق نہیں ہو گا بلکہ دوسرےاس کواٹھا سکتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھئے باقی جگہ پر ہم بیٹھیں گے۔ حاصل بیر کہ بیہ قاعدہ صرف مجلس یامسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ تمام ایسی جگہوں میں ہے جہاں پر عام لو گوں کاحق برابر

البتہ پہلے سے بیٹھنے والول نے جگہ ضرورت سے زیادہ گھیری ہوئی ہے اور بعد میں نیاآ دمی آیا ہے تواس کے لئے وسعت پیدا کر ناان پر واجب ہے کیونکہ ان کاحق تو تھالیکن ضرورت کی بقدر جگہ پر تھازائد جو جگہ گھیری ہوئی ہے

اس کو چھوڑنا یہ ان پر واجب ہے۔ اس صورت میں تفسحوا وتوسعوا کا امر وجوبی ہوگا۔ اورا گرانہوں نے جگہ بقدر ضرورت گھیری ہے پھر بھی کوئی بعد میں آگیااب اگرچہ اس کے لئے جگہ خالی کرناواجب نہیں لیکن مستحب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ننگ کرلیں شکلی برداشت کرلیں اس کے لئے جگہ بنادیں۔خاص طور پر اگروہ عمر میں اپنے سے بڑا ہے یا کمزور ہے، بیار ہے تواس کے لئے جگہ چھوڑ دینایہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔

اس حدیث کے تحت ایک اور مسئلہ بعض علمانے چھیڑاہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اس طریقے سے با قاعدہ مدارس ہے ہوئے نہیں ہوتے تھے جیسا کہ آج کل ہوتے ہیں در سگاہیں ہوتی ہیں اور مقرر ہیں۔مسجد ہی کے اندر در س وغیرہ کے حلقے لگے ہوتے تھے۔اب ایک شخص روزاندایک خاص جگہ پراپنی مجلس لگاتاہے درس حدیث دیتاہے وہاں بیٹھ کر فقہ کادرس دیتا ہے افتاء کے لئے بیٹھتا ہے کسی اور مقصد کے لئے بیٹھتا ہے روزانداسی جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے لیکن کسی دن کوئی اور مولاناصاحب کوئی اور محدث پہنچ گئے اوراس جگہ پر وہ آکر بیٹھ گئے اورانہوں نے اپناحلقہ لگالیا اور جور وزانہ بیٹھتے ہیں یہ بعد میں پہنچے تواب ان کے لئے بعد میں پہنچ کر ان کواٹھانا جائز ہے یانہیں۔اس میں اختلاف ہے۔ بعض علانے بیہ کہاہے کہ چونکہ بیروزانہ بیہاں پر بیٹھا کر تا تھااس لئے اس کا بیہ حق بن گیاہے للذا بیہ دوسرے کو اٹھاسکتاہے۔ چنانچہ شافعیہ کازیادہ تررجحان اسی طرف ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں جگہ سب کے لئے برابر تھی اس لئے آج جو پہلے پہنچ گیا پہلے یہ پہنچا کر تاتھا یہ بیٹھ جایا کر تاتھا لیکن آج دوسر ایہلے پہنچ گیااس لئے آج اس کاحق ہے اور بیہ بعد میں آیاہے للذا ہیہ اسے وہاں سے ہٹانہیں سکتا۔ حنفیہ کا زیادہ تررجحان اسی دوسری رائے کی طرف ہے اور اس حدیث کا ظاہر اور عموم بھی اسی چیز کا تقاضا کرتاہے۔البتہ بظاہر بیہ معلوم ہوتاہے - واللہ اعلم - کہ اگر منتظم یا متولی جگہ کا تقرر کردے کہ فلاں صاحب اس جگہ بیٹھیں گے فلاں صاحب اس جگہ بیٹھیں گے تواس کی یابندی ضروری ہو گی۔

ای طرح سے اگر عرف ایسابن چکاہو کہ عام طور پر ایک جگہ پر جو شخص حلقہ بنانے کاعادی ہو جاتا ہے اس کووہاں سے ہٹایا نہیں جاتا تو پھر دوسرے شخص کاوہاں آکر بیٹھنا اس وقت میں اگر چہ دوسرے شخص کے لئے اس کواٹھانے کی اجازت نہ ہو بیٹھنے والے کے لئے بڑی فتیج بات ہے۔

## عارضي طوريرا محمر جانے والے كاحق

(٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ عَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . رَوَاهُ مُسلم.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جو آ دمی اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے پھر دو بارہ اس میں لوٹ کر آئے تووہ اس کا زیادہ حق دارہے۔

یہ بات اس صورت میں جبکہ طویل وقت کے لئے اٹھ کر جانانہ ہو۔ مثلاً عشاکی نماز پڑھ کر جاتے ہوئے فجر کے لئے کوئی نشانی رکھ گیا کہ صبح آکر میں نے یہاں بیٹھنا ہے تواس کا اعتبار نہیں۔

#### الفصلااثاني

## البخ لئے تغظیماً کھڑا ہونا پسندنہ کیاجائے

(٤) عَن أنس بن مَالك قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کی نظر میں کوئی شخص رسول اللہ ملی آیا کم سے زیادہ محبوب نہیں تھا ، صحابہ جب حضور ملی آیا کم کو (تشریف لاتے ہوئے ) دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ انہیں حضور ملی آیا کم کا اس کو ناپیند کر نامعلوم تھا۔

(٥) وَعَن مُعَاوِيَة قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

حضرت معاویہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جس شخص کو یہ بات پیند ہواس کے لئے لوگ تغظیماً گھڑے رہیں تواس کو چاہئے کہ وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔

یہ بظاہر توامر کاصیغہ ہے فلیتبوا مقعدہ من النار، لیکن حقیقت میں بیا خبار ہے کہ ایسا شخص ووزخ میں جائے گا۔ اس کا دوزخ میں جانا ہے شدہ ہے توجب دوزخ میں جانا ہے شدہ ہے تو وہاں کس جگہ پر رہنا ہے وہ جگہ سوچ لے خودہی اپنے لئے مقرر کرلے ۔ یہاں پر سول اللہ مٹھی آئے ہے جس چیز پر وعید بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں دوبا تیں ذہن میں رکھیں۔ ایک توبید کہ یہ وعید مثول پر ہے اور مثول کا معنی کھڑے ہو نانہیں ہے بلکہ کسی کے سامنے کھڑے در باروں میں ہوتا تھا۔ دوسرے یہاں پر یہ وعید اصل میں مثول پر بھی نہیں ہے، کھڑے ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لئے وعید ہے جو چاہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں۔ اگر چہ مثول بھی پندیدہ نہیں ہے، لیکن بہر حال اس کی اتنی غہ مت نہیں ہے جتنی غہ مت اس بات کی ہے کہ کوئی آدمی یہ عاہداور لوگوں کو کہے کہ میرے سامنے اس طریقے سے کھڑے رہا کریں۔

(٦) وَعَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا فَقَالَ: «لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھی پر ٹیک لگاکر ہاہر تشریف لائے۔ توہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اٹھ کر کھڑے ہوگئے توآپ نے فرمایا اس طریقہ سے کھڑے نہ ہواکر وجیسا کہ مجمی کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔

اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کھڑ اہو نا پسند نہیں فرمایا۔

(٧) وَعَن سعيد بن أَبِي الْحُسن قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بكرَة فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جَبْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حفرت سعید بن ابی الحسن جو حفرت حسن بھری کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابو بکرہ اللہ مارے پاس ایک گواہی کے سلسلے میں آئے توایک شخص ان کی خاطر اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا تو حفرت ابو بکرہ نے اس جگہ بیٹھنے سے افکار فرماد یا اور فرما یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما یا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی اپناہا تھ ایسے شخص کے فرما یا ہے اس نے کیڑا پہنا یا نہیں ہے کیڑر اپہنا یا نہیں ہے

## محض کسی کے براہونے کی وجہسے حق سے دست برداری واجب نہیں:

اس میں دوباتیں حضرت ابو برہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائیں۔ ایک بیہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ذا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ذا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ذاہ سے منع فرمایاہے کہ پہلے سے کوئی شخص بیشا ہواہواور دوسرا شخص بعد میں آئے اور اس بیشے ہوئے شخص کو اٹھائے اس سے حضور طرافی آئے آئے آئے آئے اور اس بیشے ہوئے شخص کو اٹھائے اس سے حضرت ابو بکرہ نے نباس شخص کی جگہ پر بیشے سے انکار فرمادیا۔ لیکن سوال یہ پیداہوتا ہے کہ بیہ تھم تواس صورت میں ہے کہ جبکہ آنے والا کسی کو اپنی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں پر بیٹے جائے اگر پہلے سے بیٹھا ہوا شخص اپنی رضامندی سے ملہ فارغ کی تھی اپنی جگہ خالی کردے تو کوئی اشکال کی بات نہیں اور یہاں پر بھی بظاہر اس نے اپنی رضامندی سے جگہ فارغ کی تھی پھر بھی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر نہیں بیٹے اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک بھر بھی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر نہیں بیٹے۔ اگرچہ بیٹھنا جائز تھا لیکن احتیاط کے وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احتیاطاً اور تورعاً حضرت ابو بکر قاس جگہ پر نہیں بیٹے۔ اگرچہ بیٹھنا جائز تھا لیکن احتیاط کے وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احتیاطاً اور تورعاً حضرت ابو بکر قاس جگہ پر نہیں بیٹے۔ اگرچہ بیٹھنا جائز تھا لیکن احتیاط کے

طور پر ورع کے طور پر تقوی کے طور پر وہاں بیٹھنا بیند نہیں کیا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکرہ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس نے جو یہ جگہ خالی کی ہے یہ سوچ کر کی ہے کہ میرے لئے جگہ خالی کرنااس پر ضروری تھا، کیونکہ بڑے ہیں اور بڑآ دمی آئے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے پر لازم ہے کہ اس کے لئے جگہ کو خالی کرے۔ اورایک غیر لازم کام کولازم سمجھ کرنے سے رضامندی متحقق نہیں ہوتی۔ رضامندی متحقق اس وقت ہو گی جب اس کو پتاہو کہ ایساکر نامجھ پر واجب نہیں ہے پھرایساکرے پھریہ سمجھیں گے کہ ایسان نے اپنی رضامندی سے کیاہے۔ چونکہ بیراخمال تھا کہ اس نے بیر سوچاہو کہ چونکہ بڑے آدمی آگئے ہیں اورا گرچہ میں پہلے سے بیٹےاہوں لیکن میرے لتے لازم ہے کہ میں بیہ جگہ خالی کروں اس لئے حضرت ابکر ﷺ نے اس لئے اس کی اس اظہار رضامندی کو کافی نہیں سمجھا۔ بیرانیاہی ہے جبیباکہ ایک اور حدیث میں آیاہے کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم ایک مرتبہ پیدل تشریف لے جارہے تھے اتنے میں ایک شخص جو کہ اینے گدھے پر سوار تھا وہ اگلی سیٹ سے پیچھے ہٹ گیااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انگلی سیٹ خالی کر دی کہ آپ یہاں ہیٹھیں تو حضور ملٹے کیا ہم نے فرمایا: لاانت احق بصدر دابتک الاان تجعلہ لی ۔ کہ میں اس طرح آگے نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنی سواری کی اگلی سیٹ کے تم زیادہ حق دار ہو،ہاں البتہ تم اگراپنی رضامندی سے بیہ حق میرے لئے چھوڑوتو پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہاں پر بھی یہی سوال ہے کہ اپنی رضامندی کااظہار اس نے پہلے ہی کرویا تھا جب اس نے حضور کو پیش کش کی کہ آپ آگے تشریف رکھیں پھریہ کہنے کی کیاضرورت۔ توبات وہی ہے۔ چونکہ بیراحمال تھا کہ اس نے بیر سمجھا ہو کہ بڑے ہیں اللہ کے رسول ہیں اس لئے ان کو آ گے بٹھا نامجھ پر شاید لازم ہواوران کا بیہ حق ہو کہ ان کوآگے بٹھا یا جائے ہو سکتاہے کہ وہ پیچھے بیہ سوچ کر ہٹا ہواس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتایا ہو کہ نہیں حق تمہارا ہی ہے آگے بیٹھنے کا ہاں البتہ اگرتم یہ جان کر کہ آگے بیٹھنے کامیر احق ہے پھر بھی تم مجھے آگے بیٹھنے کا کہو گے تو پھر بیٹھ جاؤں گا۔اپنے حق سے آگہی کے بغیر دست برداری معتبر نہیں۔اس طرح یہاں اس بات کاامکان تھا کہ وہ یہاں سے اٹھاہو یہ سوچ کر کہ ایساکر نامجھ پر ضروری ہے اورا گرمیں ایسانہیں کروں گاتو قابل ملامت تھہروں گاتوا گرایسے کیاہے توبظاہر بیررضامندی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں رضامندی نہیں اس لئے حضرت ابو بکر ہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر نہیں بیٹھے۔

#### دومرول كي اشياميل بلااجازت تصرف كرنا:

دوسری بات یہ فرمائی کہ آدمی دوسرے کے کپڑے سے اپناہاتھ پوشچے اس سے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وجہ واضح ہے کہ کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کر ناجائز نہیں ہے توجب اپناہاتھ دوسرے کے کپڑے کے ساتھ صاف کر رہاہے تودوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے۔ یہ کپڑاصاف کرنے کائی کیوں حکم فرمایا اس کی یہ بھی وجہ ہوسکتی ہے کہ یہ بات جس موقع پر بیان فرمائی ہو وہاں اس کی ضرورت ہو مثلاً کسی نے کسی کے کپڑے سے ہاتھ صاف کر لیاہویا اس وجہ سے یہاں کپڑاصاف کرنے کی بات فرمائی کہ یہ دوسرے کی ملکیت میں معمولی ساتھر ف ہے اس لئے بعض او قات آدمی اس کی پرواہ نہیں کر تااور سمجھتا ہے کہ اتنی سی چیز میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں کوئی بڑا تصرف ہو تو آدمی خود ہی اس سے بچتا ہے لیکن دوسرے تی ملکیت میں تھوڑے سے تصرف کو آدمی معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً کسی کا تولیہ لئک رہاہو، گذرتے گذرتے اس سے ہاتھ صاف کر لیا، سمجھتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چا ہتے ہیں کہ جس تصرف کو تم معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً کسی کا تولیہ وسلم فرمانا چا ہتے ہیں کہ جس تصرف کو تم معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً سمجھ لیتا ہے مثلاً معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً سمح کی اللہ علیہ وسلم فرمانا چا ہتے ہیں کہ جس تصرف کو تم معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً سمح کی اللہ علیہ وسلم فرمانا چا ہتے ہیں کہ جس تصرف کو تم معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً معمولی سمجھ لیتا ہے مثلاً معمولی سمجھ لیتا ہے میں کرایا، سمجھتا ہے کہ کیا فرق کی خور مثابی کرتے ہوں کو تھی بغیرا ذن کے نہیں کرنا چا ہئے۔

قصبات میں ہوتاہے تواس کامطلب بظاہر یہی ہے کہ اس کواس سے کوئی غرض نہیں کہ میری دیوار باہر سے کیسی نظر آئے،اشتہار لگانے سے دیوار کو نقصان بھی نہیں پہنچتا وہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گیڑے سے ہاتھ پو نچھنے کاذکر اس لئے فرمایا کہ بظاہر یہ معمولی ساتھر ف ہے یہ بھی مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔البتہ ایک صورت آپ نے مستثنیٰ فرمائی کہ اس شخص کو گیڑے اس نے پہنائیں ہوں تواس کے گیڑوں سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔اصل میں بات یہ ہے کہ تصرف کرنے کے لئے مالک کی اجازت ضروری ہے اور اجازت کبھی صراحتاً ہوتی ہے کبھی دلالٹا۔ دلالٹا اجازت کامطلب یہ ہے کہ منہ سے تواس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کر لولیکن ظن غالب ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ہر امحسوس نہیں کرے گا تو یہ دلالٹا اجازت ہے۔ جس شخص کو کیڑے ہی اس نے پہنائے ہیں مثلاً پناغلام ہے یا پنا ایسا پیٹا ہے جو اپنی عیال کے اندر ہے گیڑوں سے ہاتھ صاف کرلے گا تو بظاہر وہ اس کا برانہیں منائے گا۔ اس لئے حضور ماٹھ کیٹائی ہیں تواگر اس کے گیڑوں سے ہاتھ صاف کرلے گا تو بظاہر وہ اس کو کا برانہیں منائے گا۔ اس لئے حضور ماٹھ کیٹائی نے اس کو مستثنیٰ کیا۔ لیکن اگر قرائن سے یہ بتا ہو کہ گیر بھی وہ اس کو براجانے گا تو پھر بھی دہ اسے کیڑا دے دیا تو وہ اس کامالک ہوگیا اس لئے اس میں اس کے بغیر تصرف کی اجازت نہیں کیونکہ جب اسے کیڑا دے دیا تو وہ اس کامالک ہوگیا اس لئے اس میں اس کی اجازت ہو سے باخد صاف کر بیا ہو گیڑا تو اور بات ہے۔

## مجلس سے الحضے کے بارے میں آپ مال اللہ کا ایک معمول

(٨) وَعَن أَبِي الدرداءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ
 جَلَسْنَا حَوْلَهُ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ
 أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھتے تھے تو آپ اٹھتے اور واپس آنے کاارادہ رکھتے تواپنے جوتے کو پاکسی ایسی چیز کو جو آپ پر ہموتی اتارد ہے تواس سے آپ کے صحابہ سمجھ جاتے اور وہ اپنی جگہ پر ہر قرار رہتے۔

اس کامطلب میہ ہم حضور طرق آئے کہ ہم حضور طرق آئے ہی مجلس میں بیٹے ہوتے تھے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹھنے کے بی اٹھ کر جاتے تھے اور واپس آنے کاارادہ نہیں ہوتا تھا اور بھی ایساہوتا کہ آپ اٹھ کر جاتے اور آپ کا واپس آنے کاارادہ ہوتا توان ہی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے وقت کوئی نشانی چھوڑ جاتے تھے۔ مثلاً اپنے جوتے مبارک چھوڑ جاتے یا اپنے جسم کے کپڑوں میں سے کوئی چیز رکھ دیتے تو ہم اس سے سمجھ جاتے کہ آپ کے واپس آنے کا ارادہ ہوتا کہ محابہ سمجھ جاتے کہ آپ کے واپس آنے کا ارادہ ہوتا کہ صحابہ سمجھ جاتے کہ آب کہ وقت کوئی بلکہ عارضی طور پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے ہیں۔

اصل میں آدمی کواپنی گفتگواور اپنے طرزِ عمل میں واضح رہنا چاہئے۔ یعنی نہ ہی گفتگوایی ہونی چاہئے کہ دوسرا ابہام کاشکار رہے۔ جبیبا کہ حضور اکر م ابہام کاشکار رہے پتانہیں کیا چاہتے ہیں اور نہ ہی طرزِ عمل ایسا ہونا چاہئے کہ دوسر اابہام کاشکار رہے۔ جبیبا کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانداز اختیار کیا کہ پتا چل جاناتھا کہ آپ کادوبارہ آنے کاار ادہ ہے یانہیں تاکہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تواٹھ کر چلاجائے۔

### دوآ دمیوں کے در میان بلااجازت گھسنا

(٩) وَعَن عبد الله بن عَمْرو عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجُلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْ نِهِمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوآ دمیوں کے در میان تفریق کرے مگران کی اجازت کے ساتھ۔

(١٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بإِذنهما» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت عبداللہ بن عمر وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاتم دوآ د میوں کے در میان نہ بیٹھو مگران کی اجازت کے ساتھ۔

اس دوسری روایت میں منع فرمایا ہے دوآد میوں کے در میان بیٹے سے جبکہ پہلی روایت اس کی وضاحت کررہی کیونکہ
اس میں دوآد میوں کے در میان بیٹے سے منع نہیں فرمایا بلکہ ان کے در میان تفریق سے منع فرمایا ہے۔ بات اصل میں

یہ ہے کہ دوآد می کی جگہ پر بیٹے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسر ہے سے بالکل الگ تصلگ غیر متعلق ہیں اور در میان میں
جگہ خالی ہے وہاں پر کی تیسر ہے آد می کے آکر بیٹے سے ان دونوں کوکوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی مثلاً مسجد میں بیٹے ہیں
وہ اپنے طور پر بچھ پڑھ رہاہے اور یہ اپنے طور پر، در میان میں جگہ خالی ہے تو در میان میں اگر کوئی تیسراآد می آکر بیٹے
جائے توکوئی حرج کی بات نہیں ۔ ہاں البتہ دوآد می اس طریقے سے بیٹے ہیں کہ ان کے در میان میں گھنے سے ان
کو تکلیف ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا وہ دونوں آپس میں بچھ بات کررہے ہیں اب وہاں پران کی اجازت لے کر بیٹھنا
عاہئے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی بات کررہے ہوں جو وہ آپ کوستانانہ چاہتے ہوں تو نوامخواہ تم بیٹھو گے قوان کو اپنا سلسلہ کلام
منقطع کر ناپڑے گا۔ اپنی بات بندکر نی پڑے گی۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تفریق ہوگی ان کے در میان۔ تفریق لاز می
منتظع کر ناپڑے گا۔ اپنی بات بندکر نی پڑے گی۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہو، یہ تفریق ہوگی ان کے در میان۔ تفریق ہو بول اس لیے وہ
نہیں کہ جسمانی ہی ہو بلکہ معنی بھی تفریق ہو جائے گی کہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے لیکن تم آکر بیٹھ گے اس لیے وہ
آپس میں بات نہیں کر سکتے تواس سے حضور طرفی آئی ہی منع فرمایا کہ دوآد می اگر کہیں ہیٹھ کر بات کر رہے ہوں تو وہ ہا

بیٹھنے سے پہلے ان سے پوچھ لیناچاہئے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں اگروہ کہیں کہ بیٹھ جائیں توٹھیک ہے اگروہ کہیں کہ ہم آپس میں کوئی بات کررہے ہیں تواس کو بھی برانہیں مناناچاہئے کہ ایس کون سی بات ہوگئی ہے جو ہم سے مخفی رکھنے کی ضرورت پڑگئی۔

#### الفصل الثالث

## 

(١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمُسجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قد دخل بعض بيُوت أَزْوَاجه.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹے ہوتے تھے اور باتیں فرمارہے ہوتے تھے توجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جاتے توہم بھی کھھ دیر کھڑے ہوجاتے یہاں تک ہم دیکھتے کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں داخل ہوگئے ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہے اس وقت صحابہ کا اکثر معمول یہ تھا کہ بیٹے رہتے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھ کر اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے لیکن جب آپ واپس تشریف لے جاتے تواس وقت جب حضورا کرم اٹھتے تو صحابہ کرام بھی اٹھ جاتے اس لئے کہ اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی مجلس برخواست ہوگئی ہے۔ ویسے بھی اب بیٹھے رہنا خلافِ اوب معلوم ہوتا ہے اس لئے صحابہ کرام بھی اٹھ جاتے تھے۔ لیکن اٹھ کر اپنے اپنے ویلی گھروں کی طرف چل پڑیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اٹھ کر بچھ دیر کے لئے کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام اپنی اپنی جگہوں کو جاتے تھے۔ یہ بات یادر کھیں کہ بالکل

سامنے ازواج مطہرات کے جمرے ہوتے تھے۔ صحابہ آپ کے گھر داخل ہونے تک منتشر نہیں ہوتے تھے اس کی ایک وجہ توادب ہوسکتی ہے اس لئے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں آپ کے سامنے موجودگی کی حالت میں او ھراُد ھر بکھر جانے میں تھوڑا سااعراض کاشائبہ ہے، اعراض تو نہیں اعراض کاشائبہ ضرور ہے اس لئے حضور ملی ایران کرتے رہتے تھے کہ ہم آپ کی زیارت کے مختاج ہیں جب آپ اندر تشریف لے جاتے تب اپنی اپنی جگہوں کو جاتے۔ دوسری وجہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھرتک پہنچنے تک راستے میں کوئی بات یاد آ جائے یا کسی سے کوئی کام پڑجائے۔

#### ف آنے والے کاایک حق

(١٢) وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المُسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلْمُسْلِم لَحَقًّا إِذَا رَآهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَان.

حضرت واثلة بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرماتے بین كه ایک شخص حضورا قدس صلى الله علیه وسلم کے پاس آیاجب كه آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تورسول الله صلى الله علیه وسلم اس كى خاطر اپنی جگه سے تھوڑ اساہ تے تواس آدمی نے عرض كيا كه يارسول الله! جگه كے اندر تو وسعت ہے اس پر رسول الله حسلى الله علیه وسلم نے فرمایا كه مسلمان كابيه حق ہے كه جب اسے اس كامسلمان بھائى دیکھے تواس كے لئے اپنی جگه سے ہے۔

تاکہ وہ بیر سمجھے کہ اس نے میرے آنے کو کوئی اہمیت دی ہے، بے اعتنائی کا اظہار نہ ہو۔

# بإب الحلوس والنوم والمثى

الفصل الاول

#### گوٹ مار کر بیٹھنا

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفنَاء الْكَعْبَة عُتَبِيًا بيدَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيِّ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن یعنی مسجد حرام میں دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔

احتباء بیٹھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ دونوں گھنے کھڑے کر لئے جائیں اور گھٹنوں کے ارد گرداپنے بازؤں سے حلقہ بنالیاجائے یاکسی عمامے یا کپڑے وغیرہ کے ذریعے حلقہ بنالیاجائے۔ یہ عربوں کا بیٹھنے کا معروف طریقہ تھا اوراس کو عربوں کی کرسی بھی کہتے ہیں۔ واقعتاً اس میں آدمی کو کافی راحت ہوتی ہے۔ اورایک قتم کی ٹیک بھی لگ جاتی ہے اور یہ بیٹھنے کے سیدھے سادھے طریقوں میں سمجھاجاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد حرام میں احتباء کی حالت میں بیٹھنے ہوئے تواس سے معلوم ہوا کہ احتباء بیٹھنا مسجد میں بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹھنا آپ کی سادگی، تواضع اور بے تکلفی پر دلالت کرتا ہے۔

### ياؤل يرياؤل ركه كرلياثا

(٢) وَعَن عَبَّادِ بن تَمْيِم عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُسْجِدِ مُسْتَلْقِيًّا وَاضِعًا إِحْدَى قدمَيه على الْأُخْرَى. مُتَّفق عَلَيْهِ

عباد بن تمیم اپنے چپاسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سیدھے لیئے ہوئے دیکھااس حالت میں کہ آپ نے اپنے دونوں قدموں میں ایک کو دوسرے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔

عباد بن تمیم کے چچامشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری ہیں جو وضوء کی ایک مشہور حدیث کے رادی ہیں۔

### ٹانگ پرٹانگ رکھ کرلینٹا

(٣) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسلم

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی اپنی دونوں ٹائگوں میں سے ایک کو دوسری کے اوپر رکھے اس حال میں کہ وہ اپنی کمرکے بل لیٹا ہوا ہو۔ (٤) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الْأُخْرَى». رَوَاهُ مُسلم.

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسانہ کرے کہ کمر کے بل لیٹ جائے پھراپنی ایک ٹانگ کودوسری کے اوپر رکھے۔

یہاں دوطرح کی حدیثیں بظاہر متعارض نظر آرہی ہیں۔ ایک طرف تو حضوراقد س ملٹھ بیک نے اس طرح کے بوئے ہوں لیکن سے منع فرمایا ہے کہ آدمی سیدھالیٹاہواہواورٹانگ پرٹانگ رکھی ہوئی ہو یاپاؤں پرپاؤں رکھے ہوئے ہوں لیکن دوسری طرف اس باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ خود حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے لیٹے ہوئے تھے تودونوں میں بظاہر تعارض ہے۔ لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس صورت میں ہے جبکہ ٹانگ پرٹانگ رکھنے کی صورت میں کشف عورت یعنی ستر کھل جانے کا خطرہ ہو کیونکہ اس نظام نیادہ تر لنگی بائد ھی جاتی تھی شلوار وغیرہ کم ہوتی تھی۔ اگر ستر کھلنے کا خطرہ نہ ہوتواس طرح لیننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجاس خورجو حضور صلی اللہ علیہ و سلم حرج نہیں ہے۔ حاصل ہے کہ منع فرمانا اس حالت میں ہے جب ستر کھلنے کا امکان ہواور خود جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم لیلے ہوئے تھے یہ ایک حالت میں قالہ اس بات کا کھلنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کو بعض حضرات نے یوں بیان فرمایا کہ سے جو لیٹے ہوئے تھے یہ ایک حالت میں قالہ اس بات کا کھلنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کو بعض حضرات نے یوں بیان فرمایا کہ سے جو لیٹے ہوئے تھے دواس طریقے سے کہ دونوں ٹانگیں سیدھی تھیں اور اس حالت میں ایک پاؤں دو سرے کے اوپر محمد ہوئے تھے دواس طریقے سے کہ دونوں ٹانگیں سیدھی تھیں اور اس حالت میں ایک پاؤں دو سرے کے اوپر معنور تھا۔ جس حدیث میں ممانعت ہے وہاں خور جو کا مکان ترجہہ ہم نے پاؤں کیا ہے۔ وہ سے دواں خور جہاں خور آل

## اكز كرجلنے كاوبال

(٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَهَا رَجُلِّ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقد أَعْجَبتْه نَفسُه خُسِفَ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة». مُتَّفق عَلَيْهِ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایس حالت میں کہ ایک شخص اپنی دومنقش چادروں میں اکر تاہوا چل رہا تھاوہ اپنے آپ پراترارہا تھا (اپنا آپ اسے اچھالگ رہاتھا) کہ اتنے میں زمین میں دھنسادیا گیااور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسارہے گا۔

بعض نے کہا کہ بیہ قارون کاواقعہ ہے جس کاقر آن مجید میں ذکر ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ قارون ہی مراد ہو بلکہ کوئی بھی اور شخص مراد ہو سکتا ہے۔اس سے کیاغرض کہ کون ہے اصل جو مقصود ہے حدیث کاوہ تو یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اورانسان کو تبھی بھی اکڑاور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔

#### الفصل الثاني

## تکیے کا استعال سنت نبوی ہے

(٦) عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

#### حضرت جابرین سمرۃ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے تکیے پر ٹیک لگاتے ہوئے دیکھاجو آپ کے بائیں جانب تھا۔

اس حدیث کے پیش نظر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ تکیہ بائیں جانب رکھنا چاہئے، لیکن یہ بات اس حدیث سے بظاہر ثابت نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتاکہ آپ نے بائیں جانب رکھنے کا اہتمام فرما یا تفایا یا بالقصد بائیں جانب رکھا تھا یا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بائیں جانب رکھا کرتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ اتفاقاً بائیں جانب ہو۔اس وقت آپ کادل بائیں جانب ٹیک لگانے کو چاہ رہا ہواس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب تو ہونا تھا تو ایک آدھ مرتبہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرما یا ہواس سے وہ سنت نہیں بن جانا۔

(٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي المُسْجِد احتبى بيدَيْهِ. رَوَاهُ رزين

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے تواپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ احتباکر لیتے تھے۔

(٨) وَعَنْ قَيْلة بِنْتِ خَحْرَمَة أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت قیلہ بن مخر مدرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ گوٹ مار کر سکڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے

رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تورعب کی وجہ سے مجھ پر کیکپی طاری ہوگئ۔

''القرفصاء'' بیٹھنے کی ایک ہیئت کا نام ہے بیہ تقریباً وہی احتیاء والی ہی ہیئت ہے کہ آدمی دونوں گھٹنوں کو کھٹرا کرلے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ حلقہ بنالے۔اس میں آدمی تھوڑ اساسکڑ جائے اور خاص طور پرا گردونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں ڈال لے اور اپنا چیرہ اپنے بازؤں کے قریب کرلے۔ بعض دیہا تیوں کو آپ نے اس طرح بیٹھے دیکھاہو گا۔ امام بخاری کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قرفصاء احتباء ہی کو کہتے ہیں۔ بہر حال قرفصاء احتباء کی ایک قشم ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیٹھنے کی سادگی اور مسکنت والی ہیئت ہے۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم مسکنت کے ساتھ بے تکلفی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، باد شاہوں کار عب تو ظاہری نوعیت کاہو تاہے ،اللّٰد والوں کار عب مسکنت کے اندر ہوتاہے او بیر رعب حقیقی ہوتاہے جو انسان کے دل کی گہرائی میں اتر جاتاہے۔ توبظاہر یہاں رعب والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ملی آلیہ ایک عام سے انسان کی طرح مسکنت کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں۔ کیکن قبلہ بنت مخرمہ کہتی ہیں کہ میری پہلی نظر حضور اقد س ملتی ٹیلٹم پر پڑی تو مجھ پر ایسار عب طاری ہوا کہ میں کا نیخے لگی۔ دوسری روایت میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تم ڈرتی کیوں ہو۔ میں توایک عام سی عورت کابیٹا ہوں۔ایک روایت میں ہے کہ کسی نے رسول الله مل الله مل الله عرض کیا أُر عِدتِ المسكينة، بيجاري عورت، مسكين عورت توكانيخ لكى ہے، حضور التَّهُ اللهُ عَلَيْهُم نے فرمايا يا مسكينة عليكِ السكينة-(1)رسول الله المَّهُ اللهُم كابير برجسته جملہ سن کر اور آپ کے شفقت بھرے انداز کی وجہ سے ان کی کپکیی ختم ہو گئی۔ توبیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار عب لیکن رعب کے ساتھ ساتھ محبت بھی۔اس لئے 'الفرق 'کا ترجمہ میں نے خوف نہیں کیابلکہ رعب کیاہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول الله مل الله علی بارے میں آتاہے ''من رآہ بداہۃ ہابہ و من خالطہ معرفۃ أحبہ'' كه جوآپ كو

<sup>1</sup>- فتح الباري ۱۱/۲۵\_

اچانک دیکھتا تھا تووہ آپ سے مرعوب ہوجاتا تھا اس پر آپ کارعب پڑجاتا تھا لیکن جو آپ سے معاملات کرتا تھا میل جول کرتا تھاوہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتھا تھا، رعب اس کے دل میں بھی رہتا تھالیکن محبت رعب پر غالب آ جاتی تھی۔

## آلتي بإلتي مار كربيضنا

(٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي جَمْلِسِهِ حَتَّى تطلع الشَّمْس حسناء. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی مماز پڑھ کے تواپی جگہ میں چوکڑی مار کر بیڑھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھے طریقے سے طلوع ہو جاتا۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نمازسے فارغ ہونے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوکر آلتی پالتی مار کر پیٹھ جاتے تھے اور عموماً سب پہلے صحابہ کرام سے یہ پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں و یکھاا گر کسی نے کوئی خواب و یکھا ہو تا اور وہ بیان کر تا تو نبی کر یم طرف اللہ ہو تا ہو تھے تہ کہیں ہے فرمات کہ خواب ہے حقیقت نہیں ہے اور کبھی اس خواب کی تعبیر بیان فرماد ہے۔ اور اگر خود کوئی خواب و یکھا ہو تا یاویسے کہ خواب ہے حقیقت نہیں ہے اور کبھی اس خواب کی تعبیر بیان فرماد ہے۔ اور اگر خود کوئی خواب و یکھا ہو تا یاویسے رات کے وقت کوئی و جی نازل ہوئی ہوتی توصیابہ کرام کو اس سے مطلع فرماد ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی ہاتیں اس مجلس میں ہوا کرتی خصیں بعض او قات شعر وشاعری بھی اس مجلس میں ہوا کرتی خصیں بعض او قات شعر وشاعری بھی ہوتی تھی۔ بہر حال یہاں پر جواصل مقصد ہے وہ یہ لفظ ہے فتر بع فی مجلسہ کہ آپ جو اپنی اس مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چوکڑی مار کا بیٹھنا بھی جائز ہے اور اس کی کوئی کر اہت تھے وہ چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی جائز ہے اور اس کی کوئی کر اہت شہیں۔ چنانچہ یہی مسلہ ہے کہ شرعاً س میں کوئی قباحت نہیں ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا جائز ہے اور اس کی کوئی کر اہت نہیں۔ چنانچہ یہی مسلہ ہے کہ شرعاً س میں کوئی قباحت نہیں ہے چوکڑی مار کر بیٹھنا جائز ہے اور اس کی کوئی کر اہت

کھانا کھانا کھانا کھی جائز ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو ناجائز یا کمروہ سمجھاجاتا ہے لیکن شرعاً س کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہر مسلمان کاحق ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے بیٹے تو جس مقام کاوہ آدمی ہے اس کے مطابق اس کو احترام دیاجائے اور ایسانداز اختیار کیاجائے جس کو بے احترامی اور بے ادبی پر محمول نہ کیاجائے۔ احترام اور ادب کے بچھ پہلوشر عی ہیں جو شریعت نے سکھائے ہیں، لیکن زیادہ پہلواس کے عرفی ہیں یعنی ان کا تعلق عرف کے ساتھ ہے۔ للذا بڑا ہویا چھوٹا اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹے شاشر عاًجائز ہے بلکہ بعض فقہانے تو یہ کہا ہے کہ اگر بیٹے کر نماز پڑھنی ہے تو کس طرح بیٹھنا چاہے اس میں خود حفیہ کی گئی روایتیں ہیں ایک روایت تو یہی ہے کہ تشہد کے طریقے پر بیٹھے ، ایک بیہے کہ احتباء کی حالت میں اور ایک ہے ہے کہ متر بعا بیٹھے یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے۔ حالا نکہ نماز تو عاجزی کاموقع ہے اس موقع میں بھی اجازت ہے للذا شرعاً تو اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ لیکن جہاں عرفا گئی کے سامنے اس طرح بیٹھنے کو خلافِ ادب سمجھا جائے اور اس کو بے احترامی پر محمول کیاجائے وہاں پر اس طرح نہیں بھی جائے۔ اور اس کو اس کو دو احترامی پر محمول کیاجائے وہاں پر اس طرح نہیں بھی جائے۔ اور اس کو حوام کو اور اس کے دل کو خوام نواہ تکلیف پہنچے۔

# آخرشب من آب الموليكيم كالبين كاانداز

(١٠) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ الشَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت پڑاؤ ڈالتے توالین کلائی کو وقت پڑاؤ ڈالتے توالین کلائی کو بچھالیتے اور جب آپ صبح سے ذراپہلے پڑاؤ ڈالتے توالین کلائی کو بچھالیتے اور اپنے سرکواپنی متھیلی پررکھتے۔

جب حضورا کرم مٹھ الیے اسے وقت میں پڑاؤڈالنے کہ صبح میں دیر ہوتی تودائیں کروٹ پر لیٹے لیکن جب آپ صبح کے بالکل قریب پڑاؤڈالنے جبکہ فجر کاوقت قریب ہوتا تواس وقت آپ کروٹ پر نہیں لیٹے سے بلکہ سیدھے لیٹے سے اور سیدھے لیٹ سے اور سیدھے لیٹ کر کلائی بچھا کر اپنا سر مبارک اپنے ہاتھ پر رکھ لیا کرتے سے ۔وجہ اس کی بیہ ہو کہ کروٹ پر لیٹنے سے نیند گہری آجاتی ہے اور سیدھا لیٹنے سے نیند عام طور پر گہری نہیں ہوتی ۔ للذا آپ تجربہ کرکے دیکھ لیس کہ اگر آپ سیدھے لیٹے ہوں توجب آپ کی نیندگہری ہونے لگے گی توآپ کادل چاہے گاکہ میں کروٹ لے لوں۔اصل میں آپ کادل چاہ رہا ہے گہری نیند سونے کو اور اس کا طریقہ خود آپ کے ذہن میں آرہا ہے کہ آپ کروٹ لے لیں۔اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت زیادہ ہوتا تھا تو کروٹ لے کر سوتے سے تاکہ بھر پور نیند ہو جائے اور جب تھوڑا وقت ہوتا توآپ سیدھالیٹے سے کروٹ نہیں لیتے سے تاکہ گہری نیند نہ آئے۔

## رسول الله المثوليكيم كابستر كتناتفا

(١١) وَعَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ المُسْجِدُ عِنْد رَأسه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

ام سلمہ گئے بعض گھروالے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابسر اتناہی تھا جتنا قبر میں رکھاجا سکتا تھااور آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ سر کی طرف تھی۔

اس کابیہ مطلب نہیں ہے کہ سے کی تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں کوئی بستر رکھا گیااور نہ ہی قبر کے اندر رکھنا مسنون ہے بلکہ مراد بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لمباچوڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ چھوٹا ساہوتا تھا بس اتناسابستر ہوتا تھا کہ اگر قبر میں رکھناچاہتے تو قبر میں رکھاجا سکتا تھا۔ اس صدیث کا ایک مطلب اور بھی بیان کیا گیا ہے ، چنانچہ ابوداؤد میں عام نسخوں میں بیہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ ہے «کان فرانس النبی صلی اللہ علیہ

وسلم نحوا عما يوضع الإنسان في قبره "،اوراس پرامام ابوداؤدنے عنوان به قائم كيا ہے: "باب كيف يتوجه عندالنوم "،ان لفظوں اور عنوانِ باب كے مطابق مطلب به بنتا ہے كه رسول الله مل الله عندالز و موتا تفاجوانسان كو قبر ميں ركھنے كا، يعنى انسان كو قبر ميں قبلے كے دخ ليٹا يا جاتا ہے اسى طرح آپ كا بستر بھى قبله دخ بچھا يا جاتا تھا۔

''وکان المسجد عندراسہ ''اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ایک بیر کہ جب آپ سوتے ہے تو آپ کا سرمسجد
کی طرف ہو تاتھااور ٹانگیں دوسر کی طرف ہوتی تھیں۔اور دوسرامطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ مسجد سے مراد معروف مسجد
نہیں بلکہ مسجد سے مراد نماز کی جگہ ہے توایک طرف آپ کا بستر لگا ہوا ہو تاتھااور بستر کے ہی سرہانے کی جانب تھوڑی
سی جگہ آپ نے نماز پڑھنے کے لئے چھوڑی ہوتی تھی۔

# الثاليني كانتكم

(١٢) وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا الله» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا الله» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حفزت ابو ہریرۃ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ طرّہ اُلِیّم نے ایک شخص کو اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: یہ لیٹنے کاوہ انداز ہے جسے اللّہ تعالی پسند نہیں کرتے۔

الٹالیٹنے کے ناپبند ہونے کے بارے میں متعدد حدیثیں روایت کی گئی ہیں،ان میں سے بعض کی سندوں میں اختلاف اور اضطراب بھی ہے، تاہم بحیثیت مجموعی بیہ بات درجہ حسن تک ضرور پہنچی ہے کہ آل حضرت ملڑ اللہ اسلامی اختلاف اور اضطراب بھی ہے۔ تاہم بحیثیت مجموعی بیہ بات درجہ حسن تک ضرور پہنچی ہے کہ آل حضرت ملڑ اللہ اسلامی اس بینہ اور چہرہ جو باعزت اعضا ہیں ینچ اس پر ناپبندیدگی کا اظہار فرما یا ہے۔ اس کی وجہ بعض نے بیہ بیان کی ہے کہ اس میں سینہ اور چہرہ جو باعزت اعضا ہیں جو ان اعضا کی تکریم کے منافی ہے، اگر یہ وجہ ہو تو کر اہت تنزیمی ہونی چاہیے۔ ایک اور وجہ اگلی حدیث

سے معلوم ہور ہی ہے کہ یہ اہل الناریعنی کفار کاانداز ہے، یعنی اس میں ان کے ساتھ تشبہ ہے، اور تشبہ کا معاملہ حالات و زمانہ کے اعتبار سے بدلتار ہتا ہے۔ البتہ اسی بات کو پہلی وجہ بھی بنایا جاسکتا ہے کہ یہ اہل الناریعنی دوزخ والوں کالبیٹا ہے، یعنی دوزخ میں چونکہ دوزخی کی تذکیل اور سزا مقصود ہوگی اس لئے اسے الٹالٹایا جائے گا، لہذا لیٹنے کا یہ انداز انسانی کرامت کے مطابق نہیں ہے۔

اس حدیث سے اور آنے والی چند حدیثوں سے بحیثیت مجموعی میہ معلوم ہوتا ہے کہ الٹالیٹا مکر وہ ہے۔ تاہم عذر کی حالت اس سے مستثنی ہوگی۔ بعض لوگ قدرتی اور پیدائشی طور پر النالیٹنے کے عادی ہوتے ہیں ، یہ بھی ایک عذر ہی ہے۔

(١٣) وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ عَن أبيهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ: بَيْنَهَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلِّ أَصْحَابِ الصُّفَةِ - قَالَ: بَيْنَهَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلُّ يَحْكُ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلُّ يَحْكُم مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا مُوَ رَسُولِ الله يَحركني بِرجلِهِ فَقَالَ: «هَذِهِ ضِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا الله» فَنَظُرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه.

یعیش بن طخفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ۔جو کہ اصحاف صفہ میں سے تھے۔وہ کہتے ہیں کہ میں سے تھے۔وہ کہتے ہیں کہ میں سینے یا پہتے ہیں ایک صاحب اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اپنے میں ایک صاحب اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دے رہے تھے اور انہوں نے بیہ کہا کہ بیہ لیٹنے کا وہ انداز ہے جسے اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں، میں نے نظر ڈالی تو وہ رسول اللہ طبی آئی تھے۔

بظاہر یہ حدیث بچھلی حدیث سے الگ معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی تھی یہ حضرت طخفہ غفاریؓ سے ۔ لیکن امام ترمذی کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی روایت ہے جس کی سند میں

اضطراب ہے، حدیث کے راوی ابوسلمہ سے ان کے بعض شاگر دیوں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابوہریر ﷺ کے حوالے سے ذکر کی اور بعض یوں کہ انہوں حضرت طخفہ سے۔

حدیث میں لفظ ہیں: "دمن السحر" یہ سین کے زبر کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سینہ ،اس طرح کے بھی پہرے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تو فی النبی طرفی النبی طرفی کے بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہے جائی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میر سے سینے اور گرون کے در میان سیہ حجابی اپنے سینے یا پھیپھڑ ہے کہ تشریعت کا یہ عام اصول اللہ لیٹے ہوئے سے ، جس پر نبی کر یم طرفی ہی آئے ہی نہیں سے تنہیہ فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کا یہ عام اصول ہے کہ عذر کی وجہ سے ممنوع کام بھی جائز ہو جاتے ہیں ، یہاں رسول اللہ طرفی ہی اس اصول کا اطلاق کیوں نہیں فرمایا؟ تواس کی وجہ بظاہر ہے ہے کہ آپ طرفی ہی اور شرم وحیا کی وجہ سے ، بیاس وجہ سے کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے تو فرماد یاتب بھی انہوں نے اپنا عذر بیان نہیں کیا ، یاتو شرم وحیا کی وجہ سے ، یاس وجہ سے کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے تو فرماد یاتب بھی انہوں نے عذر بیان کرنا بعض او قات او ب سے ذراہ ٹا ہوا معلوم ہوتا ہے ، اس لئے و فور اوب کی وجہ سے انہوں نے عذر بیان نہیں فرمایا۔

## بغير منڈير کے حصت پر ليدا

(١٤) وَعَن عليِّ بن شَيبَان قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: حِجَارٌ - فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ حِجَابٌ - لَا لَحْطابي حجى .

حضرت علی بن شیبان سے روایت ہے کہ رسول الله طنّ اُلَیْم نے فرمایا جس شخص نے گھر کی ایسی حصت پر رات گذاری جس پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی تواس کا ذمہ بری باتی نہیں رہا( یعنی وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا)۔

چنانچہ اگلی روایت میں بھی آرہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی ایسی حصت پر سوئے جس پر کوئی منڈ بروغیرہ کوئی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سیامکان موجود ہے کہ رات کو نیند کی حالت میں آدمی کوئی پلٹاوغیرہ لے اور پلٹے کھاتے کھاتے کھاتے نیچ آکر گرے اس کا نقصان ہوگا۔ توایسی بے احتیاطی کرناجس میں کسی نقصان کا خطرہ ہویہ شریعت کی نظر میں پہندیدہ نہیں ہے۔

(١٥) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سطحِ لَيْسَ بمحجورٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول الله طرفی ایک سے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی الیم حصت پر سوئے جس پر کوئی رکاوٹ بن ہو کی نہ ہو۔

## حلقے کے در میان میں بیٹھنے کی ممانعت

(١٦) وَعَن حذيفةَ قَالَ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسُطَ الْحُلْقَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد

حضرت حذیفہ رضی اللّہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص محمد ملتّی کی زبان پر ملعون ہے جو حلقے کے در میان میں بیٹھے۔

اس حدیث میں حلقے کے در میان میں بیٹنے کی جو مذمت کی گئی ہے اس کے مختلف مطلب بیان کئے گئے ہیں،
ایک بیہ کہ آدمی بھری مجلس میں بعد میں آتا ہے ،اور لوگوں کی گرد نیں پھلاند تا ہوا حلقے کے در میان میں پہنچ جاتا ہے،
حالا نکہ اسے چاہیے تھا کہ جہال جگہ ملے بیٹے جائے ،اس نے ایک تو دوسروں کو ایذا پہنچائی دوسرے اس طرح کے طرزِ
عمل کا منشا بعض او قات تکبر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر گرد نیں پھلاندے بغیر آگے جگہ مل رہی ہواور آگے بڑھنے کا منشا
بھی کبر نہ ہو بلکہ شوقی علم ہو تو پہندیدہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے در میان میں
سر بازار بیٹے جاتا ہے لوگ اس کے گرداکھے ہوجاتے ہیں اور یہ انہیں مختلف قتم کی شعبدہ بازیاں کرے دکھاتا ہے۔

## ببترين مجالس

(١٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الْمُجَالِسِ أَوْسَعُهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مجلس وہ ہے جس میں گنجائش زیادہ ہو۔

زیادہ گنجائش ہونے سے مرادیہ ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والے بعد میں آنے والوں کے لئے وسعت اور فراخی
کاانداز اختیار کریں۔ اس حدیث میں یہ بات بھی داخل ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مجلس قائم کرنی ہے کوئی درس ہونا ہے
یاکسی بھی لوگوں کا اجتماع ہونا ہے تو حتی الا مکان یہ کوشش کرنی چاہئے کہ جتنے آدمی آنے کا امکان ہے اسے سامنے رکھتے
ہوئے انتظامات میں وسعت ہو۔ ایسا انتظام کیا جائے جس میں کسی قشم کی تنگی اور کسی کو الجھن یا تکلیف نہ ہو۔

#### ٹولیوں میں بیٹھنا

(١٨) وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَة قَالَ: جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طلق آلیکم الیی حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ، تو آپ نے فرمایا که کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں متفرق ٹولیوں میں دیکھ رہا ہوں۔

#### آدهادهوب اورآدهاسائے میں بیضنا

(١٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْء فَقلص الظِّلُ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظل فَلَيقمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي شرح السّنة عَنهُ. قَالَ: "وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَلَيقمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي شرح السّنة عَنهُ. قَالَ: "وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَلَيقَمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ». هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُوفًا.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب تم میں سے کوئی شخص سائے میں ہواور سابیاس سے سمٹ جائے اور اس کا کچھ جس دھوپ میں ہواور سابیاس سے سمٹ جائے اور اس کا کچھ جس دھوپ میں ہواور شرح السنة کی میں تواسے چاہیے کہ وہ اٹھ جائے (تاکہ ساراد ھوپ میں ہوجائے یاساراسائے میں)۔اور شرح السنة کی ایک روایت میں بیر ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سائے کے اندر ہواور وہ سابیاس سے سمٹ جائے تواسے چاہئے کہ وہاں سے اٹھ جائے اس لئے کہ بیہ شیطان کا بیٹھنا ہے۔

حاصل ہے کہ آدمی کواس انداز سے نہیں بیٹھنا چاہئے کہ اس کے جسم کا پچھ حصہ دھوپ میں ہواور پچھ سائے میں۔ اگر پہلے سائے میں بیٹھا ہوا تھا اب جسم کے پچھ حصہ پر دھوپ آگئی تو دہاں سے اٹھ جائے یا تو سار اکا سار اوھوپ میں ہوجائے اسی طرح دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا جسم کے پچھ حصہ پر سابہ آگیا تو بھی اٹھ میں ہوجائے یاسار اکا سار اسائے میں ہوجائے۔ پچھ حصہ دھوپ میں ہواور پچھ سابہ میں جوائے یا تو سار اکا سار اکا سار اکا سار اکا سار اسائے میں ہوجائے۔ پچھ حصہ دھوپ میں ہواور پچھ سابہ میں ہواس کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے شیطان کی مجلس قرار دیا۔ یا معمر کی روایت کے مطابق حضر ت ابوہر بر ہ نے اس کو شیطان کی مجلس قرار دیا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ اس کو شیطان کی مجلس کیوں قرار دیا ، ہو سکتا ہے کہ شیطان و شیطان کی مجلس قرار دیا ہے یہ بات تابل غور ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے شیطان خوش ہو تا ہے اس لئے واقعالت کی طرب کہ اس طرح بیٹھنے سے شیطان خوش ہو تا ہے اس لئے اس میں ایک توانسان کے جسمانی نقصان پر بھی خاص

طور پر مو کمن کے نقصان پر شیطان کو خوشی ہوتی ہے کیو تکہ وہ جس طرح انسان کی روح کادشمن ہے اسی طرح انسان کے جہم کا بھی دشمن ہے انہ لکم عدو مین کہ کھلا ہواوشمن ہے پکادشمن ہے۔ اس کی دشمن کی خاص دائرے میں محدود خبیں ہے۔ دو سرایہ کہ اس کو پتاہے کہ مو کمن جب جسمانی اعتبار سے بیار ہوگا تو بہت سارے اعمال بھی اس کے ذھیلے پڑجائیں گے المذااس کی روحانیت کو بھی نقصان پنچے گا۔ تو حاصل ہی کہ شیطان اس طرح کے بیٹھنے پر خوش ہوتا ہے اور جس کام پر شیطان خوش ہواس سے پختا چاہے۔ اس کے علاوہ دو سری وجداور بھی ہے کہ صحت کو نقصان نہ بھی پنچے تو یہ بدؤ وقی اور مزاج میں باعتدالی کی علامت ہے اگر طبیعت کے اندر اعتدالی ہواور ذوق کے اندر سلامتی ہو تو آد می اس کیفیت کی اور مزاج میں باعثدالی کی علامت ہے اگر طبیعت کے اندر اعتدالی ہواور ذوق کے اندر سلامتی ہو تو آد می اس کیفیت کی اور خاتم میں ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی یہال بیشا ہوا ہے کہ اس کو اس طرح کی کیفیت کی وجہ سے کوئی المجھن خبیں ہور ہی اور خاتم ہو کہ میں میں شیطان کو پہند ہیں کہ مو کمن بدؤ دق ہو یا مو کمن ستی کاماد اہوا ہو۔ ہالیالبت کسی مجود کی وجہ سے بیشنا پڑ جائے کہ کسی ہے ساتھ با تیں کر رہا ہے اگر اٹھے گا توہو سکتا ہے کہ یہ است نامناسب سمجھ یا کوئی کی وجہ سے بیشنا پڑ جائے کہ کسی کے ساتھ با تیں کر رہا ہے اگر اٹھے گا توہو سکتا ہے کہ یہ است نامناسب سمجھ یا کوئی و جہ ہے بیشنا پڑ جائے کہ کسی کے بیت خبیں ہو تو پھر کوئی حرج کی بات خبیں ہے بعض او قات اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے کہ آد می کو مجبوراً بخیشار ہنا پڑتا ہے۔

## مر دوزن میں اختلاط سے ممانعت

(٢٠) وَعَن أَبِي أُسيد الأنصاريِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المُسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرجالُ مَعَ النِّسَاء فِي الطَّرِيق فَقَالَ للنِّساء: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ» للنِّساء: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ» للنِّساء: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ» . فَكَانَتِ المُرْأَةُ تَلْصَقُ بِالجِدارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالجِدَارِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيهَانِ.

حضرت ابواسید انصاری کی ہے ہیں کہ رسول اللہ طرق اللہ مسجد سے باہر نکل رہے ہے، راستے میں مر دوں کاعور توں کے ساتھ اختلاط ہونے لگا، اس وقت میں نے آپ طرق الآلم کوعور توں سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم بیچھے رہو، تمہارے لئے مناسب نہیں ہے کہ تم راستے کے در میان میں چلو، تم راستے کے اطراف کو اختیار کرو۔ چنانچہ (اس کے بعد)عورت دیوارسے بُڑ کر چلتی تھی، یہاں تک (بسااو قات) اس کا کپڑادیوارسے چیک جاتا تھا۔

نماز پڑھ یا کسی اور موقع پر لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، نکلنے والوں میں عور تیں اور مرد دونوں ہی تھے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عور تیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں، اس لئے مردوں اور عور توں کاراستے میں اختلاط ہور ہاتھا تو آپ مراہ این اس کو پہند نہیں فرمایا، ایک تو ویسے ہی حیا کا تقاضا ہے کہ مردوں اور عور توں میں اختلاط نہ ہو، دو سرے ممکن ہے بعض منافق اور دلوں کے مریض قشم کے لوگوں کی کارستانیوں کا بھی ڈر ہو جن کا ذکر سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ المُنافِقُونَ وَ الّذِیْنَ فِی قُلُو بِہِمْ مَرَضٌ ﴾ اس لئے اختلاط سے بیخے کے لئے عور توں کو یہ فرمایا کہ تم ایک طرف کو ہو کر چلواور داستے کے در میان میں نہ چلو۔

آل حضرت طُخُولِیَہ نے یہ بات فرمائی تھی محض اس لئے تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہولیکن صحابہ کرام اس کے اندراطاعت کا جذبہ کوٹ کو بھر اہوا تھا ایک دفعہ تھم مل جاتا تھا تواس تھم کو پوراکرنے میں آخری حد تک چہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے للذا اب عور توں نے یہ طریقہ اختیار کرلیا کہ اب راستے کے کنارے پر چلتی تھیں اور کنارے میں بھی اس انداز سے کہ کنارے کے ساتھ مل کر۔ بعض دیواروں کی لپائی کی ہوتی ہے اور اس میں بھوسہ بھی ڈالا ہوا ہے تواس میں کپڑا چپک جاتا ہے تواس طرح بعض عور توں کا کپڑا دویٹا وغیرہ بھی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے تواس طرح بعض عور توں کا کپڑا دویٹا وغیرہ بھی دیوار کے ساتھ چپک جاتا تھا۔ انہیں سنجالنا پڑتا تھا لیکن چو کلہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماد یا کہ ایک طرف ہو کر چلو توا یک طرف مور توں کا کپڑا دویٹا ہو کہ کے کہ میں جتنی انتہا ہو سکتی تھی اتنی انہوں نے تھم کو پوراکر نے کے لئے گی۔

عور توں کو جوایک طرف ہو کر چلنے کا تھم ہوااس کی اصل وجہ مر دوں کے ساتھ اختلاط سے بچٹا ہے۔اور چونکہ اس زمانے میں باہر آنے والوں کی زیادہ تعداد مر دوں کی ہوتی تھی،اس لئے مر دوں کو یہ کہنا کہ تم کنارے پر ہو کر چلو تنگی کا باعث بن سکتا تھا،اس لئے آپ نے عور توں کوایک طرف ہونے کا فرمایا،اس لئے کہ جو تھوڑے ہوں ان کے لئے کنارے پر ہوناآ سان ہوتا ہے۔ المذاا گر کوئی ایساوقت ہو جس میں راستے میں کوئی مر دنہ ہواس میں کوئی عور ت راستے کے در میان میں چلتی ہے تو یہ اس تھم کے منافی نہیں ہوگا۔اسی طرح اگر کوئی جگہ ایسی ہے جو بنیادی طور پر عور توں کے لئے ہے، مر د باتنج وہاں چلے جاتے ہیں، جیسے خوا تین کا ہی کوئی ادارہ ہے، خوا تین کا پارک ہے، یا کسی ایسے اجتماع سے لوگ فارغ ہو کر نکل رہے ہیں جس میں اصل یازیادہ تعداد میں عور تیں ہیں تو وہاں اسی مقصد کے کے لئے اجتماع سے لوگ فارغ ہو کر نکل رہے ہیں جس میں اصل یازیادہ تعداد میں عور تیں ہیں تو وہاں اسی مقصد کے کے لئے اختماع سے لوگ فارغ ہو کر نکل رہے ہیں جس میں اصل یازیادہ تعداد میں عور تیں ہیں تو وہاں اسی مقصد کے کے لئے لئے مر دوں کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کنارے پر ہو کر چلیں۔

(٢١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَنْ يمشيَ - يَعْنِي الرجلُ - بَين المرأتينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت ابن عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کو ئی مرود و (اجنبی)عور توں کے در میان میں چلے۔

## جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ

(٢٢) وَعَن جابِرِ بن سمرةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَذُكِر حَدِيثا عبد الله بن عَمْرٍو فِي «بَلَبِ الْقِيَامِ» وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي «بَابِ أَسْهَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ» إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ

# حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے توہم میں سے کوئی شخص وہیں پر بیٹھ جاتا تھا جہاں پر مجلس ختم ہوتی تھی۔

مطلب یہ کہ جوبعد میں آتا تو پیچے جہاں اسے جگہ ملتی وہیں پر پیٹے جاتا تھا۔ آگ آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا،

اس لئے کہ آگ آنے کی کوشش اگر کی جائے توامکان ہے کہ کندھے پھلا نگ کرآگ آنا پڑے اور پہلے بیٹے ہوئے

لوگوں کو تکلیف اور تشویش ہو اس لئے اوب یہی ہے کہ بعد میں آنے والا پیچے ہی بیٹے جائے۔ ہاں البتہ دو سروں

کو تکلیف کاامکان نہ ہواور جگہ بھی موجود ہو توآگ آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح بخاری کی ایک حدیث میں

ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلل گی ہوئی تھی تین آدی آئے۔ ان میں سے ایک تو پیچے

ہی جہاں اس کو جگہ ملی بیٹے گیا۔ دو سرے نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو وہ کندھوں کو پھلا نگنے سے بچتاہوا آگے جنج گیا۔ اور تیسرے شخص نے جباں اس کو جگہ ملی بیٹے گیا۔ دو سرے نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو وہ کندھوں کو پھلا نگنے سے بچتاہوا آگے جنج گیا۔ اور تیسرے شخص نے بیا کہ اور وجہ ہو۔ بہر حال حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے ان میں سے پہلے شخص کے بارے میں فرما یا کہ اوی اللہ فاواہ کہ اس نے حیا کی تو اللہ تعالی کی آغوش میں جگہ جائی ، اس کے کہ اس کا یہ انداز علم کے لئے طلب اور ذوق وشوق کا اللہ فاواہ کہ اس نے اللہ تعالی نے اپنی آغوش میں جگہ دے دی۔ تیسرے کے بارے میں فرما یا کہ اس نے بے در فی والا معاملہ فرما یا۔

الفصل الثالث

#### بيضن كاايك نامناسب انداز

(٢٣) عَن عَمْرِو بِن الشَّرِيدِ عَن أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَشْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي. قَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

آلیة یدی ہمزہ کے زبر کے ساتھ۔ ہاتھ کی پشت، ہاتھ وہ نرم اور گداز حصہ جوانگوشے کی ہڑئے ہاں ہوتا ہے۔ بود وہاش وغیرہ کے بارے میں جواوامر ونواہی ہوتے ہیں وہ عام طور پرامر تعبدی نہیں ہوتے بلکہ ان کی کوئی علت ہوتی ہے۔ یہاں میشخنے کی اس ہیئت کو ناپیند کرنے کی کیا علت ہے، کسی روایت میں اس کی واضح تصریح نہیں ہے تاہم سے جو آپ ملٹی ہی ہوتی ہے۔ یہاں میشخنے کی اس ہیئت کو ناپیند کرنے کی کیا علت ہے، کسی روایت میں اس کی واضح تصریح نہیں ہوتی ہے اس سے کیامر ادہے، اس میں دواخمال ہیں، ایک سیاکہ اس سے یہود مراد ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اس انداز کے ناپیندیدہ ہونے کی علت یہود کے ساتھ تشبہ ہوگی، لہذا جہاں تشبہ بایا جائے وہاں سے انداز ناجائز ہوگا۔ دوسرے سے کہ ناپیندیدہ ہونے کی علت یہود کے ساتھ تشبہ ہوگی، لہذا جہاں تشبہ بایا جائے وہاں سے انداز ناجائز ہوگا۔ دوسرے سے کہ اس طرح ہیشن قالوں پر یہ کہاں المخضوب علیہم سے کوئی خاص طبقہ مراد نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر سے کہنا مقصود ہے کہ اس طرح ہیشن قالم کی وجہ سے اللہ تعالی کا غضب ہوتا ہے۔ اس صورت میں بظاہر اللہ کے غضب کی وجہ کبر ہوگی، اس زمانے میں اس طرح ہیشنا تکبر کی علامت نہ رہے اور نہ بی اس طرح ہیشنا تکبر کی وجہ سے ہو تو یہ و تاہم اگر کس علاقے یازمانے میں سے تکبر کی علامت نہ رہے اور نہ بی اس طرح ہیشنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہو گا۔ تاہم اگر کس علاقے یازمانے میں سے تکبر کی علامت نہ رہے اور نہ بی اس طرح ہیشنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہو قریہ وحد نہیں ہوگی۔

یہاں یہ عرض کردینا بھی مناسب معلوم ہوتاہے کہ عادات میں اباحت اصل ہوتی ہے،امام بخاری نے کتاب الاستیذان میں باب قائم کیا جائے باب الحبلوس کیفما تیسر،اس باب میں امام بخاری یہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ آدمی جیسے سہولت ہو بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی بیٹھنے کی ہیئت میں اصل جواز ہے، لمذا جب تک کسی خاص ہیئت کے عدم جواز کی وجہ سامنے نہ آ جائے تب بھی تک اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔امام بخاری نے اس میں وہ صدیت پیش کی ہے جس میں رسول اللہ طلق آئی ہے تب بھی تک اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔امام بخاری نے اس میں وہ صدیت پیش کی ہے جس میں رسول اللہ طلق آئی ہے تا حتباء (گوٹ مار کر بیٹھنے) سے منح فرماتے ہوئے اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے: لیس علے فرح الإنسان منہ شیء، یعنی یہ طریقہ اس لئے ناپندیدہ ہے کہ ستر کھلنے کا خطرہ ہو تا ہے۔ باب کے مذکورہ عنوان کے تحت یہ حدیث لا کر غالباً امام بخاری اس طرف اشارہ کرناچاہتے ہیں کہ بیٹھنے وغیرہ و غیرہ وعادات کے امور میں جہاں کسی خاص ہیئت سے ممانعت ہوتی ہے تو وہ کسی علت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لمذاجہاں وہ علت یائی جائے وہاں ممانعت ہوگی و گرنہ نہیں۔

# الثالبيني كانتكم

(٢٤) وَعَن أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَرَّ بِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «يَا جُنْدُبُ إِنَّهَا هِيَ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ» . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه.

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طلق ایکٹی میرے پاس سے گذرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو آپ نے اپنا پاؤں مجھے مارا اور فرمایا: اے جندب (حضرت ابو ذرکا نام ہے) یہ تو دوز نے والوں کا لیٹنے کا انداز ہے۔

## بإب العطاس والتثاؤب

## چينك اور جمائي كاباب

#### الفصلالاول

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَّ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا تَثَاءَبَ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ الله. فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحُدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَااسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ». رَوَاهُ النَّحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَااسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا ضحك الشَّيْطَانُ مِنْهُ». النَّبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا ضحك الشَّيْطَانَ مِنْهُ».

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفّ اللہ اللہ تعالی کو چھینک پیند ہے اور جمائی ناپیند ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو ہر ایسے مسلمان پر جواسے سنے لازم ہے کہ وہ یر حمک اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) کیے۔ اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تواسے چاہئے کہ جہاں تک ہوسکے اسے روکے ،اس لئے کہ تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے ، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے ، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کہتا ہے " ہا" تو شیطان اس پر ہنستا ہے ، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کہتا ہے " ہا" تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔

اس باب میں دوچیز وں کے آداب بیان کئے گئے ہیں۔ایک عطاس یعنی چھینک اور دوسرے تاکوب یعنی جمائی لینا۔ان دونوں کے بارے میں بنیادی بات بیہ بتائی گئی ہے کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور پندیدہ چیز ہے بشر طیکہ عام معمول کے مطابق ہو زکام وغیرہ کسی بیاری مثلا الرجی کی وجہ سے نہ ہو۔ جبکہ جمائی پندیدہ چیز نہیں ہے۔ چھینک کیوں پندیدہ ہے اس کی وضاحت تو حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن ہمارے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ رسول اللہ طرفی آئی ہے نہ بلاد یا کہ بیہ اللہ کو پندہ ہے اوران کی نعمت ہے اس لئے شکر اداکر ناچاہئے۔البتہ ایک وجہ بہت سے علمانے یہ لکھی ہے کہ چھینک آنے کی وجہ سے اندر کے بہت سارے فضلات ،رطوبات اور بخارات وغیرہ باہر نکل جاتے ہیں اور آدمی کی طبیعت ملکی ہو جاتی ہے اور اس میں نشاط اور چتی پیدا ہو جاتی ہے۔نشاط اور چتی ہو تو آدمی بہت سارے اچھے اچھے کام کر سکتا ہے اس کے بر عکس اچھی چیز ہے اس لئے کہ طبیعت میں نشاط اور چتی ہو تو آدمی بہت سارے اچھے اچھے کام کر سکتا ہے اس کے بر عکس جمائی سستی کی علامت اور سستی کا باعث ہوتی ہے اور سستی اور کا بلی یہ ساری نوستوں اور ساری خرابیوں کی جڑ ہے اس کے بر عکس جمائی کو پہند نہیں کیا گیا۔

حدیث میں یہ فرمایا کہ تٹاؤب یعنی ابکائی شیطان کی جانب سے ہے۔ شیطان کی طرف سے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ایک توبہ ہے کہ حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے کہ شیطان انسان میں کوئی ایسا تصرف کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو جمائی آتی ہے لیکن ہر موقع پر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے بظاہر یہاں پر مرادیہ ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی شیطان اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک توبہ ہوسکتی ہے کہ یہ مؤمن پر سستی کا ذریعہ ہے اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس وقت مؤمن پر سستی کا ہلی چھائی ہوئی ہے وہ نحوست کا مارا ہوا ہے تواس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ میرے شیخ میں پھنس گیا کہ اگر اس سے برائی نہ کر اسکاتو کم از کم اسے بہت ساری نکیوں سے روک دوں گا۔ اور دوسرایہ کہ جب جمائی آتی ہے توشیطان چو نکہ ہماراد شمن ہے اور دشمن بھی بڑا کینہ پرور قسم کا اس طرح کا جو دشمن ہوتا ہے توشیطان جب تھوڑی ہی

عارضی طور پر بھی انسان کی شکل بگڑی ہوئی دیکھتاہے تووہ خوش ہوتاہے۔اسی کو حدیث میں فرمایا کہ شکک الشیطان کہ شیطان اس پر ہنستاہے۔

بہر حال پہلی بنیادی بات یہ ہوئی کہ چھینک ایک پسندیدہ چیزہے اور جمائی ناپسندیدہ ہے۔اب آگے جتنے بھی آداب ہیں اس کے وہ اسی پر متفرع ہیں۔

#### چھینک کے آداب

#### چھینک کاپہلاادب:

مبتلانہیں ہے تواللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے لیکن ویسے اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا جب سوکرا شے ہیں تو کم از کم
اس وقت تو ادھر ذہن جاناچاہے اس وقت تواللہ تعالیٰ کاشکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے نینہ بھی دے دی اور نیند کے
بعد دوبارہ اٹھا بھی ویا ایسے نہیں ہوا کہ نینہ میں پڑے ہیں تو اس میں بہوش ہو گئے یاموت آگئ یا اور کوئی اس طرح
کامعا ملہ ہوگیا تو یہ چھوٹی چھوٹی با تیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں تو یہ در حقیقت انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی
تمہارے اوپر یہ نعمت ہے اور اس پر بندے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرے۔یہ چیز اگروا قعتا انسان کے اندر پیدا ہو
جائے توزیادہ عباد تیں اور زیادہ ریاضتیں کئے بغیر نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ لوگوں نے تو تر ب الٰمی حاصل
کرنے کے لئے بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کئے خاص طور پر دو سرے نہ اہب کی تو پتا نہیں کیا کچھے کرنے کا کہا۔
لیکن نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں قرب الٰمی حاصل کرنے کے لئے اسے آسان فر یعے بتائے کہ
انسان اگر تھوڑی ہی تو جہ کرے تو باطنی طور پر پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔دیکھنے میں کھارہا ہے، پی رہا ہے، بیوی
انسان اگر تھوڑی ہی تو جہ کرے تو باطنی طور پر پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔دیکھنے میں کھارہا ہے، پی رہا ہے، بیوی
اندر پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ ہر لمحہ سوچ رہا ہے کہ یہ جمی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اسے کہ ویک کو سے بھی کی کہ کو نیا کہ کو کی کو کو کھوٹی کے دیا کو کو کی کو کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کو کو کو کی کو کی کو کیا کی کو کہ کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو

انسان کی طبیعت میں نشاط ہے سستی اور کا ہلی نہیں ہے رہے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ویسے تواس کی طرف توجہ نہیں ہوتی لیکن جب چھینک آتی ہے تواس کی طرف توجہ ہونی چاہئے کہ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ میری طبیعت اور صحت ٹھیک ہے یہ مقصد ہے الحمد للہ کہنے کا۔

## الحمد للد كهناواجب مامستحب:

یہ بات تو بکٹرت احادیث میں آتی ہے کہ چھیئنے والے کواللہ کی حمد کرنی چاہئے، یہ حکم وجوبی ہے یااستحبابی، تو امام نووی نے اس بات پراتفاق نقل کیا ہے کہ یہ تھکم وجو بی نہیں استحبابی ہے۔اس لئے کہ یہ مسکلہ آ داب سے تعلق رکھتا ہے،اوراس طرح کے موضوعات پر اکثر اوامر وجو ب کے لئے نہیں ہوتے، باقی پر حمک اللہ کہنے کا معاملہ تو وہ محض ادب نہیں ہے بلکہ اسے مسلمان کاحق بھی قرار دیا گیا ہے۔

#### الله كى حمرك الفاظ:

الله كى حمد كن لفظول سے كى جائے، زيادہ تراحاديث ميں توالحمد لله كے لفظ آتے ہيں، تاہم بعض احاديث ميں اور لفظ بحى آئے ہيں، مثلاً: الحمد لله ربِ العالمين ، الحمد لله على كلّ حال، الحمد لله رب العالمين على كلّ حال، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه(١٠).

#### دوسر اادب: رحمت کی دعادینا:

جس نے چھینک سن اور الحمد للہ بھی سنااس کو چاہئے کہ وہ تشمیت کرے۔ تشمیت کا لفظ میں نے اس لئے بولا کہ بہت ہوا حادیث میں یہی لفظ آر ہاہے۔ تشمیت کا معنی کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اصل میں یہ لفظ ہے تسمیت لیمی سین کے ساتھ۔ سمت سے مشتق ہے اس کے معنی ہیں دوسرے کے لئے سمت لیمی سید سے راستے اور ہدایت کی دعا کر نا۔ زیادہ معروف تشمیت لیمی شین کے ساتھ ہے۔ تشمیت مشتق ہے شات سے اور باب تفعیل سلب ماخذ کے لئے ہے۔ تشمیت کے معنی ہوئے ازالہ الشمانة شات کوزائل کرنا۔ شات ہوتی ہے کسی کی تکلیف یابری حالت دیکھ کرخوش ہونا۔ جیسا کہ شیطان انسان کو جمائی لیتا ہواد کھتا ہے توخوش ہوتا ہے۔ تواس کے برعکس بیر ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کرخوش ہونا اور اللہ کی رحمت کا طالب رہنا۔ خلاصہ بیر کہ تشمیت کا مطلب ہے کہ دعائے رحمت کرنا۔ الہذا سننے والے کو چاہئے کہ وہ یر حمک اللہ کے۔

1-فتح البارى 10/600.

## تشميت العاطس (وعائر حمت) كاعكم:

#### اس میں معروف قول تین ہیں۔

- 1. پہلا قول رہے کہ بیرسنت عن الکفاریہ ہے۔ لیعنی پر حمک اللہ کہناسنت ہے لیکن ایک کے کہنے سے باقیوں سے بھی سنت ادا ہو جائے گی د وسرے سنت کے تارک نہیں سمجھے جائیں گے۔
- 2. دوسرا قول میہ کہ میہ واجب علی العین ہے۔ یعنی واجب ہے اور ہر سننے والے پر واجب ہے ایک کے کہنے سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔
- 3. اکثر حنفیہ اور اکثر حنابلہ کار جحان اس طرف ہے کہ بیہ واجب علی الکفایہ ہے۔ یعنی ہے تو واجب لیکن ایک آدھ نے اداکر دیا تو ہا قیوں کی طرف ہے بھی وجوب ادا ہو جائے گا۔ ثواب تواسی کو ملے گا جس نے برحمک اللہ کہاہے لیکن بہر حال ہاتی بھی واجب کو چھوڑنے والے نہیں سمجھے جائیں گے۔

واجب ہونے کی دلیل توبہ ہے کہ بہت ساری احادیث میں امرکا صیغہ استعال ہوا ہے اور امر کے اندراصل وجوب ہے نیز کئی حدیثوں میں اسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے حق قرار دیا گیا ہے ،للذا یہ کہا گیا کہ تشبیت العاطس واجب ہے۔ علی الکفایہ ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ تشبیت العاطس ردالسلام کے قبیل سے ہے اور دالسلام میں اگرایک سلام کا جواب دے دے تو دوسروں کی طرف سے بھی اداہو جاتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ یہ علی الکفایہ ہے۔البتہ ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس میں یہ آیا کہ ان حقا علی کل مسلم سمعہ اُن یقول لہ یرحمک اللہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سننے والے پر پرحمک اللہ کہناواجب ہے۔اس سے بظاہر کفایہ والے قول کی تردید ہوتی ہو ۔اس سے بظاہر کفایہ والے قول کی تردید ہوتی ہو ۔اس سے بظاہر کفایہ والے قول کی تردید ہوتی کامطلب یہ ہے کہ متوجہ تو وجوب سب کی طرف ہوالیکن ایک کے کرنے سے باقیوں کی طرف بھی کفایت ہوگئ کامطلب یہ ہونے کامطلب یہ ہونے کامی ساقط ہوگیایون سمجھا جائے گا کہ انہوں نے بھی واجب اداکر دیا۔ مثلاً نمازِ جنازہ فرض کفایہ ہوتے کامیہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں پڑھا ہے انہیں پڑھا ہے انہیں پرواجب ہوا تھا بلکہ ابتدا میں تو جن وں جن کو کو کو کی کھا ہے انہیں ہونے کامیہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں پڑھا ہے انہیں پڑھا ہے انہیں پرواجب ہوا تھا بلکہ ابتدا میں تو جن وی کو کھا کہ انہوں کے بھی واجب بوا تھا بلکہ ابتدا میں تو جنہوں کو بہ کہ کو کھیں جن کو کھا کہ انہوں نے بھی واجب ہوا تھا بلکہ ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں تو جن کو کہ کو کہ کو کھا کہ انہوں نے بھی واجب ہوا تھا بلکہ ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں کو جنہوں کے ابتدا میں تو جنہوں کے ابتدا میں جنہوں کے ابتدا میں کھی میں جنہوں کے ابتدا میں کی طرف ہو کو بیالی کھیں کو جنہوں کے ابتدا میں جنہوں کے ابتدا میں کو جنہوں کے ابتدا میں کو کھیں کو کھیں کو کہ کو کھیں کو جنہوں کو کھیں کو کھیں کی کرنے کے دو جنہوں کے ابتدا میں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے ابتدا کی کو کھیں کی کو کھیں ک

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا یہاں انقال ہواہے ان سب پرواجب ہواتھا۔ ان میں سے چند ایک نے پڑھ لی توسب کا وجوب ساقط ہو گیاان میں سے کوئی بھی نہ پڑھتا تو چندایک سے مواخذہ نہ ہو تا بلکہ سب سے ہوتا۔ پتا چلا کہ فرض کفایہ میں یاواجب علی الکفایہ میں بھی ابتداءً وجوب سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کفایہ اور عین کا فرق اصل وجوب کے اعتبار سے نہیں ،ادائیگ کے طریقے اور وجوب کے سقوط کے اعتبار سے ہے۔ للذااس حدیث سے اگریہ بات سمجھ میں آر ہی ہے کہ یہاں پر حمک اللہ کہناسب کی طرف متوجہ ہور ہاہے تویہ واجب علی الکفایہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔

حاصل میہ کہ اکثر حنفیہ کے نزدیک پر حمک اللہ کہنا واجب علی الکفامیہ ہے۔جو حضرات کہتے ہیں کہ سنت ہے وہ بیہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ صیغہ امر کاہے لیکن چونکہ میہ حکم آواب کے قبیل سے ہے اور جواحکام آواب کے قبیل سے ہوتے ہیں ان میں اکثر بیشتر امر وجو ب کے لئے نہیں ہوتا بلکہ استحباب کے لئے ہوتا ہے اور یہاں پرایسے ہی ہے۔

## يرحمك الله واجب مونے كى شرطيس:

اس وجوب کے لئے بچھ شرطیں ہیں یاد وسرے قول کے مطابق سنت ہونے کے لئے بچھ شرطیں ہیں۔

1. سب سے پہلی شرط توبیہ ہے کہ چھینکنے والا مسلمان ہو۔ اگر چھینکنے والا کافر ہے تواس نے الحمد للہ کہہ بھی لیاتو بھی برحمک اللہ کہناواجب نہیں ہے اگر بھد کم اللہ کہہ دیاجائے تواجھی بات ہے۔ اسی باب میں حدیث نمبر ۹ میں آرہاہے (جس کی تشر تے آگے آرہی ہے) کہ یہودی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آت سے اور جان ہوجھ کر چھینکتے اور الحمد للہ بھی کہتے سے تاکہ حضوراقد س سے آلیا ہمیں برحمک اللہ کہہ ویں ۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم برحمک اللہ کی بجائے بیمد کم اللہ کہتے سے تواس سے معلوم ہواکہ کوئی غیر مسلم چھینک مار کر الحمد للہ کہتا ہے تواس کو برحمک اللہ کہنا ضروری نہیں۔ تاہم یہود یوں کے بارے میں آپ مائی ایش کے طرز عمل کی دو سری وجہ بھی ہو سکتی ہے ، جیسا کہ آگے حدیث کی تشر تے میں ذکر کیا جائے گا اس لئے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو برحمک اللہ کہنا ، یاا نہیں تشیت کر ناجائز ہے یا نہیں ، امام گا ، اس لئے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو برحمک اللہ کہنا ، یاا نہیں تشیت کر ناجائز ہے یا نہیں ، امام گا ، اس لئے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو برحمک اللہ کہنا ، یاا نہیں تشیت کر ناجائز ہے یا نہیں ، امام گا ، اس لئے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو برحمک اللہ کہنا ، یاا نہیں تشیت کر ناجائز ہے یا نہیں ، امام

احمد سے اس بارے میں لایستحب کے لفظ منقول ہیں، جس سے بظاہر فی نفسہ جواز معلوم ہوتا ہے، نیز غیر مسلموں بالخصوص یہودیوں سے اس زمانے میں بکٹرت واسطہ پڑتا تھا، اس کے باوجود آپ نے تشمیت کاذکر کرتے ہوئے کہیں غیر مسلموں کو تشمیت سے قولاً منع نہیں فرمایا۔ تشمیت چو نکہ تحیہ کے کافی مشابہ ہے، اس لئے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تھم بھی سلام والا ہونا چاہئے، جو باب السلام میں بیان ہو چکا ہے۔ تاہم یہ ساری بات اس ماحول میں ہے جہاں تشمیت نہ کرنے کو بے اعتمانی سمجھا جاتا ہو، و گرنہ اس کی خاص ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجرنے تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ غیر مسلموں کے لئے بھی تشمیت کا تھم ہے، لیکن اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ واللہ اُنامہ۔

- 2. دوسرایہ ہے کہ چھینکنے والے نے الحمد متد کہا ہو۔ا گراس نے چھینک توماری لیکن الحمد للہ نہیں کہا تو یر حمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جب ظن غالب ہوجائے کہ اسے زکام ہے اور یہ لگے کہ یہ چھینکاہی رہے گاتواس کے بعدسے یر حمک اللہ کہنا چھوڑ دے۔ اس وجہ سے کہ اگراب بھی یر حمک اللہ کہنے کو ضروری قرار دیں گے تواس میں حرج اور تنگی لازم آئے گی۔ یہیں ایک معروف سوال کاجواب بھی ہوگیا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ پتا چلا کہ یہ بیارہے یہ تو ہماری دعاکا اور زیادہ مستحق ہوگیا گئین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے لئے دعائے رحمت نہ کرواس کو یر حمک اللہ نہ کہو۔ جواب یہ بحثیت مریض ہونے کے دعاکر نااور بات ہے وہ آپ جتنی چاہیں اس کے لئے کرتے رہیں لیکن یہاں بات ہور ہی ہے چھینک کے جواب کی کہ بحیثیت عاطس اس کو یر حمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### چھینک کا تیسر اادب:

تیسراادب بیہ ہے کہ چھینکنے والے کوچاہئے کہ وہ یر حمک اللہ کے جواب میں کہے یَہْدیکُمُ اللهُ وَیُصْلِحُ بَالَکُم ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یَغْفِرُ اللهُ لی وَلَکُم ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے: یر حمنا الله و إیاکم ویغفر الله لنا ولکم۔ بعض نے بعض حنفیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یمدیم اللہ ویصلح بالکم کہنا مناسب نہیں ہے،اس کی وجہ الله لنا ولکم۔ بعض نے بعض حنفیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یمدیم اللہ ویصلح بالکم کہنا مناسب نہیں ہے،اس کی وجہ اللہ یہ کہ خوارث کی وجہ الراہیم نختی کے حوالے سے یہ نقل کی گئی ہے کہ یہ الفاظ خوارج کہا کرتے تھے۔اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ خوارث عام مسلمانوں کو کافر سمجھا کرتے تھے،اور یہ الفاظ آل حضرت اللہ اللہ نے یہودیوں کو بھی ارشاد فرمائے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر بعض حنفیہ نے اس سے منع کیا ہے کہ تو وہ اس صورت میں ہے جبکہ خوارج کے ساتھ تشہ ہور ہاہو یا انداز ایساہو جس سے خاطب کو کافر سمجھے کاشائیہ ہوتاہو۔

#### المام ابوداؤد كاايك عجيب واقعه:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھاہے کہ ابن عبدالبر نے سند جید کے ساتھ امام ابوداؤد کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پانی کے جہاز میں سفر کررہے ہیں، کنارے پر ایک شخص کی آواز سنی جس نے چھینک کر الحمد لللہ کہا، امام ابوداود نے فوراایک حجو ٹی کشتی ایک درہم کرائے پر لی، اور اس شخص کو جاکر برحمک اللہ کہااور واپس اپنی جگہ پر آگئے، کسی نے ایساکرنے کی وجہ بو چھی تو امام ابوداؤد نے کہا ہو سکتاہے کہ وہ شخص مستجاب الدعاء ہو، یعنی میرے برحمک اللہ کہنے کے جو اب میں جو دعادے وہ دعامیرے حق میں قبول ہو جائے۔ جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں کو کہتے ہوئے سناکہ اے جہاز والو! ابوداؤونے ایک درہم کے عوض جنت خرید لی ہے۔

#### چو تھاادب:

چوتھاادب بیہ ہے کہ چھینکنے والا کوشش بیہ کرے کہ آواز آہتہ سے آہتہ ہو۔اس لئے کہ زیادہ اونجی آواز سے چھینکنا، زیادہ آواز نکالنا بدسلیقہ ہونے کی علامت ہے اور مو کمن کوچاہئے کہ وہ سلیقے اور تہذیب کے ساتھ رہے۔ ایساکام نہ کرے جود وسروں کو براگے اور جس کی وجہ دوسروں کی طبیعت پر گرانی ہو۔

#### بإنجوال ادب:

پانچوال ادب ہے کہ چھینکنے والا اپنے منہ پر کپڑار کھے۔ کپڑانہ ہو توہاتھ رکھ لے۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔
ایک فائدہ توبیہ ہے کہ اس سے آواز کچھ پست ہوجاتی ہے دو سرا فائدہ بیہ ہے کہ آدمی چھینکا ہے توہوازور کے ساتھ باہر
نکلتی ہے اور اس میں انسان کے اندر کی رطوبات اور باریک اجزاجن میں کئی بیاری پر مشتمل بھی ہوسکتے ہیں جن کوآج
کل جراثیم کہہ دیاجاتا ہے دو سرے تک پہنچیں گے۔ تواول تودو سرے کے بیار پڑنے کا خطرہ ہے اورا گرایی بات نہ
بھی ہو تب بھی تکلیف تواس کواس کی وجہ سے ضرور ہوگی۔ اس لئے فرمایا کہ منہ پر ہاتھ رکھ لویا کپڑاو غیرہ رکھ لو۔ اس

سے معلوم ہوا کہ بیادب توبیان کیا گیاہے چھینکنے میں، لیکن کھانسنے وغیرہ میں بھی اسی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ نہ رکھنے کی وجہ سے چھینکنے میں دوسرے کوجو نقصان اور تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کاامکان کھانسی کے اندر بھی ہے۔

## جمائی کے آداب

#### دوسری چیزاس باب میں جمائی کے آداب ہیں

- 1. پہلاادب یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو حتی الامکان اس کوروکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ نماز کے اندرا گرہو تو روکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ جب جمائی آئے گی توشیطان خوش ہوگا، تو بلا ضرورت شیطان کوخوشی کاموقع نہیں دینا چاہئے۔ بعض حضرات نے بطورِ تجربے کے جمائی روکنے کا یہ طریقہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ انبیا علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی۔ اس تصور سے یہ رک جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک تجربے کی بات نہیں ہے۔ نہیں آتی تھی۔ اس تصور سے یہ رک جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک تجربے کی بات ہے مسئلے کی بات نہیں ہے۔
- اس میں بھی اگر لاچاری ہوتو تیسری بات ہے کہ منہ پر ہاتھ وغیر ہ رکھ لیناچاہئے تاکہ منہ کے جواندرونی اجزا ہیں ان کی دوسر ہے مسلمان کو '' زیارت'' نہ ہو۔ اس لئے کہ اس سے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کو گرانی ہو۔ اور تاکہ شیطان کو بھی خوشی نہ ہواس لئے کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا حدیث کے ترجے میں کہ جب مسلمان آآ کرتا ہے توشیطان خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے اس کی شکل بگڑ گئی۔ اس لئے حتی الامکان ہے ہے کہ اگر باقی مراحل سے اتنی لاچاری ہوتوہا تھ وغیرہ منہ پر رکھ لے۔

(٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: ﴿إِذَا عَطْسَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلِ: الْحَمدُ لللهُ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ - أَوْ صَاحِبُهُ - يَرْجَمُكَ الله. فإِذَا قَالَ لَهُ يَرْجَمُكَ الله فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْجَمُكَ الله فَإِيْقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » رَوَاهُ البُخَارِيّ

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجب کوئی تم میں سے کوئی چھینک مارے تواسے چاہئے کہ الحمد لللہ کہے اوراس کے بھائی کو یا فرمایا کہ اس کے ساتھی کوچاہئے کہ وہ اسے برحمک اللہ کہے اور جب وہ اسے برحمک اللہ کے توبہ چھینکنے والا اسے بہد کیم اللہ ویصلے بالکم کے (اللہ تعالی تمہیں ہدایت و سے اور جمہاری حالت کودرست کرے)۔

## جوالحمد للدكح اسے دعائے رحمت دو

(٣) وَعَن أَنسٍ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخِرَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تُشَمَّتُ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخِرَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتُنِي قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا حَمِدَ الله اللهُ عَمَدِ الله ». مُتَّفق عَلَيْهِ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملتی آیل کے پاس دوآد میوں کو چھینک آئی توان میں ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحمک اللہ کہااور دوسرے کو آپ نے برحمک اللہ نہیں کہا ۔ تواس آدمی نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے اس آدمی کو تو برحمک اللہ کہا اور میرے لئے نہیں کہا توآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اس نے اللہ کی حمد کی ہے اور تم نے اللہ کی حمد نہیں کی۔

(٤) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَّ فَشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَّ فَلَا تُشَمِّتُوهُ» . رَوَاهُ مُسلم

حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم طرفی الله غرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد بھی کرے اسے پر حمک اللہ کہواور وہ اگر اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کرے تواسے پر حمک اللہ نہ کہو۔

#### باربار چينک آئے تو

(٥) وَعَن سلمةَ بن الْأَكْوَع أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ». رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ». رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «إِنَّهُ مَزْكُومٌ»

حضرت سلمة بن الا کوع رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوسنا که آپ کے ہاں ایک آدمی کو چینک آئی توآپ صلی الله کہا پھر اسے دوسری مرتبه چینک آئی توآپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس آدمی کو زکام ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے تیسری مرتبه میں فرمایا کہ اسے زکام ہے۔

## جمائي ميس مندير باتحدر كهنا

(٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِه ؛ فإنَّ الشيطانَ يدخلُ » . رَوَاهُ مُسْلِم.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایے ہیں کہ دسول الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تواسے چاہئے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منه پررکھے لے،اس لئے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔

#### الفصلالثاني

## چهینک میں منہ ڈھانینااور آواز آہستہ رکھنا

(٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینگتے ۔ تھے تواپنے چہرے کواپنے ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور چھینکنتے وقت آواز کو پست رکھتے ۔ تھے۔ (A) وَعَن أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحُمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ الله ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ الله ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ الله ، وَلْيَقُلْ اللّذِي يَرُدُ عَلَيْهِ:
 وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ »رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ والدارميّ.

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تواسے چاہئے کہ وہ کہے: الحمد للہ علی کل حال اور جواسے جواب دینے والا ہے وہ کہے: یرحمک اللہ (اللہ تم پررحم کرے) اوریہ شخص یعنی چھینکنے والا کہے: یمد کیم اللہ ویصلح بالکم (اللہ تعالیٰ عہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو بہتر کرے)۔

(٩) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَمُحُمُّ: يَرْجَمُّكُمُ الله فَيَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ طلّی اَیّاتِہم کے پاس جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے ، وہ یہ امبید کرتے تھے کہ آپ ان کے لئے یَرْ حَمَّمُ اللهُ کہیں گے (یعنی اللہ تم پررحم کرے)، تو آپ (اس کی بجائے ان کے جواب میں) کہتے: یَمْد کیم اللهُ ویُصِلُحُ بالکم (الله تمہیں ہدایت وے اور تمہاری حالت کو درست کرے)

یتعاطسون میں بابِ تفاعل تکلف کے معنی میں ہے۔ یعنی چھینک نہ آنے کے باوجو دبتکلف چھینکا کرتے تھے، ہو سکتاہے الحمد للہ بھی کہتے ہوں۔ چینک کے جواب میں عام طور پر برحمک اللہ کہا جاتا ہے، لیکن بہاں حضور اقد س ملٹی آئی نے بہودیوں کو دعائے رحمت نہیں دی۔ اس کی ایک وجہ تو عام شار حین سے بیان کی ہے کہ غیر مسلم دعائے رحمت کا اہل نہیں ہے، جس طرح کہ ان کے لئے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بقید حیات غیر مسلم کے لئے دعائے رحمت کی توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ سیاقی حدیث سے بظاہر ایک اور بات معلوم ہور ہی ہے۔ وہ یہ کہ ان یہودیوں کا چھینکنا بچ کچ نہیں ہوتا، بلکہ شر ارت کے طور پر ہوتا تھا۔ اصل میں حضور ملٹی آئی ہے سے لئے برحم اللہ کہ شر ارت کے طور پر ہوتا تھا۔ اصل میں حضور ملٹی آئی ہے ، بلکہ یہ بھی شر ارت ہی کہلوانا چاہے ہے ،اس کی وجہ بھی یہ نہیں کہ وہ واقعی آپ سے دعائے رحمت کے طالب تھے، بلکہ یہ بھی شر ارت ہی شر ارت ہی حالے ہو ہو ہی ہے۔ اس ہواور وہ ہے کہلوانا چاہے موقع ایساندازا ختیار کرنا مناسب نہیں ہوتا جس سے شر ارتی کو اپنی شر ارت میں کا میائی کا احساس ہواور وہ سے سے خرارتی کو اپنی شر ارت میں کا میائی کا احساس ہواور وہ سے سے خرارتی کو اپنی شر ارت میں کا میائی کا احساس ہواور وہ سے سے خوار کے کہ انہیں بتاہی نہیں چلا۔

(١٠) وَعَن هلالِ بن يسَاف قَالَ: كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ سَالِمُ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ. فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْسَلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْحُمْدُ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُمْدُ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحُمْدُ لللهُ وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ فِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ الله وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ فِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ الله وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ فِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَوَاللّهِ وَلَا لَقُورُ الله فِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَقُولُ اللهُ عَلَيْقِ وَاللّهُ وَلَيْقُلْ: يَغْفِرُ الله فِي وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَقُولُ اللهُ عَلَيْقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَتُولُ مَلْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُمْ مِذِي وَأَبُو وَاوُد.

ہلال بن بیاف ؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سالم بن عبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا۔ تو (اس کے جواب میں) حضرت سالم بن عبید نے کہا وعلیک وعلی امک ( تجھے بھی سلام اور تیری ماں کو بھی )۔ توابیالگا کہ اس آدمی نے اس بات کو

سالم نے یہ کیوں کہااس کی وجہ توواضح ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے موقع پر بہی جواب دیا تھا کہ آپ مٹی آئیلی کے سامنے بھی ایک شخص نے چھینک مار کرالسلام علیم کہاتوآپ نے جواب میں علیک و علی امک کہااس لئے حضرت سالم بن عبید ٹے بھی بہی طریقہ اختیار کیا۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب کیوں دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہتر ہوتا کہ آپ میری ماں کا تذکر و منہ شرکے ساتھ کرتے۔ لیکن بہر حال حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے یہی جواب میری ماں کا تذکر و منہ شرکے ساتھ کرتے نہ خیر کے ساتھ کرتے۔ لیکن بہر حال حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے یہی جواب میں دیا کہ علیک و علی امک تواس میں کیا حکمت تھی۔ تواس میں در حقیقت اسے تعبیہ کرنا مقصود تھی کہ السلام علیم کا کلمہ بہت اچھا ہے بہت مبارک کلمہ ہے لیکن ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے بغیر موقع محل کے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی توجب تم نے چھینک ماری ہے تو موقع السلام علیم کہنے کا نہیں ہے بلکہ الحمد للہ یا لحمد للہ یا لیکن کرہ یہاں کیا گیا تو تہیں التی نے بات اچھا نہیں لگا، حالا نکہ اس کی سلامتی ہی کی بات کی گئی، اسے کوئی گائی تو نہیں دی گئی، معلوم ہوا کہ محض کی بات کے صیح اچھا نہیں لگا، حالا نکہ اس کی سلامتی ہی کی بات کی گئی، اسے کوئی گائی تو نہیں دی گئی، معلوم ہوا کہ محض کی بات کے شخص کی بات کے صیح کے انہیں دی گئی، معلوم ہوا کہ محض کی بات کے صیح کے اعلام ہونے کو نہیں دی گئی، معلوم ہوا کہ محض کی بات کے صیح کے اعلام ہونے کو نہیں دی گئی، دیکھا جاتا بلکہ موقع محل مجور محمل مجمور دیکھا جاتا ہے۔

دوسرے شارحین نے لکھاہے کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہاری مال نے عمہیں کوئی ادب اور تمیز نہیں سکھلائی۔ کیونکہ یہ باتیں عام طور پر انسان مال کی گودسے سکھتا ہے اس وقت جو تربیت اور جوسلیقہ انسان کومل جاناہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو علی امک کالفظ کہہ کریہ بتلانا مقصود ہے کہ تمہاری تربیت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی عمہیں تربیت کی ابھی ضرورت ہے۔

(١١) وَعَن عبيد بن رِفَاعَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَشَمِّتُهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيب

عبید بن رفاعہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھینکنے والے کو تین دفعہ پر حمک اللہ کہوا گراس سے زیادہ چھینکے توچاہو تو پر حمک اللہ اور چاہو تو نہیں۔

حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللّد عنہ تومشہور بدری صحابی ہیں ،ان کے بیٹے عبید بن رفاعہ صحابی نہیں ہیں ،اس لئے یہ حدیث مرسل ہے

(١٢) وَعَن أَبِي هريرةَ قَالَ: «شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو تین دفعہ یر حمک اللہ کہوا گراس سے زیادہ چھینکے تووہ زکام ہے۔

یہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لیکن حضرت ابوہریر السے روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ مجھے اغلب یادیمی پڑتاہے کہ حضرت ابوہریر اللہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔
الفصل الثالث

# ہر چیز کامو قع محل ہو تاہے

(١٣) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْن عَمَرَ فَقَالَ: الْحَمْدُ للهَّ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ للهَّ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ لَا اللهَ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله وَلَيْسَ هَكَذَا. عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لله عَلَيْ حَالٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فَرِيبٌ.

حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند کے قریب چھینک ماری اور کہا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ۔ حضرت این عمر نے فرما یا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ (میں نہ الحمد للہ کا منکر ہوں نہ صلوۃ وسلام کا) لیکن ہمیں رسول اللہ طبّی اللہ علی رسول اللہ طبّی آئی نہ میں الحمد للہ علی کل حال۔

اس شخص نے چینک مار کردوجیلے کے، ایک الحمد للہ دوسرا السلام علی رسول اللہ حضرت ابن عمر نے دوسرے جملے پرانکار فرمایاہ کہ یہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کہااوراس کی وجہ یہ بتلائی کہ السلام علی رسول اللہ میں بھی پڑھتاہوں لیکن جب پڑھنے کاموقع ہوتا ہے۔ یہ اس کاموقع نہیں ہے۔ اس موقع پر حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا نہیں ہے بلکہ صرف حمد سکھائی ہے۔ اس لئے چینک مار کر الحمد للہ علی کل حال کہنا چاہئے السلام علی رسول اللہ کہنا ٹھی کہ دسول اللہ کہنا تھا ہے کہ رسول اللہ کہنا تھا ہے کہ یہ یہ سکھا ہے کہ یہ یہ ساتھ ہی السلام علی رسول اللہ کہاتواس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اس موقع کے شرعی اداب میں سے ہے۔ حالا نکہ یہ بات رسول اللہ مائی رسول اللہ کہاتواس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اس موقع کے شرعی اداب میں سے ہے۔ حالا نکہ یہ بات رسول اللہ مائی رسول اللہ کہاتواس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اس موقع کے شرعی اداب میں سے ہے۔ حالا نکہ یہ بات رسول اللہ مائی بیس۔

بدعت میں یہی ہوتاہے کہ بدعتی جوکام کررہاہوتاہے وہ کام اپنی ذات میں برانہیں ہوتا بلکہ اکثر و بیشتر وہ کام اپنی ذات میں اچھاہی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اگروہ کام اپنی ذات میں ویسے ہی براہو تو وہ معصیت ہے بدعت میں داخل نہیں ہے۔ اس میں خرابی ہیہ ہوتی ہے کہ کسی غیر لازم کولازم سمجھ لیاجاتا ہے یا کسی خاص چیز کاکوئی موقع شریعت میں متعین نہیں ہوتا لیکن اپنی طرف سے تعیین کرلی جاتی ہے کہ بیکام فلال وقت میں ہونا چاہئے۔ بے موقع وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے مطلقاً کہا ہوتا ہے کہ بیکام کرواس نے بطورِ مسئلہ شرعیہ ہے کہ کرلیا ہوتا کہ اس کام کاموقع ہے۔ توانکاراصل میں اس کام پر نہیں ہوتا بلکہ اس کام کے بے موقع ہونے پر ہوتا ہے۔

## بإبالضحك

## ہنسی کے بارے میں باب

یہ باب بیننے کے بارے میں ہے۔ یہاں تین لفظ ملتے جلتے ہیں تبسم، خک اور قبقہہ۔ان میں سے تبسم سب بلکا در جہ ہے اور خک اس سے اگلا اور قلبقہ اس سے بھی اگلا۔ تبسم توہوتا ہے کہ آ دمی کے صرف دانت ظاہر ہوں دانت کھل جائیں چہرے پر بھی خوشی کے آثار ظاہر ہوں لیکن کوئی آ واز نہ ہو جس کوار دومیں مسکرانا کہتے ہیں۔اور خک اس سے اگلادر جہ ہے کہ کسی قدر آ واز بھی ہولیکن اتن نہ ہوکہ دوسرے کوسنائی دے۔اور تیسرادر جہ قبقہہ کا کہ اتن آواز میں ہوکہ وہ دوسر وں کو بھی سنائی دے۔ یہ توعام طور پر ان تینوں لفظوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں خک کا اطلاق ہوتا ہے اور قبقہہ پر بھی۔ تومطلقاً میں خک کا اطلاق ہوتا ہے اور قبقہہ پر بھی۔ تومطلقاً بنسنا چاہے وہ تبسم ہویا قبقہہ اس کو حک کہہ دیا جاتا ہے۔

## رسول الله المنتينية كي مسكرابث:

یہاں پراس باب میں عُک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کاطریقہ اور حُک کے آواب کوبیان کرناہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک نبی کریم طُرِّ اللّہ کا تعلق ہے، آپ بہت زیادہ کھل کر نہیں ہنتے تھے۔ آپ کا کٹر و بیشتر معمول تبسم کا تھا مسکراتے تھے۔ البتہ تبسم حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے فرماتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دوچیزیں ہوتی تھیں ایک صحابہ کے ساتھ حق صحبت اور دو سرے و قار کی رعایت۔ آپ دونوں باتوں کو جمع فرماتے تھے۔ و قار کی رعایت کرتے ہوئے آپ زیادہ کھل کر ہنتا یہ و قار اور سنجیدگی کے خلاف ہے لیکن صحابہ کے ساتھ حق صحبت کی رعایت کرتے ہوئے تہم ضرور فرماتے تھے اور بکثرت تبسم فرماتے تھے۔ جہاں پر ہننے کاموقع ہوتاوہاں پر بھی تبسم رعایت کرتے ہوئے تہاں پر ہننے کاموقع ہوتاوہاں پر بھی تبسم

فرماتے۔جہاں پر کسی سے ملاقات ہوتی تودیکھ کر بھی تبسم فرماتے جیساکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کابیان آئے گاکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔اورایسا بھی ہوا کہ کسی نے کوئی کام ایساکیا جو بظاہر بڑا عجیب ساتھا تواور لوگوں نے تو منع کرنے کی کوشش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ اس طرزِ عمل پر بہنتے رہتے۔

امام بخاری نے اس طرح کی کافی حدیثیں جمع فرمادیں ہیں۔ مثلاً آپ نے پڑھی ہے ایک حدیث العسیلہ کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں ان کی بیوی نے دوسری جگہ نکاح کر لیا تھا لیکن بید وہاں رہنا نہیں چاہتی تھیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مامعہ الا مثل ہدبتہ ثوبی ہذا کہ اس کے باس تومیرے اس کیٹرے کے بھندے کی مثل ایک چیزہے۔ تواس پر بخاری کی روایت میں بیہ آتا ہے کہ وہ عورت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آکر بیہ بات کر رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر میں شے اور حضرت خالد بن ولید گھر سے باہر کھڑے تھے اور وہ اونچی اونچی باتیں کر رہی تھی اور اس کی آواز باہر جارہی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید گھر سے جاہر کھڑے محدیث میں ہے کہ مایزیدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التسم (1)۔

اسی طرح ایک و فعہ راستے میں ایک بدونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑلیا اور آپ کے گریبان سے چادر پکڑ کر ایسا کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر چاور کا نشان پڑگیا اور بیہ کہا کہ مجھے کچھ وو۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کو تواس پر غصہ آیا ہوگالیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ طبی گیا ہے اس کے مرف تنہم فرما یا اور اس کے بارے میں تھم دیا کہ اس کو فلال فلال چیز دے دی جائے۔

\_\_\_\_

<sup>1-</sup> صحیح ابخاری، کتاب اللباس: باب الازار المهدب

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق صحبت اداکرنے کے لئے تنبہم بکثرت فرماتے تھے حتی کی بعض ایسے موقعوں پر بھی تنبہم فرماتے کہ جہاں پر بعض دوسرے صحابہ کی رائے ہوتی تھی کہ بات کرنے والے کواس طرح کی بات نہیں کرنی چاہئے تھی۔

ای طرح وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلافرہا یا تھا اور از واج مطبر ات سے الگ ہوگئے تھے ایک بالا خانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمالیا تھا لیکن مشہوریہ ہو گیا تھا کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطبر ات کو طلاق و سے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات س کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باس گئے۔ لمباوا قعہ ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اصل بات کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذراخاموش چپ چاپ بیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر نے دو تین باتیں کہیں ان میں ایک بات یہ بھی کبی کہ یار سول اللہ ایہ آپ کی بیویاں آپ کی نرمی اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے نفقہ مانگ رہی ہیں آپ اگردیکھیں خارجہ کی بیٹی (اپنی بیوی کے بارے میں کہا) ہے کہ وہ مجھ سے نفقہ کیے مانگتی ہے ذرامانگ کر تود کھے۔ تواس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیم بہت علیہ وسلم نے تہم فرمایا اس طرح کے اور بھی کئی واقعات آتے ہیں۔ بہر حال حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تبیم بہت کشوت سے فرماتے تھے۔ تودونوں چیزوں کی رعایت تھی ایک طرف و قار کی رعایت تھی اور دوسری طرف حق صحبت کی اسے فرماتے تھے۔ تودونوں چیزوں کی رعایت تھی ایک طرف و قار کی رعایت تھی اور دوسری طرف حق صحبت کی اور دوسری طرف حق صحبت کی اور دوسری طرف حق صحبت کی۔

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کایہ تبسم آپ کے حوصلے اور آپ کے بہت بڑے ظرف کی علامت ہے۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جوذمہ داری تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ دنیا بھرکی ذمہ داریاں اکھٹی کرلی جائیں توہ اس کے برابر نہیں ہوسکتیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر ہموم واحزان اور پریشانیاں بھی تھیں۔ کہیں یہودیوں کی طرف سے مسئلے کھڑے ہورہے ہیں ، کہیں قریش کی طرف سے کہیں کسی اور کی طرف سے ۔ توکسی شخص پر اتنی بڑی ذمہ داری ہواور اس کو اتنی ایذائیں پہنچائیں گئیں ہوں اور پہنچائی جارہی ہوں اور اتنی پریشانیاں ہوں تو بڑے سے بڑے

عالی ظرف اور بلند حوصلہ شخص کے چہرے پر بھی اتنی سنجیدگی ہوگی، ماتھے پر اتنی تیوڑیاں ہوں گی، چہرہ اتنا بگڑا ہوا ہوگا کہ اس کی شکل کو دیکھنا مشکل ہوگا۔ پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پانچ منٹ ان کے پاس بیٹھیں توآپ کے سر میں در دشر وع ہوجائے گا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود صحابہ کے ساتھ نیہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسپنے سے انتہائی چھوٹوں کے ساتھ بیہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسپنے سے انتہائی چھوٹوں کے ساتھ بھی ہنتے تھے، مسکراتے تھے اور یہ نہیں سبجھتے تھے کہ میں ان سے بڑا ہوں اور یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ان کے ساتھ ہنس کر یا مسکرا کر بات کروں۔

بات ہورہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر تو نہیں ہنتے تھے لیکن تبہم بحرات فرماتے تھے۔ آپ کا تبہم فرمانا کئی طرح کا ہوتا تھا۔ کبھی تو تبہم ہوتا تھا تعجب کی وجہ سے۔ اور اکثر وبیشتر انسان جو ہنتا ہے وہ تعجب بی کی وجہ سے ہنتا ہے کہ کوئی بات یا کوئی واقعہ اس کے سامنے ایسا ہوتا ہے جو چرت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی ہنس پڑتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور ہم کو اس کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہنتا کیوں ہے کہ جس پر فلاسفہ نے بھی لکھا ہے ہمارے موضوع سے براہ راست متعلق نہیں ہے لیکن سادہ می بات ہے کہ اکثر وبیشتر انسان تعجب کی وجہ سے ہنتا اور مسکراتا ہے ۔ دوسراحضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا تبہم ہوتا تھا اعجاب کی وجہ سے۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگی پہند آئی کسی کی کوئی بات اچھی لگی کسی کی کوئی حالت اچھی لگی تب بھی آپ مسکراتے تھے۔ اور تیسر آآپ کا تبہم ہوتا تھا ملاطفت یعنی دل بات اچھی لگی کسی کی کوئی حالت اچھی لگی تب بھی آپ مسکراتے تھے۔ اور تیسر آآپ کا تبہم ہوتا تھا ملاطفت یعنی دل بو مسکراتے خرور تھے۔ تو بہ مسکران و لجوئی اور ملاطفت کے لئے تھا۔

#### منفے کے بارے میں صحابہ کاعمل:

اب آپیئے صحابہ کے معمول کی طرف۔ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور ہنسا بھی کرتے تھے۔ لیکن یہاں بات صرف تبسم کی نہیں تھی بلکہ اس سے بھی اگلادرجہ ہوتاتھا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتاہے کہ بعض دفعہ ہنس ہنس کرایک دوسرے کے اوپر گرنے لگتے تھے۔ لوٹ یوٹ ہونے لگتے تھے۔ بنسی مذاق کی باتیں آپس میں بھی کرتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کابیہ معمول پہلے گزر چکاہے کہ آپ فجر کی نمازسے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر وہیں بیٹھ جاتے تھے ایک توخواب وغیرہ یو چھتے تھے کچھ اور ہاتیں کیا کرتے تھے اور اس پر ہنسا بھی کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیکھ کراور سن کر مسکراتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی خاصی بے تکلف مجلس ہوتی تھی، مجموعہ روایات سے معلوم ہوتاہے کہ اس مجلس میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ مجھی کھانے پینے کی باتیں شروع ہو گئیں فلاں کھانااییا ہوتاہے، فلاں ملک کے کھانے ایسے ہوتے ہیں ، فلال ملک میں ایسے کھایاجاتاہے تواگر کھانے کی باتیں ہوتیں توحضور اقدس مل ایک بھی اس میں شریک ہوجاتے۔ مجھی کسی لباس کی بات چل پڑتی کہ فلاں جگہ کالباس ایساہے، فلاں لباس ایساہے جب ایسی بات ہوتی تور سول الله صلی الله علیه و سلم بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ مجھی عمارات کی بات چل پڑتی کہ ہم فلاں شہر میں گئے تھے فلاں ملک میں گئے نتھے وہاں فلاں بلڈنگ ایسی تھی ، فلاں عمارت ایسی تھی تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ساتھ شامل ہوجاتے۔ توجس طرح کی بات ہوتی موضوع چھڑتاحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شان کے مطابق جتناآب کے لئے مناسب ہوتاحصہ لیتے یااس کو سنتے رہتے۔ ہاں البتہ جہاں کوئی بات خلافِ شریعت آتی وہاں فوراٹوک دیتے۔اسی طریقے سے اسی مجلس کے اندر شعر شاعری بھی ہوتی تھی۔ یہ شعر کیسے ہوتے تھے اس کے بارے میں آگے باب البیان والشعر مستقل آرہاہے وہاں کچھ عرض کریں گے۔لیکن اجمالاً اتناسمجھ لیجئے کہ بعض شار حین نے لکھاہے کہ یہ شعرایسے ہوتے تھے جواللہ تعالی کی توحید پر ترغیب وتر ہیب پر مشتمل ہوتے تھے۔لیکن یہ بات ٹھیک

نہیں معلوم ہور ہی بلکہ مطلقاً شاعری کی بات ہور ہی ہے۔ یہ توہے کہ ایسے شعر نہیں ہوتے تھے کہ جس میں کوئی بات خلافِ شریعت ہو۔ لیکن پیر بھی ضروری نہیں کہ اس میں سارا تصوف ہی بھراہوا ہو۔ پیرجواس طرح خاص کر لیاجاتا ہے که اس میں تر غیب و تر ہیب ہو، تو حید کا بیان ہواور اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہی شعر ہوتے تھے۔ یہ بات ٹھیک نہیں اس کی تفصیل ان شاءاللہ آگے باب البیان والشعر میں آجائے گی۔ چنانچہ آل حضرت ملٹھ اللہ کے انقال کے بعد بھی صحابہ کرام کی شعروں کی مجلسیں قائم ہوا کرتی تھیں اور آج کل کی بولی میں کہہ لیجئے کہ مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ان میں کہیں نہیں ملتا کہ بات اس طرح کی تر غیب و تر ہیب اور توحید اور چنداس طرح کے مضامین کے شعر وں تک محدود ہوتی تھی۔ ہر طرح کے شعر ہوتے تھے۔ ہاں البتہ شرعی حدود کے اندر ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اس مجلس کے بارے میں یہ بھی آیا یا خذون فی امر الجاهلیۃ کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی باتیں کس لئے کرتے تھے تو کئی وجہ سے کرتے تھے۔ ایک تواللہ تعالی کاشکراداکرنے کے لئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے نکال دیاہے اور دوسرے عبرت حاصل کرنے کے لئے۔ چنانچہ ایک دفعہ صحابی نے اپناوا قعہ بیان کیا کہ بتوں کی تو پو جاہم کرتے ہی تھے لیکن جتنا فائدہ میرے بت نے میرے خدانے مجھے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ وہ اس طریقے سے کہ میں نے ایک بت بنار کھا تھا حیس کا۔ حیس ایک حلوہ ساہو تا تھا جیسا کہ ہمارے ہاں یہ چوری ہوتی ہے۔ تواس کا میں نے بت بناکر ر کھاہوا تھا تو قحط سالی آگئی تواب برے وقت میں ظاہر ہے خداہی کام آیا کر تاہے۔اس لئے میں نے اس کو کھانا شر وع کر دیااور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے خدا کو ہڑپ کر گیا۔ تو داقعی میر اخدامیرے کام آیا۔ دو سرے نے بتایا کہ ایک د فعہ میں نے اپناہت بناکرر کھاہوا تھاتو میں کہیں ہے آیا تو دیکھا کہ جنگل کی لومڑیاں اس پر پیشاب کررہی ہیں تومیں کہا کہ یہ عجیب خداہے کہ جواپنے آپ کولومڑیوں کے پیشاب سے بھی نہیں بچاسکتا توجھے بات سمجھ میں آگئ اور میں آپ کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لئے حاضر ہوا۔ایک صحابی نے بتایا کہ ہم ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی بت نہیں ملتا تھابت ذرامہنگے ہوتے تھے اور یہ غریب لوگ تھے تو کوئی خوبصورت پتھر ملتا سفید قسم کا تواس کو اٹھا لیتے اس کو اپنا خدا بنا لیتے سفر میں بھی اسے ساتھ رکھ لیتے۔ اورا گرکہیں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر نظر آجاتا توپہلا پھینک دیتے اور کہتے کہ جمیں ا جھاخدامل گیا، اور بعض او قات ایساہو تاکہ اگر کوئی پتھر نہ ملتا تو تھوڑی سی مٹی جمع کرتے اس کے اوپر بکری کادودھ

نکالتے اور اس کا گار اسابن جاتا توخشک ہو کے دودھ کی وجہ سے اس کی شکل ذراا چھی ہو جاتی تووہ ہمار اخدا ہو تاتھا۔ تواس طرح سے اسی طریقے کی باتیں ہوتی تھیں جو بطورِ شکر کے بھی ہوتی تھیں کہ اللہ تعالی نے اس سے ہمیں نجات عطافر مادی، بطورِ عبرت کے بھی اور بطورِ تفر س کے بھی۔

### رسول اللد الم الم الم اور صحاب كى مجالس ير خطكى كاغلبه نبيس موتاتفا:

میں نے آپ کے سامنے پورے باپ کا خلاصہ ذکر کیاہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بتانا مقصودہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ جو مجلس ہوتی تھی یہ کوئی خشک قشم کی مجلس نہیں ہوتی تھی کہ اس میں ترغیب وتر ہیب کے علاوہ فکر آخرت کے علاوہ کوئی چیز ہی نہ ہو۔

اس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کر پیم اللہ اللہ کے ملاوہ اور خاص طور پر آپ کا صحابہ کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہوتا تھا۔ بیہ صورتِ حال نہیں تھی کہ وہاں خالص بزرگی اور انتہائی سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور آدمی صرف نوعیت کا ہوتا تھا۔ بی تیار ہوں کسی مسئلے کے علاوہ قبر وآخرت کے علاوہ اور کسی قسم کی بات بی نہ کرے کہ ہم تو دین دار لوگ بیں دنیا کی بات بی نہ کرے کہ ہم تو دین دار لوگ بیں دنیا کی بات تو ہمار ک زبان سے نکلنی ہی نہیں چاہئے ، اس طرح کی بزرگی کا وہاں پر تصور نہیں تھا۔ بلکہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لئے بہترین نمونہ بنا کر بھیجاگیا چو نکہ آپ فر شتوں کے لئے نمونہ نہیں بلکہ انسانوں کے لئے بہترین نمونہ بنا کر بھیجاگیا چو نکہ آپ فر شتوں کے لئے نمونہ نہیں بلکہ انسانوں کے لئے نمونہ بیں اس لئے انسان نرندگی کے تمام لوازم کے اور اس کے نقاضے آخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے طیب اور حیاتِ مبار کہ بیس بڑے اعتدال اور بہت بی خوبصورت توازن کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیں موجود ہیں ۔انسان بہر حال انسان ہے جس طرح اس کو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس طرح اس دنیا گئر میں ملاطفت بھی ہے، بہر حال انسان ہے جس طرح اس کو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس طرح اس دنیا گئر میں بین مطلفت بھی ہے، خوشگوار تعلقات بھی ہیں، ملاطفت بھی ہے، تفر تے بھی، اور اور تقاضے ہیں۔ خوشگوار تعلقات بھی ہیں کسی قدر آپ شپ بھی ہیں موجود ہیں۔ خوشگوار تعلقات بھی ہیں کسی قدر آپ شپ بھی ہیں کسی تیں کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے اس کا مطلب ہی ہیہ ہے۔ وہاں بزرگ

اور نیکی کااس طرح کا تصور نہیں تھا کہ اپنے متعلقین کے سامنے آئیں توہاتھ میں تبیج ہو دانے پر دانا گر رہاہو۔ صرف طال و حرام کی باتیں اور نفیحتیں ہورہی ہوں اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہ ہو جہاں کہیں کسی نے دنیا کی کسی چیز کا نام لے دیا لیک ہی سانس میں استغفار کی پور می تسیح پڑھ جائیں۔ آں حضرت طق اللّیٰ اللّی عظو و نفیحت کی ہوتی تھیں ان میں خالص وعظ و نفیحت ہی ہوتی تھیں۔ آل حضرت طق اللّیٰ اللّی عظیہ و سلم وعظ و نفیحت ہی ہوتا تھا۔ بعض مجالس ایسی بھی ہوتی تھیں جو انتہائی سنجیدہ ہوتی تھیں۔ بعض او قات جب نبی کر یم صلی اللّٰد علیہ و سلم وعظ فرمار ہے ہوتے تھے خطبہ دے رہ ہوتے تھے توصحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا نظر آرہاہوتا تھا کہ بہت بڑا خطرہ ہے جو آپ کو اپنی آ تکھوں سے نظر آرہاہے اور اس کود کیھ کر باتیں کر رہے ہیں اور بیہ خطرہ شخ آیا شام آیا۔ آپ کا چرہ مبارک سرخ ہوجاتا تھا۔ یہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا اور آپ کی مجالس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا جس کا مقصد طبیعتوں کو ہلکا پھلکا کر نا ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت عمرا اور بعض دوسرا پہلو بھی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا جس کا مقصد طبیعتوں کو ہلکا پھلکا کر نا ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت عمرا اور بعض دوسرا پہلو بھی کے ذر لیے سے باور قسم کی باتوں کے ذریعے سے یاکی جائز تفر تے کے ذریعے سے می کھی و شاعری کے ذریعے سے یاکی جائز تفر تے کے ذریعے سے اسے علی جائز تفر تے کے ذریعے سے یاکی جائز تفر تے کے ذریعے سے یاکی جائز تفر تے کے ذریعے سے یاکی جائز تفر تے کے ذریعے سے عاصی جو سے علی جو بیا جو جو بھی جو بھی جو بھی کھی کھی کھی کھی کو ایک جائز تفر تے کے ذریعے سے اس کے خورت کے ذریعے سے دائوں کو اور اپنے دورائی کو بلکا پھیلکا کر نیا ہو جائز تفر تے کے ذریعے سے میاکی جائز تفر تے کے ذریعے سے دورائی کو بلکا پھیلکا کر نیا ہو جائے کہ تو جو بھی جو بھی جو بھی کھی کھی جو تھی کی جو بلکی جائز تفر تے کے ذریعے سے دائوں کو اور اپنے دورائی کو بلکا کھیلکا کر نیا ہوتا ہے۔

آ مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور مجالس میں بیہ سارے کے سارے پہلو جمع تھے اور اس کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بزرگی اور سنجیدگی کے خلاف نہیں سمجھا۔ اس لئے کہ آپ دنیا کو زندگی سکھلانے کے لئے آئے ہیں وہی نمونہ آپ نے پیش کیا ہے جسے اپنایا جاسکے، و گرنہ آپ انسانوں کے لئے نمونہ نہ رہتے بلکہ فرشتوں کے لئے نمونہ بن جاتے پھر انسانوں کی طرف انسان ہی کو جھیجنے کا مقصد پورانہ ہوتا۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی میں بیہ ساری باتیں آپ کو ملیں گے۔ جہاں ذکر ملے عباوت ملے گی وعظ و نصیحت ملے گی وہاں آپ کو ہنسی بنداتی بھی ملیں آپ کو ہنسی بنداتی بھی ملیں گی لوگوں کے اطوار اور عادات کی باتیں بھی ملیں گی موشے ان میں نماز کی ترخیب ہوتی آپ انہیں مختلف اقوال پر تیجرے میں بند کرنے کی کوشش کریں کہ بیہ جو شعر ہوتے تھے ان میں نماز کی ترخیب ہوتی تھی اور بیا کہی سنجیدہ دائرے میں بند کرنے کی کوشش کریں کہ بیہ جو شعر ہوتے تھے ان میں نماز کی ترخیب ہوتی تھی اور بیا زمانہ جاہلیت کی باتیں صرف عبرت و شکر کے لئے ہوتی تھیں، -جیسا کہ بعض شار حین کے ہاں بیر بھان نظر آتا ہے — تو زمانہ جاہلیت کی باتیں صرف عبرت و شکر کے لئے ہوتی تھیں، -جیسا کہ بعض شار حین کے ہاں بیر بھان نظر آتا ہے — تو زمانہ جاہلیت کی باتیں صرف عبرت و شکر کے لئے ہوتی تھیں، -جیسا کہ بعض شار حین کے ہاں بیر بھان نظر آتا ہے — تو زمانہ جاہلیت کی باتیں صرف عبرت و شکر کے لئے ہوتی تھیں، -جیسا کہ بعض شار حین کے ہاں بیر بھان نظر آتا ہے — تو زمانہ جاہلیت کی باتیں صرف عبرت و شکر کے لئے ہوتی تھیں، -جیسا کہ بعض شار حین کے ہاں بیر بھان نظر آتا ہے — تو

اس اندازِ تشریخ کی اور ان باتوں پر مکمل سنجیدگی کالیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے خلاف ہے۔ اس سے تو بعض او قات ان احادیث کی روح ہی نکل جاتی ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ طبیعت بلکی پھلکی ہو جائے ایک خوش گوارسی مجلس ہوتی تھی جس میں ہر قسم کی باتیں آپ کے سامنے آتی تھیں اور صحابہ کرام ذرازیادہ کھلتے تھے اور آپ ملتی ہی ایپ مر تبے اور مقام کے لحاظ سے اتنازیادہ نہیں کھلتے تھے، لیکن دیکھتے رہتے اور مقام کے لحاظ سے اتنازیادہ نہیں کھلتے تھے، لیکن دیکھتے رہتے اور مقام کے لحاظ سے اتنازیادہ نہیں فرماتے تھے۔ لیکن دیکھتے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اتنازیادہ نہیں فرماتے تھے۔ کھی سے مسلم کے لیکن کی تھے۔ اور مقام کے لحاظ سے اتنازیادہ نہیں کھلتے ہے۔ کھی سے مسلم کے لیکن دیکھتے ہے۔ اور مقام کے لیکن دیکھتے ہے۔ اور مقام کے لحاظ سے اتنازیادہ نہیں فرماتے تھے۔ لیکن دیکھتے ہے۔

اس کے ساتھ ایک چیزاورہے جواس باب کی آخری حدیث میں آرہی ہے کہ حضرت ابن عمر سے پوچھاگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بنسابھی کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے سوچاہوگا کہ بزرگی کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی بنستا ہوا نظر نہ آئے۔ ہر وقت انتہائی سنجیدہ اور عبوسا قمطریر ابناہواہو، اس لئے اس نے یہ سوال کیا تو حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ ہال بنتے تھے۔ حالا نکہ ان کے دل میں ایمان پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ یہ بنسا، مذاق کرناخوش گی کرناجا کر حدود کے اندررہتے ہوئے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ایک دوسری روایت میں آیا کہ بنستے تھے حیسا کہ انہیں دنیا کا کوئی پتا ہی نہیں ہے اور بالکل تارک الدنیا ہیں۔

ابوسلمة بن عبدالرحمن حضرت عبدالرحمن بن عوف کے صاحبزادے اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے بیں۔ وہ فرماتے بیں: «لم یکن أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم متحزقین ، ولا متهاوتین ، وکانوا یتناشدون الشعر فی مجالسهم ویذکرون أمر جاهلیتهم فإذا أرید أحد منهم علی شيء من أمر الله دارت حمالیق عینیه کأنه مجنون» (1) یعنی رسول الله طلی الله علیہ نہ توانقباض والے تھے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>-الأدب المفر وللبحاري حديث نمبر ۵۵۵\_

(بلکہ کھلے ڈُسلےاور بشاشت والے تھے)اور نہ زندگی اور نشاط سے عاری تھے کہ انداز ایساہو کہ لگے کہ زہد وطاعت کی وجہ سے مریل ہو چکے ہیں،وہ ایک دوسرے کو شعر بھی سنایا کرتے تھے اور اپنی جاہلیت کی باتیں بھی ذکر کیا کرتے تھے ،البتہ جب ان سے کوئی ایسی بات کرتا جس سے دین پر حرف آتا تو گھور کر خشمگیں نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔

حاصل ہے کہ ہروقت اور موقع کاحق اداہوتاتھا۔ جوموقع رہبانیت کاہے،اس میں راہب ہیں اورجوموقع تعلقات نبھانے کاہے اس میں تعلقات نبھائے جارہے ہیں۔ جوموقع وعظ و نصیحت کاہے اس میں وعظ ونصیحت اورجوموقع سنجیدگی کاہے اس میں سنجیدگی اورجوموقع ہنسی مذاق کاہے اورد کچپی کی باتیں کرنے کاہے اس میں وہ باتیں ۔ ہر چیزا پنے موقع پر ہو یہی اصل دین ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی فرما یا کرتے تھے کہ دین نام ہے تقاضائے وقت پوراکرنے کا۔ہروقت تم سے تقاضا کررہاہوتاہے کہ اس وقت یہ کرو،بس اس وقت یہی کرنادین ہے۔

چنددن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ توان کے ہاں ایک بڑی عمر کی خاتون ہیں۔ جب ملنے کے لئے کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک تقاضاہ وتا ہے۔ اب اس کے حال احوال پو چیس اس کے بچوں کے بارے میں پو چیس اور باہمی دلچیوں کی با تیں پو چیس۔ تووہ بڑی بی سلام کا جواب دیت ہی کہنے لگیں چو تھا کلمہ اتنی دفعہ پڑھا کر واور فلال کلمہ اتنی دفعہ پڑھا کر واور میں کلمہ طیبہ چھ لاکھ دفعہ پڑھ چکی ہوں۔ اچھا ڈرا بتاؤ کہ میں نے تم کو کیا پڑھے کو بتایا، اچھا اب بیہ سب یاد ہو گیا تواب دعدہ کردکہ پڑھا کروگی۔ تودیکھنے والیاں تواس کو بہت بڑی بزرگی سمجھ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ سب پچھ نیک نیتی اور اخلاص سے یا غلبہ کال کی وجہ سے کررہی ہوں، لیکن سے سنت نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی اسی طرح کا بنار ہے۔ آپ کواگر کوئی نصیحت کے لئے بلائے یا آپ کے پاس نصیحت کا طالب بن کر بی آئے تو ہاں صرف آپ سے اظہار مجت کے لئے آیا ہے تو وہاں آپ اسی کے مناسب با تیں کریں وہ یہ کام نہ کرے لیکن جہاں صرف آپ سے اظہار مجت کے لئے آیا ہے تو وہاں آپ اسی کے مناسب با تیں کریں وہاں خشک ناصح بن کر بیٹے جانا ہے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کے طریقے نہیں ہے۔ تو صحابہ کا بہی طریقہ تمیں وہ تی تھے اور جب رات ہوتی تھی تو وہ بی کن کریم طریقہ نہیں ہوتے اور بنی مذاتی کام وقع ہوتاتو ہنس رہے ہوتے تھے اور جب رات ہوتی تھی تو وہ بی جن

کے بارے میں لگتاتھا کہ ان کوئی فکر ہی نہیں ہے راہب ہوتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں ،گڑگڑارہے ہیں یہی چیز دین ہے۔

یہیں سے ایک اور بات سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ جنیر بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے بوچھا تھا کہ '' ماالنہایہ'' کہ انتہا کیاہے، یعنی آدمی کمال کے درجہ تک پہنچ جائے اس کی نشانی کیاہے۔ انہوں نے جواب دیا''العود الی البدایة'' ابتدا کی طرف لوٹ آنا۔ یعنی جو کامل اور منتہی ہوتا ہے وہ دیکھنے میں مبتدی کی طرح لگا کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں زمین وآسان کافرق ہوتاہے۔جودین میں بالکل مبتدی ہے تبھی بنسی کررہاہے تبھی مذاق کررہاہے تبھی پچھ کررہاہے تبھی پچھ کررہاہے۔اوریہی کام بظاہریہ کامل بھی کررہاہے لیکن حقیقت میں دونوں میں بہت بڑافرق ہے۔وہ یہ ہے کہ یہ اس لئے کررہاہے کہ اس کادل ایمان سے اور ایمان کے نقاضوں سے خالی ہے اور وہ کررہاہے اس حالت میں کہ ایمان اس کے دل میں پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ یہ دوسراایمانی تقاضوں سے خالی ہونے کی وجہ سے نہیں کررہا بلکہ ایمان ہی کے تقاضے کی وجہ سے کررہاہے۔ایمان کا تقاضایہ ہے کہ تعلق والوں کے تعلق کا حق اداکیاجائے۔اس کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ تین آدمی ہیں کہ ان کی منزل دریا کی دوسری طرف ہے۔ ایک آدمی دریامیں داخل ہوا اور دریاکے اندرسے گزررہاہے۔اور ایک آدمی وہ ہے جوابھی بالکل شردع میں کھڑا ہے،سوچ رہاہے کہ دریامیں داخل ہوں بانہ ہوں تواس میں جو دریا کے در میان میں ہے اس کاانداز مختلف ہے۔ وہ مجھی غوطے کھارہاہے مجھی کچھ کررہاہے مبھی کچھ۔اور ایک وہ ہے جو دریا کی دوسری طرف پہنچ چکاہے اور دوسرے کنارے پر کھڑاہے۔ان میں سے پہلااور تیسرا شخص دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں ، لیکن حقیقت میں ان میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ توبیہ ہے ''العود الى البداية ''كه ابتداكى طرف لوشا۔ يعنى كامل كى بظاہر زندگى عام ادر نيك مسلمان جيسى ہوتى ہے۔اس ميں بظاہر کوئی کمال اور رنگ نظر نہیں آتااس میں کوئی جوش و خروش نہیں ہوتا بظاہر انفرادیت سے خالی ہے رنگ سی ہوتی ہے۔ لیکن اندراس کے رنگ بھراہواہوتاہے۔اور جو متوسط ہوتاہے یعنی در میان میں راستہ طے کررہاہوتاہے اسی میں رنگ ہوتاہے،جوش وخروش ہوتاہے اس میں بزرگ کے آثار نظر آرہے ہوتے ہیں،اس وجہسے کہ وہ ابھی منزل تک

پہنچانہیں ہے۔ ہمارے عرف میں ہمارے ماحول میں بزرگ اس کو سمجھا جاتا ہے جواس شخص کی کیفیت ہے جوابھی دریامیں داخل ہورہا ہے اور وہ چیز بسا او قات صحابہ کی زندگی میں نظر نہیں آتی اس کی وجہ سے جیرت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ حدیثوں کی تشر ت کرتے ہوئے صحابہ کی اس حالت کو دریا کے اندر پہنچے ہوئے آدمی کی حالت پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس طرح کی تشر ت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمار ااپناہی معیار ہے اس میں صحابہ کو اتار نے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔

#### الفصل الاول

### بننے کے بارے میں رسول اللہ ملی اللہ کا معمول

(١) عَنْ عَائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. رَوَاهُ البُخَارِيّ.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہافر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھی بھی اس طرح کھل کر مینتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق کے کوے کود مکھ لول۔ آپ توصرف تبسم فرماتے ہے۔

'' مستجعاضا حکا''، استحمع یستحمع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے تمام اطراف کو جمع کر لینا۔ کوئی چیز پورے طور پر پائی جائے۔ مثلاً کہاجاتا ہے فلان استحمعت فیہ شروط اللهامة اس کا معنی سے ہے کہ امامت کے لئے جتنی شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہیں۔ تومستحمعا ضاحکا کا معنی ہوگا کہ ایساہنستا کہ انسان ہننے کی انتہا کو پہنچ جائے، کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اس کا حاصل ترجمہ کیا کھل کر ہنستا۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم اس طریقے سے نہیں ہنتے تھے کیونکہ سے و قارے بھی خلاف ہے اور انسان کے بے فکر ہونے کی بھی دلیل ہے۔

"حتی اُری منہ لہواتہ"لہوات جمع ہے لہاۃ کی۔ طلق کے اندر گوشت کا چھوٹاسا کلڑا لٹکا ہوتاہے اس کو عربی میں لہاۃ کہتے ہیں ۔ جس کوار دومیں کوا کہہ دیاجاتاہے۔ یہاں مرادہ بہت منہ کھول کر ہنسنا۔ اس طریقے سے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنساکرتے تھے۔ہاں البتہ آپ تبسم کثرت سے فرمایاکرتے تھے۔

یہاں پر یہ سوال بعض حضرات نے اٹھایا ہے کہ دوسری احادیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض موقعوں پر ہنسنا ثابت ہے۔ جبکہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمار ہی ہیں کہ آپ عوک نہیں فرماتے سے بلکہ تبسم فرماتے سے۔ تواس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اکثری معمول کی بات کررہی ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ کا معمول یہ تھا۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ مطلقا شخک کی نفی نہیں کررہی ہیں بات کررہی ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ کا معمول یہ تھا۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ مطلقا شخک کی نفی نہیں کررہی ہیں۔ اس طرح کا ہنسنا کسی موقع پر بھی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جہاں رسول اللہ ملتی ہیں ہی طرف شخک کی نسبت کی گئی ہے وہاں شخک سے مراد بھی تبسم ہو سکتا ہے۔

# آپ ملی اللہ مجھے دیکھ کر مسکرادیتے تھے

(٢) وَعَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ. مُتَّفق عَلَيْهِ.

حضرت جریررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہواہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا۔اور آپ نے مجھے جب بھی دیکھا تنہم ضر ور فرمایا۔

یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجان صحابہ میں سے ہیں۔ تقریبا کے ہجری میں مسلمان ہوئے۔ یہ خوبصورت بہت تھے،اس لئے انہیں یوسف ہذہ الامۃ بھی کہا گیا ہے۔ بعض معرکے سرکرنے کے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے اور ان کے لئے دعا بھی فرمائی۔ کتاب المناقب میں ان کے بارے میں پچھ احادیث آ جائیں گی۔ یہاں یہ دوباتیں فرمارہے ہیں۔ دونوں کاخلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم طل کی آئے میر اخیال بہت کرتے ہے۔ پہلا یہ کہ جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت طلب کی استیزان کیا تو آپ نے مجھے اندر بلالیا بھی ایسا نہیں کہا کہ نہ آؤمیرے پاس وقت نہیں۔ اور دوسرایہ کہ جب بھی کسی جگہ پر یاکسی راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات ہوتی تو آپ کی نظر مجھ پر پڑتی تو آپ مجھ کود کھ کر مسکراتے ضرور ہے۔ ان دونوں باتوں سے حضرت جریر ٹی سمجھ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر خاص شفقت تھی۔

کئی بزرگوں کے حالات سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے۔ ان کامتعلقین کے ساتھ بر تاؤاس انداز کا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے طور پر بیہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حضرت کوسب سے زیادہ شفقت مجھ پر ہے۔ بیہ بھی برتاؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ہواور اس کے جذبات کی رعایت رکھی جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیہ طریقہ سنت ہے۔

بعض شار حین نے بیہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ ملی آیا ہم کا ان کے لئے مسکراناان کے حسن و جمال کی وجہ سے تھا۔

# 

(٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجُاهِلِيَّة فَيَضْحَكُونَ وَيَبْتَسِمُ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجُاهِلِيَّة فَيَضْحَكُونَ وَيَبْتَسِمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَة لِلتَّرْمِذِي: يَتَناشَدُونَ الشِّعْرَ.

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جس میں آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا ، جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو آپ اٹھتے تھے۔ صحابہ کرام اس وقت با تیں کرتے تھے اور زبانہ جاہلیت کی باتوں میں بھی مصروف ہو جاتے تھے اور بنساکرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے ۔ اور ترفدی کی ایک روایت میں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے۔

بعض شار حین نے یہاں کہاہے کہ زمانہ کا ہلیت کی باتیں کرناان کی مذمت کے لئے ہوتا تھا،اس طرح شعر سے مرادیہاں وہ شعر ہیں جو توحیداور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہوں۔

الفصل الثاني

# آپ مل المالية كاكثرت سے مسكرانا

(٤) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حضرت عبدالله بن حارث بن جزر ضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرق الله عنه کے بیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔

الفصل الثالث

## بنسنا کمال ایمان کے منافی نہیں

(٥) عَن قتادةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الجُبَلِ. وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ: أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فِلَانَ اللَّهْ لَا نَعْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السّنة»

حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماسے پوچھا گیا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا بھی کرتے تھے، توانہوں نے فرمایا کہ ہاں! حالا نکہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑسے بھی بڑا تھالیکن جب رات ہوتی تھی توبہ راہب ہوتے تھے

"یشته ون بین الاغراض" اغراض غرض کی جمع ہے غرض کہتے ہیں نشانی کو اور اسی طرح غرض کہتے ہیں ہیں الاغراض "مرض کہتے ہیں ہدف کو۔ ہدف کا مطلب ہے کہ کوئی جگہ مقرر کرلی جائے کہ دوڑ کر وہاں پہنچنا ہے۔ مطلب ہیہے کہ صحابہ آپس میں کھیلا کرتے تھے۔

#### بابالاسامي

## نام رکھنے کے بارے میں باب

اسامی کویا کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تخفیف کے ساتھ بھی۔اگریا کو تشدید کے ساتھ بڑھیں توبیہ افاعل کا وزن ہوگا۔ اس باب کے اندر مقصود تو ہے نام رکھنے کے بارے میں کا وزن ہوگا۔ اس باب کے اندر مقصود تو ہے نام رکھنے کے بارے میں شرعی احکام وآ داب بیان کرنالیکن اس کے ضمن میں دوسرےالفاظ کے بارے میں بھی پچھ بتلائیں گے کہ کون سالفظ استعال کرنامناسب ہے کون سامناسب نہیں ہے۔

نام رکھنے کے بارے میں اسلام کے تعلیم فر مودہ بنیادی اصول کیا ہیں ، اس پر بات چند حدیثوں کا ترجمہ کرنے کے بعد کی جائے گی۔

# رسول الله ملي للهم والانام اور كنيت ركف كالحكم

(١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلِّ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «سَمُّوا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ». مُتَّفَق عَلَيْهِ

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ اللہ عند سے کہ ایک آدمی نے کہا: ارسے ابوالقاسم! اس پر نبی کریم اللہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تواس نے کہا: میں نے اس کو (کسی اور

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس کی کنیت بھی ابوالقاسم تھی) بلایا تھا۔ تو نبی کریم طرف النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا والا نام تور کھ لیا کرو، میری کنیت اختیار نہ کیا کرو۔

(٢) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» مُتَّفق عَلَيْهِ.

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے والا نام رکھ لیا کرو، میرے والی کنیت اختیار نہ کیا کرواس لئے کہ مجھے توبس ایسا قاسم بنایا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتاہوں۔

اس آخری جملے کا مطلب ہیہ ہے کہ میری کنیت ابوالقاسم ہونے کی محض ہیہ وجہ نہیں کہ میرے بیٹے کا نام قاسم تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کنیت کسی بیٹے یا بیٹی کے نام پر ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں اس کنیت میں خود ہیہ وصف بھی ملحوظ ہے جس کی طرف نسبت کر کے یہ کنیت اختیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو قاسم بنایا تھا اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو فیض ماتا تھا اور آپ نے وہ فیض علم دیا جاتا تھا بھر وہ علم آگے لوگوں کو تقسیم فرماتے تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو فیض ماتا تھا اور آپ نے وہ فیض پوری دنیا میں بھیلادیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کومال ماتا تھا مال غنیمت مال فی وغیرہ آپ وہ مال لوگوں میں تقسیم کردیتے تھے۔ تو تقسیم کرنا اور سخاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف تھا۔ آپ کو کیا بچھ ملا ، اور آپ کیا تھیں نہیں ہے۔ کہت تقسیم کرنے والے ہیں اس کی تعیین نہیں کی گئی ، اس لئے لفظوں سے اس کی تعیین ممکن نہیں ہے۔

یہ دونوں حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ والی کنیت کے بارے میں ہیں۔ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے دونام نتھے محمہ اور احمہ یہاں جو بات ہور ہی ہے وہ محمہ کی ہور ہی ہے اور آپ معروف کنیت ابوالقاسم تھی
۔ سوال یہاں پر بیہ ہے کہ کسی بچے کا نام محمہ رکھنا کیسا ہے اور اسی طریقے سے ابوالقاسم کنیت اختیار کرنا کیسا ہے۔ اس کے
بارے میں حدیثیں کافی مختلف نظر آر ہی ہیں۔ جن دوحدیثوں کا ترجمہ کیا گیا ہے ان سے یہ معلوم ہوتاہے کہ محمہ نام

ر کھنا تو درست ہے البتہ ابوالقاسم کنیت نہیں ہونی چاہئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتاہے کہ آپ نے دونوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے بیعن نام محد ہو اور کنیت ابوالقاسم ہو۔اگر کسی کی کنیت ابوالقاسم نہیں ہے تواس کانام محمد ہو سکتاہے اگر کسی کا نام محمد نہیں بلکہ کچھ اور ہے تواس کی کنیت ابوالقاسم ہو سکتی ہے۔ جبیباکہ اسی باب حدیث نمبر ۲۰، ۲۱ میں آرہاہے۔اس کا تفاضایہ ہے کہ ابوالقاسم کنیت منع ہے لیکن اس شخص کے لئے جس کا نام محمد ہو۔ یہاں اس باب کی ابتدائی دوحد بیژوں سے جن کا ترجمہ کیا گیاہے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالقاسم کنیت سے مطلقاً ممانعت ہے چاہے نام محمد ہو یا پھھ اور۔ بعض حدیثوں سے آپ والی کنیت اور نام دونوں کا جواز معلوم ہوتاہے، مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ یو چھاتھا کہ آپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی میر ابیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام آپ کے نام پراوراس کی کنیت آپ کی کنیت پرر کھ لوں یعنی اس کا نام محمہ ہواور اس کی کنیت ابوالقاسم ہو تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ ہاں رکھ لینا۔ چنانچہ بعد میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے اس کانام محمد ر کھا گیا جنہیں محمہ بن الحنفیہ کہا جاتا ہے۔ان کی کنیت ابوالقاسم تھی۔اسی طرح ایک عورت نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہواہے میں نے اس کانام محمد رکھاہے اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکھی ہے۔ لیکن مجھے بتا یہ چلا کہ آپ اسے ناپبند فرماتے ہیں۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''ماالذی اُحل اسمی وحرم کنیتی ''کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے میرے نام کو تو حلال قرار دیا ہواور میری کنیت کو حرام قرار دیا ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ محمد نام اور ابوالقاسم کنیت کو جمع بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ احادیث ایک دوسرے کے معارض نظر آرہی ہیں لیکن حقیقت میں ان میں تعارض نہیں ہے ،اس لئے کہ محمد نام اور ابوالقاسم کنیت اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے ،اسی حقیقت کی نشان دہی حضرت عائشہ والی حدیث میں کی گئی ہے جواس باب کے نمبر ۲۲ پر آرہی ہے ، جس میں آپ نے فرما یا ماالذی اُحل اسمی وحرّم کنیتی۔اس میں بیہ بتانا مقصود ہے کہ جس نے تم سے بیہ کہا کہ میرے والا نام اور کنیت بذاتِ خود شرعی مسئلے کے لحاظ سے حرام ہے اس نے درست نہیں کہا ، اس لئے کہ جہاں حضور اقدس ملٹ کیا تیم نہی فرمائی ہے وہ در حقیقت انتظامی ہے ، تشریعی نہیں۔اصل وجہ خود اس باب کی پہلی حدیث سے سمجھ میں آرہی ہے کہ آل حضرت طَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا نَهِ مِينَ آبِ والى كنيت كى وجه سے اشتباه پيدا ہونے كا خطره تھا،سب سے زياده اشتباه كا خطره اس صورت

میں تھاجبکہ نام بھی آپ والا ہواور کنیت بھی آپ والی، اس لئے بعض مواقع پر آپ نے اس سے منع فرمایا، اس سے کم اشتباہ اس صورت میں تھاجبکہ کنیت آپ والی ہو، اکیلے آپ والے نام میں اشتباہ اس لئے کم تھا کہ عربوں میں قابل احترام شخصیات کا نام لینے کی بجائے انہیں کنیت سے ذکر کیا جاتا تھا۔ اس لئے زیادہ تراحادیث میں آپ نے ابوالقاسم کنیت سے منع فرمایا۔ بیہ اشتباہ چونکہ آپ کے زمانے تک محدود تھا اس لئے یہ نہی بھی آپ کی حیاتِ مبار کہ تک تھی۔ جہاں رسول اللہ طلی آئی نے اجازت دی ہے وہ یا توآپ کے بعد کے زمانے سے متعلق ہے، جیسا کہ حضرت علی کی مذکورہ حدیث، یا پھر وہ ان بھی کے بارے میں ہے جو آپ کی حیاتِ مبار کہ کے آخری جھے میں پیدا ہوئے، اور اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ آپ کی حیات میں اس کے دیات میں اس کے دیات میں اس کے دیات کا امکان نہیں تھا کہ وہ آپ کی حیات مبار کہ کے آخری جھے میں پیدا ہو۔

اس کے آپ کو ابوالقاسم کہنے کی وجہ محض یہ نہیں تھی آپ کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا تھا، اس وصف کی بناپر بھی آپ کو ابوالقاسم کہا جاتا تھا۔ اور یہ وصف آپ ہی کا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور ابوالقاسم کہلاتا ہے اگرچہ بے ادبی مقصود نہ ہو آپ کی ہم سری، برابری کادعویٰ مقصود نہ ہو تب بھی بے ادبی کاشائبہ ضرورہے اس لئے آپ کے زمانہ میں منع کردیا گیا کہ کوئی اور اپنے آپ کو ابوالقاسم نہ کہلائے۔

#### سبسے پسندیدہ نام

(٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» رَوَاهُ مُسلم

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں سبسے زیادہ پیندیدہ اور محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمٰن ہیں۔

ان دو ناموں میں اللہ تعالی کی عبدیت کااظہار ہے ، اور اللہ تعالی کو عبدیت بہت زیادہ پسند ہے ، پھر عبدیت دالے نام بہت سے ہو سکتے ہیں ، جیسے عبدالشکور ، عبدالغفور وغیر ہ۔عبدیت والےان ناموں میں سے ان دوناموں کی ایک خاص خصوصیت ہے جواور ناموں میں نہیں پائی جاتی۔وہ بیر کہ اللہ کااسم ذات ہے اور رحمٰن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اہم صفت ہے بلکہ ایس صفت ہے ایسانام ہے جو کہ ذاتی نام ہی کی طرح ہے۔اس لئے جو بات ان دو کے اندر پائی جاتی ہے باقیوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بعض نے ایک میہ بھی نکتہ بیان کیاہے کہ لفظ عبد کی نسبت قرآن کریم میں ان دواساء ہی کی طرف ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف یار حمن کی طرف۔ مثلاً ﴿ وَأَنَّه لَمَّا عَبْدُ اللهِ يَدْ عُوْهُ كَادُوْا يَكُونُوْنَ عَلَيْه لِبَداً ﴾ يهال عبدالله كالفظ آيا ہے۔ اس طرح سورة الفرقان ميں ہے ﴿ وَعِبَا دُالرَّحْمِنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَ رْضِ هَوْناً﴾ يہاں عباد كى اضافت عبادكى طرف ہور ہى ہے۔ تو قرآن كريم ميں عبد ياعباد كى اضافت جہاں كہيں بھی ہوئی ہے لفظ اللہ کی طرف ہوئی ہے یالفظ رحمٰن کی طرف۔ ویسے تو تمام نام جن میں عبدیت پائی جاتی ہے وہ پسندیدہ ہیں نیکن ان میں سب سے زیادہ بیندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔البتہ بعض علانے بیہ وضاحت کی ہے کہ عبداللہ اور عبدالرحمٰن کا محبوب ترین نام ہونا اُنبیاعلیہم السلام کے ناموں کے بعد ہے۔ بینی سب سے اچھے نام توانبیا کے ہیں ، بالخصوص رسول الله طنَّةُ يُلِيِّم كااسم كرامي ،ان كے بعد جو نام ہيں ان ميں سے عبدالله اور عبدالرحمن سب سے محبوب ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دوناموں کاسب سے زیادہ محبوب ہوناان ناموں کے اعتبار سے ہو جن کے شروع میں عبد تناہے۔ یعنی عبدیت والے ناموں میں سے بید دونام اللہ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں ،اس لئے کہ بیداللہ کے سب سے بروں ناموں کی طرف منسوب ہیں۔

#### رباح، بیار جیسے چند ناموں سے ممانعت

(٤) وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «لَا تُسَمَّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَاراً وَلَا رِبَاحًا وَلَانَجِيْحاً وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُو؟

فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «لَا تسم غُلَاما رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا»

حضرت سمرة بن جندب رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طن الله عنه نے فرمایا که تم اپنے غلام کا نام بیار (آسانی والا)، رباح ( نفع والا)، نحیح (کامیاب) اور افلح (کامیاب) نه رکھو، اس لئے که تم کہو گام بیار (آسانی والا)، رباح ( نفع والا )، نمیں ہے وغیرہ کے کہ کیاوہ یہاں آسانی، نفع والا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ )۔

(٥) وَعَن جَابِر قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُه سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ وَ لَاكَ. ثُمَّ رَأَيْتُه سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ وَ لَمْ يَنْهُ عَنْ ذَلِك. رَوَاهُ مُسلم

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس بات سے منع کردیں کہ کسی کانام یعلی، برکت، افلح یباریانافع اس طرح کاکوئی نام رکھا جائے پھر میں نے آپ کواس کے بعد دیکھا کہ آپ اس کے بارے میں خاموش رہے یعنی کوئی تھم نہیں فرمایا پھر آپ کا انتقال ہو گیااور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔

یہ چند نام ہیں جن کے بارے میں پہلی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ چند نام نہیں رکھنے چاہئیں۔ اس
کی وجہ بھی بیان کردی گئی کہ یہ نام ہیں تو بہت اچھے لیکن یہ ایسے معانی پر مشمل ہیں کہ جن کی نفی کر نااچھا نہیں ہے۔
لہٰذاکسی کا نام مثلاً رکھو گئے نافع اور تم نے پوچھا یہاں نافع ہے اور اگر نہ ہوئے توجواب آئے گا کہ نافع نہیں ہیں، جس میں
بہ فالی اور بدشگونی کا شائبہ ہے یعنی یہاں کوئی نفع والا نہیں ہے۔ کسی کا نام رکھ لیا برکت، آپ پوچھتے ہیں یہاں برکت ہے
، آپ کی مراد ہے برکت بی بہاں کئے حضور اقد س

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرمایا۔ ابن حبان نے ان ناموں سے ممانعت کی وجہ کو اور انداز سے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اصل میں اس زمانے میں لوگ نئے شرک سے اسلام میں واخل ہوئے تھے، اور زمانہ کیں ان کے ذہنوں میں ہیہ بات تھی کہ نفع نافع نام سے آئے گا، یا بیار یعنی نوش حالی اور سہولت بیار نام سے آئے گا، چنا نچہ ابن حبان کے لفظ ہیں: « یشبه أن تکون العلة فی الزجر عن تسمیة الغلمان بالأسامی الأربع التي ذکرت فی الخبر: هی أن القوم کان عهدهم بالشرك قریبا، و کانوا یسمون الرقیق بہذه الأسامی، ویرون الربح من رباح، والنجح من نجاح، والیسر من یسار، و فلاحا من أفلح لا من الله تعالی جل و علا، فمن أجل هذا نهی عمانہی عنه استاہم بظاہر ہیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان کی من الله تعالی جل و علا، فمن أجل هذا نهی عمانہی عامی عنه ہی خاص مطابقت نہیں رکھتی، اس لئے حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان کی اس ممانعت کی وجہ بد شکونی اور الن کور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہ ابن حبان کا متصد بھی شاید یکی ہے۔ شاید وہ یہ ہنا چا ہے ہیں کہ بدشکونی اور مایو می پیدا ہونے کا امکان وہیں ہوگا کہ ابن حبان کا متصد بھی شاید یکی ہے۔ شاید وہ ہر ہنا چا ہے ہیں کہ ناخ نہیں ہے بدفائی اور مایو کی پیدا ہونے کا امکان وہیں ہوگا کہ ابن حارات کور یادہ ابھی ان مور اور الفاظ کی تاثیر کا اعتقاد پایا جاتا ہوگا ، وہاں ہی کہنے سے کہ نافع نہیں ہے بدفائی اور بدشکونی کا خیال پیدا ہوگا۔ جہاں الفاظ کے اثرات کور یادہ انہیت سے دیکھائی نہ جاتا ہو وہ ال اس طرح کی بدشکونی جیدان نوعی پیدا نہیں ہوگی۔

یہال مشکوۃ میں ذکر شدہ ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض نظر آرہاہے۔ پہلی روایت یعنی حضرت سمرۃ بن جندب کی عدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرماد یا تھا۔ اور دوسری حدیث یعنی حضرت جابر کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے منع کرنے کاارادہ کیا تھا منع نہیں کیا تھا۔ تواس کا ایک جواب توبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر نے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاارادہ تودیکھا کہ آپ نے منع کرنے کاارادہ کیالیکن جب حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا توان کو پتہ نہیں چلاان کے علم میں یہ بات نہیں آئی اس لئے انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع نہیں کیا۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی ہیں نے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع نہیں کیا۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی ہیں نے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہ فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار سے کہ فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار سے کے اعتبار کے دو کے سانہ اس کے انہوں نے یہ نقل کر دیا کہ آپ نے منع فرمایا تھا۔ ایسا ہوتار ہتا ہے حضوراقد س طلح کے اعتبار کے دو کا منع فرمایا تھا۔

کہ ایک کام ہوا، ایک کو پتا چلا دوسرے کو پتا نہیں چلا، جس کو پتا چلااس نے کہہ دیا کہ ہواہ اور جس کو پتا نہیں چلااس نے کہہ دیا کہ میں منع کر دوں اس ارادے کا حضرت جابر کو سے کہہ دیا کہ نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تو فرمایا کہ میں منع کر دوں اس ارادے کا حضرت جابر کو سے بھی پتا چلا، لیکن جب آپ نے عملًا منع فرمایا تو حضرت جابر کے سامنے نہیں فرمایا اس لئے ان کو اس کا علم نہیں ہوا اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ ارادہ کیا تھا، لیکن عمل نہیں کیا۔ لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا بھی چل گیا اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا ہے اس لئے کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔

دوسراید که جہال آتا ہے کہ آپ نے منع نہیں فرمایا اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی تحریکی نہیں فرمائی اور جہال آتا ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس سے مرادید کہ آپ نے نہی تنزیبی فرمائی، یا شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں آل حضرت ملٹی آئی ہے نہ ہو ایک ہے بات صرف بطور مشورہ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہ نام رکھنا جائز توہے لیکن بہتریہ ہے کہ نہ رکھا جائے، یہ نہی تنزیبی بھی ایک خاص علت کی وجہ سے ہے، یعنی بدشگونی پیدا ہونے کا ڈر۔ اگر کسی جگہ یہ علت نہ ہوتو شاید کہا جاسکتا ہے کہ نہی تنزیبی بھی نہیں ہوگی، واللہ اُعلم۔ شاہ ولی اللہ نے ایک احمال یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئی نے ضراحاً نے تو نہی نہیں فرمائی البتہ راوی کو نہی کے آثار نظر آئے توانہوں نے ایک اندازے کے مطابق کہہ دیا کہ آپ نے نہی فرمائی (۱)۔

لیکن بیہ جواصول ہے کہ اس طرح کے نام ر کھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بیہ اصول انہی ناموں تک محدود ہے جن کانذ کرہ احادیث میں آگیامثلاً بیار، رباح، نجیح، افلح بر کہ ، یعلی اور نافع۔ ان کے علاوہ محض علت کے اشتر اک کی وجہ سے کسی اور نام کی طرف اس کا تعدیہ نہیں کیا جائے کہ علت وہاں پر پائی جار ہی ہے لہذا تھم بھی وہاں پر جاری کریں۔ کیونکہ

1- ووجه الجمع بين الحديثين أنه لم يعزم في النهي ولم يؤكد ولكنه نهى نهي إرشاد بمنزلة المشورة، أو ظهرت مخايل النهي، فقال الراوي نهى اجتهادا منه (حجة الله البالغة ٢/ ٣١٠)

ا گرایساقیاس شروع کردیاتو پھرکوئی نام بھی رکھنے کے لئے نہیں ملے گا۔ کسی کانام آپ نے رکھا سعد اور کسی کانام رکھاسعید تو یہاں پرکوئی آپ سے پوچھے گاکہ سعید ہے آپ کہیں گے کہ یہان پرکوئی سعید نہیں ہے نعوذ باللہ سارے شقی ہیں۔

حضرت سمرة بن جندب کی حدیث میں ابو داود وغیرہ میں بید لفظ آتے ہیں «إنها هن أدبع فلا تزیدن علی اس کامطلب عام طور پر تو یمی سمجھاگیا ہے حضرت سمرة کہناچا ہے ہیں کہ بید کل چارنام ہی ہیں، حدیث کے روایت کرنے میں اپنی طرف سے کسی نام کااضافہ نہ کرنا لیکن ابن حبان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ بید بات بھی رسول اللہ طق ایک ہی کے ارشاد کا حصہ ہے اور مطلب بیہ کہ میری بیہ ممانعت ان چار نامول تک ہی محدود ہے ،ان میں اپنی طرف سے قیاس کرکے اضافہ نہ کرنا چنانچہ وہ لکھتے ہیں: « ذکر البیان بأن قوله صلی الله علیه وسلم: وانظروا اسلام الله علیه وسلم: وانظروا الله تزیدوا علی هذا العدد الذی هو الأربع »۔

کہاجاتاہے کہ رسول اللہ طلی اللہ اللہ اللہ علام کانام بھی رباح تھا۔ اگریدروایت ثابت ہے (1) توہو سکتاہے کہ اس غلام کا بیام کا بیام کی بات اس غلام کا بین نام آپ نے ندر کھاہو بلکہ پہلے سے ہو، یہ بھی ہو سکتاہے کہ بیہ آپ طلی اللہ کے نہی فرمانے سے پہلے کی بات ہو۔

حضرت سمرة کی حدیث کے لفظ ہیں لا تسمین غلامک بیبار االخ یہاں غلام ہی کا کیوں ذکر فرمایا، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں غلام سے مر ادمطلقاً کڑ کا اور بچ ہواور بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلام سے مر اد مملوک ہو۔ دوسرے احتمال کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بعض روایتوں میں عبدک کالفظ آتا ہے، اسی طرح مسلم وغیرہ کی بعض روایتوں میں رقیق کا لفظ

-1اس کی سند میں ایک راوی عکرِ مہ بن عمار ہیں ، جن پر محد ثنین نے کسی قدر کلام کی ہے۔

بھی آتا ہے۔ اس لئے مجموعی طور پر روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آل حضرت طرفی آئی ہے نہی مملوکہ غلاموں کے بارے میں نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے کہ غلاموں سے چونکہ بکٹرت کام لیناہوتا تھا اس لئے انہیں بکٹرت بلانا بھی پڑتا تھا اور پوچھنا بھی پڑتا تھا کہ فلاں ہے یا نہیں اس لئے بدشگونی والی مذکورہ صورتِ حال پیداہونے کازیادہ امکان ہوتا تھا۔ جبکہ اپنے بچوں کو کام کاج کے لئے اس طرح بلایا نہیں جاتا تھا، نیز آزاد انسانوں کو عموماکنیت یالقب و غیرہ سے یاد کیا جاتا تھا۔

نیزید بات بھی ہے عربوں کے اس طرح کے خوبصورت، اچھے اور نرم ونازک معانی والے نام عمواً اپنے غلاموں ہی کے رکھے جاتے تھے، نافع ، رباح ، بیار۔ اس طرح کے ملکے پھلکے اپھے نام اپنے بچوں کے رکھنے کازیادہ روائ خہیں تھا۔ اس لئے کہ غلاموں کو خدمت لینے کے لئے بکٹرت پکار ناپڑ تاتھا۔ توابیانام رکھتے تھے جو بولنے میں بھی اچھا ہو۔ لیکن اپنی اولاد کا مقصد ان کے ذہن میں لڑ نابھڑ نا، میدان کے اندر جرائت اور بہادر ی کے جو ہر دکھانا ہوتا تھا۔ اس لئے ان کے نام بھی کھر در ہے قتم کے رکھتے تھے تاکہ واقعتا ہے بہادر بنیں۔ آپ اگر قبل از اسلام عربوں کے رکھتے تھے تاکہ واقعتا ہے بہادر بنیں۔ آپ اگر قبل از اسلام عربوں کے رکھتے تھے تاکہ واقعتا ہے بہادر بنیں۔ آپ اگر قبل از اسلام عربوں کے رکھے ہوئے نام دیکھیں جیسے بعض صحابہ کے نام یابحض صحابہ کے والدین کے نام تو کسی کانام جبل ہے کسی کانام ججر (پتھر) ہے کوئی حرب (لڑائی) ہے کوئی مرہ ہے یعنی کڑوا، کوئی حظلہ ہے۔ کیو تکہ اپنی اولاد کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مضبوط اور سخت قسم کا ہو ایساہو کہ اس کو دیکھے کریااس کانام سن کرہی دھمن ڈر جائے۔ اس لئے آپ طرفیائی نہیں کر تے تھے کہ مضبوط اور سخت قسم کا ہو ایساہو کہ اس کو دیکھے کریااس کانام سنجیں فرمایا کہ اولاد کانام نافع رکھیں ایسا بہت کم ہو تاتھا۔

## شہنشاہ کہلانا بری بات ہے

(٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي

رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا لله»

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں سب سے ناپسندیدہ نام اس آدمی کا ہوگاجو شہنشاہ کہلاتا ہوگا (یعنی بادشاہوں کا بھی بادشاہ کہلاتا تھا)۔اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے غصے کے قابل شخص وہ ہوگاجو ملک الاملاک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ حالا نکہ اللہ کے علاوہ کوئی (حقیقی) بادشاہ نہیں ہے۔

### براه نام ر کھناکساہے

(٧) وَعَن زينبَ بنتِ أَبِي سَلَمةَ قَالَتْ: سُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ الله أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ سَمُّوهَا زَيْنَبَ». رَوَاهُ مُسلم

حضرت زینب بنت ابوسلمہ فرماتی ہیں کہ میر انام برّہ رکھا گیاتو آل حضرت طرّہ اُلیا ہے فرمایا کہ خود اپنی پاکی بیان نہ کیا کروہو۔اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ تم میں سے بِرِیعنی نیکی والا کون ہے۔اس کانام زینب رکھو۔

یہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں۔ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی اس بیٹی کوجو پہلے خاوند حضرت خاوند سے ہو۔ یہ حضرت زینب بن ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کی بیٹی ہیں ان کے پہلے خاوند حضرت ابوسلمہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے۔ حضرت ابوسلمہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا تو یہ بھی

رسول الله طق آلِيَةِ کی پرورش میں آگئیں۔ یہاں سے بتارہی ہیں کہ ان کانام ابتدامیں برہ رکھا گیا تھا جس کے معنی ہیں نیکی والی تو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ نام مناسب نہیں ہے اس کی بجائے تواس کانام زینب رکھو۔ برہ نام اس لئے پیند نہیں فرمایا کہ برہ کا معنی ہے نیک تواس سے اگر کوئی پوچھے گا کہ تم کون ہو تو کیے گی کہ میں بڑی نیک ہوں تواس میں شائبہ ہے تزکیہ نفس کا۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے خودا پنی اچھائی خودا پنی بڑائی بیان کر نااور یہ پیندیدہ بات نہیں ہے۔ برہ نام نہ رکھنے کی ایک وجہ تو ہیہ ہے۔ اور ایک وجہ اگلی حدیث میں دوسری آرہی ہے۔ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ،اس کئے کہ ایک ہی جیسے کام کی مختلف وجو ہات بھی ہو سکتی ہیں۔

## آپ ملی ایم نے جویریہ نام رکھا

(٨) وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ برة. رَوَاهُ مُسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ کانام برہ تھا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کانام بدل کر جویر بیرر کھ دیا۔ آپ اس بات کونا پیند سمجھتے تھے کہ کہا جائے کہ آپ برہ کے ہاں سے نکلے ہیں۔

حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المو منین ہیں۔ قبیلہ بنومصطلق کے سر دار تھے حضرت حارث بن ابی ضراریہ ان کی بیٹی ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق میں جن عور توں کو باندی بنایا گیا تھاان میں یہ بھی شامل تھیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ ثابت بن قیسؓ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کے عقد کتابت کرلیا، یعنی یہ طے ہو گیا کہ یہ اتنی قیمت اداکر دیں تو آزاد ہو جائیں گی۔ بدل کتابت میں معاونت کے لئے

ان کااصل نام برہ تھالیکن حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام تبدیل فرمادیااوراس کی جگہ ان کانام جویریہ رکھ دیا۔ جویریہ کے لفظی معنی ہیں چھوٹی ہی لڑک۔ اور وجہ اس کی بیہ بیان فرمائی کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے نکل کر کہیں جائیں گے تو پوچھا جائے گاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے توجواب میں کہا جائے گا کہ آخصر ت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے توجواب میں کہا جائے گا کہ تو سلم گئے تواس میں براور نیکی سے دوری کا معنی پایا جاتا ہے تو بیہ اچھا نہیں لگتا، یہ بات کسی ذوقی لطیف بر گراں ہو سکتی ہے۔ اس کئے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل دیااور اس کی جگہ جویریہ رکھ دیا۔

#### عاصيه نهين جميله

(٩) وَعَن ابْن عمر أَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ فَسَيَّاهَا رَسُولُ الله
 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميلَة. رَوَاهُ مُسلم

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهماسے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی ایک بٹی تھیں جنہیں عاصیہ (نافرماں) کہاجاتا تھاتو حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا۔

جوبات میں نے پہلے بتائی کہ عرب نام کس طرح رکھاکرتے تھے اس کے مطابق عاصیہ نام پر کوئی جیرت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ وہ اپنی اولاد کے نام اس طرح کے رکھاکرتے تھے۔عاصیہ کا ایک معنی توبہ ہے کہ جو بڑی سخت مزاج ہو بکے مزاج کی ہے جلدی کسی کی بات مانے اور پیچھے لگنے والی نہیں ہے۔ اور بید کمال اور خوبی کی بات سمجھی جاتی تھی ۔ اور عاصیہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معصیت کرنے والی ہے اور بید معنی بڑا غلط اور براہے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرماد یا اور بیہ فرما یا کہ اس کانام جمیلہ ہے۔

حافظ نے الاصابہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں روایات مختلف ہیں کہ رسول اللہ طرفی آئی ہے جس کا نام عاصیہ سے تبدیل کرکے جیلہ رکھا تھا وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی یا بیوی۔ زیرِ نظر روایت سے معلوم ہورہا ہے کہ وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عمر کی بیوی جیلہ بنت ثابت ہیں۔ جب یہ مسلمان ہو تیں تو آل حضرت طرفی آئی آئی نے ان کا نام عاصیہ سے تبدیل کرکے جیلہ رکھ دیا۔ بہر حال جو بھی خاتون ہوں مسئلے براس سے فرق نہیں پڑتا۔

# نام رکھنے کے بارے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات

اب تک جوحدیثیں آئیں ان میں نام رکھنے کے آداب بیان کئے گئے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام اجھے رکھے جائیں۔ چنانچہ آگے مشکوۃ ہی میں حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ تنہیں قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ پکاراجائے گاللہ تم اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرو۔ اچھے نام کون سے ہوتے ہیں یانام رکھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے تواحادیث میں غور کرنے سے اس حوالے سے چنداصول سمجھ میں آتے ہیں۔

#### شائبه شرك اور تغظيم مبالغ سے اجتناب:

(ا) نام ایسانہیں ہوناچاہئے جس میں شرک کاشائبہ ہویاحدے زیادہ تعظیم ہو۔ چنانچہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برانام وہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ یا ملک الا ملاک کہا جائے ،اس کئے کہ اگریہ صریح شرک نہ بھی ہوتو اس میں شرک کاشائبہ اور تعظیم کے اندر مبالغہ ضرور ہے للذااس طرح کانام ٹھیک نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف ملک الا ملاک نام بھی براہے بلکہ جس نام میں بھی یہ علت یائی جائے گی وہ براہوگا۔ کسی کانام نعوذ باللہ اعظم الحاکمین مرک دیں کسی کانام سلطان الصلاحین رکھ لیس کسی کانام افضل انحلق رکھ دیں اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔

اسی طرح بعض نام ایسے ہیں جن میں عبدیت پائی جاتی ہے جیسے عبداللہ ،عبدالرحن ،عبدالرزاق وغیرہ تو بعض دفعہ یہ نام لیتے وقت عبد کالفظ صند کی کردیاجاتا ہے۔ رزاق کہہ دیاجاتا ہے، رحمن کہہ دیاجاتا ہے باشر وع ہی سے کسی کانام اللہ تعالی کے ناموں میں سے کسی پررکھ دیاجاتا ہے اور اس میں عبد کالفظ نہیں لگایاجاتا، مثلاً کسی کانام محمدرحیم رکھ دیاتواس طرح کے ناموں کا کمیا تھم ہے۔ تو بات بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے نام وہ طرح کے ہیں۔ بعض نام اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ فظ د جن کا اطلاق صرف اللہ تعالی پر ہی جائز ہیں اور پر جائز نہیں جیسا کہ لفظ رحمن۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کور حمن کہناجائز نہیں۔ یارزاق ہے رازق تو کسی اور کوشاید مجازاً کہاجاسکے لیکن رزاق نہیں کہاجاسکا۔ دوسری قسم اور کور حمن کہناجائز نہیں جیسا کہ اللہ تعالی کاایک نام ہے شکور۔ کیا لئد تعالی کے نام وہ ہیں جن کا اطلاق اللہ کے علاوہ اور وں پر بھی کہاجاسکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کاایک نام ہے شکور۔ ایک غیر اللہ کو بھی شکور کہاجاسکتا ہے۔ قرآن کر یم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارہ میں آتا ہے انہ کان عبداشکورا۔ اسی طرح حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارہ میں فرمایا ''فلااکون عبداشکورا''۔ اللہ تعالی کاایک نام ہے صبور لیکن غیر اللہ کو صبور کہاجاسکتا ہے۔ اللہ تعالی کاایک نام ہے رحیم لیکن غیر اللہ پر بھی رحیم کااطلاق کیاجاسکتا ہے۔ اللہ تعالی کاایک نام ہے رحیم لیکن غیر اللہ پر بھی رحیم کااطلاق کیاجاسکتا ہے۔ اللہ تعالی کانام ہے لیکن اس کااطلاق کیم مرسول من انقسم عزیز علیہ ماعنتم حریص علیکی بامو منین رؤوف رحیم ''رؤف بھی اللہ تعالی کانام ہے لیکن اس کااطلاق کسے علیہ غیر اللہ پر کیاجاسکتا ہے۔ تو پہلی قسم کے ناموں کے ساتھ لفظ عبد ضرور استعال کرناچاہے اور بغیر عبد کے ایسے نام

نہیں رکھنے چاہئیں۔ کسی کانام محض رحمن لکھ لیں محض رزاق رکھ لیں میہ طبیک نہیں ہے۔البتہ جودوسری قسم کے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان میں اچھی بات توبیہ ہے کہ لفظ عبد شامل کیا جائے عبدالرجیم ،عبدالرؤف ،عبدالشکور،لیکن بغیر عبد کے بیا گرنام رکھ لئے جائیں بانام رکھا تو عبد کے ساتھ تھالیکن استعال میں آسانی کے لئے بغیر عبد کے بول دیتے ہیں کہ عبدالرجیم کورجیم کہہ دیتے ہیں عبدالشکور کوشکور کہہ دیتے ہیں تواس کی گنجائش ہے۔

اسی اصول میں میہ بات بھی ہے کہ ایسانام رکھنا کہ جس میں غیر اللہ کی طرف سے ایسے فعل کی نسبت بائی جائے جس کی نسبت بائی جائے جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں کی جاستی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے کسی کانام رکھ لیس نبی بخش ، محمہ بخش اس طرح کے نام بھی ٹھیک نہیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہئے۔

#### نام کامعنی مناسب ہو:

و المحال المحال میں ہے کہ نام ایساہوناچاہئے کہ جس کا معنی بھی مناسب ہو۔ لفظ اور اس کے معنی میں بشاعت نہ ہو یعنی ایسانہ ہو جو سننے میں برائے اور سننے میں ذوقِ لطیف پر گراں گزرے۔اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی برانہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر کی بیٹی کا نام عاصیہ تھا جس کا ایک معنی ہے اللہ تعالی کی نافر مان اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا۔اسی طرح اگلی فصل میں کئی نام آرہے ہیں جو محض حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بدلے ہیں۔ مثلاً سی کا نام تھا شیطان۔

### بدشکونی سے بچنا:

رس تیسر ااصول یہ ہے کہ نام ایسانہیں ہوناچاہئے جس میں بدفالی کا امکان ہو۔ فال کا تھم باب الفال والطیرہ گذر چکا، ایسانام نہ رکھا جائے جس سے بدفالی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا امکان ہو۔ اگر کسی جگہ پر عرف اور ماحول کے اعتبارے یہ یقین ہو کہ کسی کے ذہن میں اس طرح کا خیال پیدا نہیں ہو گاوہاں اس طرح کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث نمبر ۴،۵ کے تحت یہ بات گذر چکی ہے۔

## خودستانش پر مبنی نام نه مو:

ر الم چوتھااصول میہ ہے کہ ایسانام نہیں ر کھنا چاہئے جس میں تز کیہ نفس پایاجائے بعنی اپنی بڑائی بیان کرنے کاشائبہ ہوجیساکہ آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم نے بڑہ نام پسند فرمایااس لئے کہ اس میں بیشائبہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں برہ ہوں یعنی بڑی نیک ہوں۔البتہ کوئی نام اپنی ذات کے اعتبار سے اچھاہواوراس میں اعلیٰ صفت کاتذ کرہ ہولیکن عرف اور ماحول ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے تزکیہ نفس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا امکان نہ ہو تووہاں اس طرح کے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مثلاً ہمارے ماحول میں اگر کسی کا نام بَرٌّہ رکھ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گاکہ یہ بہت نیک ہے۔ کوئی اپنانام متقی رکھ لے ہو سکتاہے کہ اس کاذبن اد ھر منتقل نہ ہو توجہاں پر اس طرح کا خمال ہو کہ بیہ مفہوم پیداہو گا وہاں پر بیچنے کی ضرورت ہے۔ہر جگہ پر بیچنے کی ضرورت نہیں و گرنہ بہت سارے اچھے نام ایسے ہیں جو آپ رکھ نہیں سکیں گے۔ کیونکہ ہراچھے نام میں اچھی صفت پائی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہتاہے کہ میں راشد ہوں، کوئی آدمی کہتاہے کہ میں کمال ہوں، کوئی آدمی کہتاہے کہ میں حسن ہوں، کوئی آدمی کہتاہے کہ میں ا كبر ہوں، كوئى آدمى كہتاہے كه ميں اعظم ہوں توچو نكه عام طور پر ان ناموں كے استعال كے وقت بيہ بات ذہن ميں نہیں آتی کہ بیا پنی خوبی بیان کررہاہے اس لئے اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام تبدیل فرمایاہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں واقعتابیہ بات پیداہوتی ہو گی۔ یا کم از کم آل حضرت ملی آلیم کے سامنے خود کو بڑہ کہنا مناسب نہیں ہو گا۔ای طرح کاواقعہ حضرت زینب بنت جحش کا بھی ہے کہ ان کانام بھی پہلے برہ تھا۔ جب وہ اپنے آپ کو برہ کہتی تولوگ کہتے کہ تز کی نفسہا کہ بیہ

خودایے آپ کو نیک کہہ رہی ہے (1) تو یہاں خود ستائٹی کا تائز لوگوں کے ذہنوں میں عملاً پیداہورہاتھااس وجہ سے آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کرنے کا تھم دیاا گراس طرح کا تائز ذہنوں میں پیدانہ ہوتا توشایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام تبدیل نہ فرماتے۔ چنانچہ اس سے ملتاجاتا ایک نام اور ہے وہ حضوراقد س ملتی آئی ہے تبدیل نہیں فرمایا۔ اور وہ ہے بریرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مولاۃ لیخی آزاد کردہ باندی ہیں یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا۔ اور وہ ہے بریرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مولاۃ لیخی آزاد کردہ باندی ہیں یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا۔ اور ہاتھاں کے تبدیل نہیں فرمایا۔ اور ہاتھاں کے وجہ سے اس طرح کا کوئی تائز پیدا نہیں ہورہاتھااس لئے آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل نہیں فرمایا۔

### انبیاءاور صلحاءوالے نام رکھنا:

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ بہتریہ ہے کہ نام ایبار کھا جائے جو پہلے کسی نبی کسی صحابی یا کسی نیک آدمی کا نام گزراہو۔ کیونکہ اس میں تفاؤل یعنی نیک فال ہے کہ یہ بھی اس طرح کا بنے گا۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں بھی آتا ہے ۔ جیسا کہ اس باب کے آخر میں بھی آرہا ہے۔ تم اندیا کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، اس طرح حضرت مغیر قابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے اندیا اور صلحا کے ناموں پر نام رکھا کرتے ہے (2)۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا حضرت طلحہ اپنے بیٹوں کے نام پر رکھا کرتے ہے لیکن میں نے صوح کہ اپنے بیٹوں کا نام کسی نبی کے نام پر رکھوں گاتو ظاہر ہے وہ نبی تو بن نہیں جائے گاس لیے اندیا کی بجائے میں نے سوچا کہ اپنے بیٹوں کے نام شہدا کے ناموں پر رکھون گاتو ظاہر ہے وہ نبی تو بن نہیں جائے گاس لیے اندیا کی بجائے میں نے اپنے بیٹوں کے نام شہدا کے ناموں پر رکھون گاتو ظاہر ہے وہ نبی تو بن نہیں جائے گاس لیے اندیا کی بجائے میں نے اپنے بیٹوں کے نام شہدا کے ناموں پر رکھون گاتو ظاہر ہے وہ نبی تو بن نہیں جائے گاس لیے اندیا کی بجائے میں نے اپنے بیٹوں کے نام شہدا کے ناموں پر رکھون گاتو ظاہر ہے وہ نبی تو بن نہیں جائے گاس لیے اندیا کی بیا کے بیٹوں کے نام شہدا کے ناموں پر رکھون گاتو ظاہر ہے وہ نبی تو بن نہیں جائے گا اس کے اندیا کی بیا کے میں نبیس جائے گا اس کے اندیا کی بیا کے میں نبیس جائے گا ہی جو کے نام نہوں کر دیئے۔

<sup>1-</sup> صحیح ابنخاری، کتاب الأدب: باب تحویل الاسم إلی اُحسن منه۔ یہ ذہن میں رہے کہ زینب بنت ابی سلمہ اور زینب بنت جمش دونوں کا نام پہلے بڑہ تھاجو آپ ملٹی کی آئی نے تبدیل فرمادیا۔

<sup>2-</sup> فتح البارى • ١/٨٥٥

بعض سلف سے انبیاوالے نام رکھنے سے ممانعت بھی منقول ہے، مثلاً حضرت عمر سے بھی اس طرح کی بات منقول ہے، اس کی وجہ سے اس بام کی توہین منقول ہے، اس کی وجہ سے اس برابھلا کہا جائے گاتواس سے اس نام کی توہین ہوگی۔ چنا نچہ اسی بنیاد پر حضرت عمر سے محمہ نام رکھنے سے بھی منع فرمایا، لیکن بعض روایات میں سہ بھی ہے کہ جب کسی نے حضرت عمر کو یہ بتایا کہ میر ایہ نام خود رسول اللہ طرفی آئیم کار کھا ہوا ہے توانہوں نے اپنی بات پر اصرار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا (1)۔

بہر حال نام کے اندریہ بھی اچھی بات ہے کہ پہلے جونیک لوگ گزرے ہیں ان میں سے کسی کا نام کسی نبی کا نام ہو کسی صحابی کا نام ہو بیانیک لوگ و گئیں ہو اس سے اس سے بر عکس بات بھی سمجھ میں آئی کہ جولوگ برے گزرے اور اس حوالے سے ان کا نام بہت معروف ہے ان کے نام رکھنے سے بچناچاہئے۔ مثلاً کوئی شخص کسی کا نام فرعون رکھ لے نعوذ باللہ قارون رکھ لے توبیہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کسی کا نام شیطان تھا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوبدل دیا تو معلوم ہوا کہ برے لوگوں کے نام پر نام نہیں رکھنا چاہئے۔

### حضور مل المياليم كانامول كو تبديل كرنابطور مشوره بهي تفا:

اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ جو فرمایا کہ فلاں نام ندر کھو فلال نام بدل دوضر وری نہیں کہ ہر جگہ آپ کا یہ فرمانا بطور حکم شرعی ہو، بلکہ بہت سی جگہوں پر آپ کا یہ فرمانا بطور مشورہ بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پر بعض حضرات نے نام تبدیل نہیں بھی کیالیکن آمحضرت سے فرمانا بطور مشورہ بھی تھا۔ یہی کا ظہار بھی نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعید بن المسیّب کے دادا تھے حزن وہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہ آپ کا نام کیا ہے توانہوں نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہ آپ کا نام کیا ہے توانہوں نے

<sup>1</sup>- فتح البارى • ١/١٥٥٥

فرمایاکہ میرانام حزن ہے تو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ تم اپنانام سہل رکھ لو۔ اس لئے کہ حزن سخت زمین کو کہتے ہیں۔ توانہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ نے رکھاہے میں اسے تبدیل نہیں کروں گا۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس کا اثراب تک ہم میں موجود ہے اور ہمارے اندر سختی بائی جاتی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود نام تبدیل نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطورِ مشورہ کے فرمائی تھی۔

# آپ مل الم الم الم الم مندرر كما

(١٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوضعه على فَخذه فَقَالَ: «وَمَا اسْمه؟» قَالَ: فلان: «لاولكن اسْمه المُنْذر». مُتَّفق عَلَيْهِ

حضرت سہل بن سعدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مندر بن ابی اسید جس وقت کہ یہ پیدا ہوئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ران پرر کھااور فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے توانہوں نے کہا کہ ان کا نام فلاں ہے توآپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا نام منذر ہے۔

مطلب میہ کہ منذر بن اسید جب پیدا ہوئے تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے کیا ہے ان کے والد نے جو نام ہو گاوہ بتایا ہو گاوہ کیا نام تھا اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے بہر حال کوئی بھی نام تھا جو اچھا اور مناسب نہیں تھا تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بجائے اس کا نام منذر رکھ لو۔ (١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبدِي وَأُمتِي كَلَّكُمْ عباد الله وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي. وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي ولكنْ ليقلْ: سَيِّدِي» وَفِي غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي. وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي ولكنْ ليقلْ: سَيِّدِي» وَفِي رَوَايَةٍ: «لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ وَوَايَةٍ: «لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مولاكم الله ». رَوَاهُ مُسلم

# اليخ غلام كوعبدى (ميرابنده) كبني كالحكم:

کیکن سوال بیہ پبیداہو تاہے کہ امہ اور عبد کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر غیر اللہ کے لئے بھی استعال ہواہے۔مثلاً قرآن کریم میں آتاہے ''واُنکحواالا یامی منکم والصالحین من عباد کم وامائکم ''کہ تمہارے عبدول میں سے جونیک ہیں یاتمہاری اماؤں میں سے جونیک ہیں ان کا نکاح کراد وتویہاں کہاکہ یہ تمہارے عبداور تمہاری امہ ہیں۔معلوم ہوا کہ کسی کوغیر اللّٰہ کاعبدیا اُمۃ کہنا درست اور جائز ہے۔اسی طرح احادیث تو بہت کثرت سے ہیں۔ مثلاًا یک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "من اعتق عبدالہ "جو آدمی اپنے غلام کو آزاد کرے یا "من اعتق شقصا فی عبد "كسى غلام ميں اپنے جھے كوآزاد كرے۔ فقهاكى كلام ميں بھى آپ كوبكثرت ملے گا" باع عبده" " کاتب عبدہ"۔ سوال بیہ ہے کہ پھریہاں اس حدیث میں منع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تواس حدیث کی تشریح میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔سب سے اہم بات وہ ہے جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے۔امام بخاری ؓ نے اس حدیث میں جوباب قائم کیاہے وہ باب ہے باب کراھیۃ التطاول علی العبد کہ آدمی اپنے غلام پراپنی برتری و کھائے لیعنی اس کی تحقیر کرے ایسے لفظوں سے بکارے جس سے اس کی توہین ہوتی ہویہ ناپندیدہ ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ تمہارا مملوک ہے اس لئے تم حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس کی استطاعت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے اپنا کام ضر ورلے سکتے ہواس کو کام کہہ بھی سکتے ہواور کام کے لئے اسے بلا بھی سکتے ہو، یکار بھی سکتے ہو، لیکن بہر حال وہ انسان ہے، جانور نہیں ہے اور انسان ہونے میں وہ تمہارے برابر کاہے۔اس لئے بحیثیت انسان جو کسی کام کااحترام ہو تاہے اس کا مستحق وہ بھی ہے۔ چو نکہ وہ تمہاری ملکیت میں آگیاہے اس لئے تم اسے حقیر سمجھ کر یکارنے لگ جاؤیہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام بخاری کے نقطہ نظر کا حاصل میہ ہے کہ اپنے غلام کو عبدی کہہ کر یکار ناتب ممنوع ہے جبکہ اس کا منشااس کی تحقیر ہو۔ اس پریہاشکال ہوتا ہے کہ خود حدیث میں جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ توامام بخاری کی ذکر کر دہ وجہ سے بظاہر مختلف نظر آتی ہے۔اس کئے حدیث میں آل حضرت ملت اللہ نے عبدی کہنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب اللہ کے عبد ہو۔اس سے معلوم ہواکہ اصل وجہ بیر ہے کہ بیرنسبت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔اس کا جواب بیر ہے کہ یہی بات امام بخاری مولف کے مزید افادات کے میروزٹ کیجے httns://www.facehook.com/ilmohikmatt/

سمجھاناچاہتے ہیں کہ اس نسبت کو علی الاطلاق اللہ تعالی کے ساتھ خاص قرار دینادرست نہیں ہے، یہ بات خود نص قرآنی کے خلاف ہے۔ یہ نسبت ممنوع تب ہے جبکہ آقا کی غلام پر برتری مقصود ہو، اور برتری کے طور پر کسی کو اپنا عبد کہنا صرف اللہ کو جچتاہے۔ تاہم اگراس لفظ کے اطلاق کا مقصد محض ملکیت بیان کرناہو توکوئی حرج نہیں۔

### رني (ميرارب) كيني كاتكم:

دوسرالفظ ہے جس سے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ غلام اپنے آ قاکے لئے رہی کالفظ استعال نہ کرے۔کسی کے بارے میں لفظ رب دوطرح سے استعال ہو تاہے۔ایک بیہ کہ بغیر اضافت کے استعال ہو توالیی صورت میں یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو سکتاہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے اس کااستعمال ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرایہ کہ لفظِرب اضافت کے ساتھ استعال کیاجائے تواس کا استعال جائز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی بہت ساری جگہوں پریہ لفظ آیاہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہاہونے والے کو کہا تھا "اذ کرنی عند ر بک ''کہ اپنے رب کے ہاں میر اتذ کرہ کر دینا۔ اس طریقے سے حدیثوں میں بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ لفظ رب اضافت کے ساتھ غیر اللّٰہ کیلئے استعمال کیا جائے تووہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے منع فرمایاہے کہ غلام اپنے آ قا کو خطاب کرتے ہوئے رئی نہ کیے تواس نہی کا کیامطلب ہے۔ تواس کا ایک مطلب تویہ بیان کیا گیاہے کہ یہاں نہی تنزیمی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کورب کیے یہ جائز توہے لیکن بہتریہ ہے کہ اس طرح کالفظ استعال نہ کرے اس لئے کہ بہر حال اس میں شرک کا بہام ضرور ہے۔اگرچہ بہت دور کا ہولیکن ہے سہی۔ تویہ کراہت تنزیبی ہے۔ دوسرایہ ہے کہ یہ منع کرنااس صورت میں ہے جبکہ یہاں پر آقا کی حدسے زیادہ تعظیم مقصود ہو۔ایک ہے ادب احترام وہ تو ہو ناہی چاہئے وہ اپنے ماتحق کو سکھانا بھی چاہئے لیکن عجمیوں کی طرح کوئی بھی بات کرنی ہو توپہلے تعظیم کے بھاری بھر کم الفاظ استعال کئے جائیں جبیباکہ بادشاہوں کے ہاں ہوتا تھا کہ بڑے بڑے القاب مولف کے مزید افادات کے میروزٹ کیجے httns://www.facehook.com/ilmohikmatt/

مثلاً سلطان معظم فلاں اور فلاں اور اسی طرح کے الفاظ یہاں انگریزوں کے ہاں بھی باد شاہ کے لئے استعال ہوتے ہیں ، ہز میجسٹی وغیرہ ۔ توپہلے وہ لفظ بولو پھر اس کے بعد وہ بات کرویہ طریقہ اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر ربی کہنے سے اس صورت میں منع کیا گیاہے جبکہ اپنے غلام سے یہ کہنے کا تقاضا اس طرح کی عادت کی بنیاو پر کیا جائے۔ تو عبدی کہنے سے منع کر کے آقا کو کہا کہ تم اپنے غلام کی تحقیر نہ کرواور یہاں زیادہ تعظیم کرانے سے منع کیا جارہا کہ عظمت کے اندراس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہئیں کہ مخصوص الفاظ ہوں وہ پہلے بولے جائیں پھر کوئی بات کہی جائے۔

چنانچہ یہی محمل ایک اور حدیث کا ہے وہ یہ کہ حضور اقد س مٹی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھ آدمی آئے اور انہوں نے آکر کہاانت سید نا آپ ہمارے سید ہیں، تو حضور اقد س مٹی آئے ہے فرمایا کہ سید تواللہ تعالیٰ ہیں۔ توانہوں نے کہاانت افضانا فضانا و منطمنا طولا، کہ آپ ہم سے افضل ہیں اور بہت بڑے ہیں تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بعض قولکم ولا یستجر یکم الشیطان اجو بات کہی ہو وہ کہو شیطان کہیں تمہیں اس طرح کی باتوں میں چلاتا نہ دہایا قولوا بعض قولکم ولا یستجر یکم الشیطان اجو بات کہی ہو وہ کہو شیطان کہیں تمہیں اس طرح کی باتوں میں چلاتا نہ دہے۔ جہاں پر بیہ حدیث آئے گی وہاں پراس کی تفصیلی تشر سے عرض کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کو انہوں نے سید کہاتو حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کو انہوں نے سید کالفظ دو سرے کے لئے استعمال کر ناجائز ہے کوئی قباحت کی بات نہیں۔ قرآن کریم میں بھی آنا ہے احادیث میں بھی گیا میں اناسید ولد آدم ہو میں الشیامة ولا فخر۔ خود کہدرے کہ میں سب کاسید ہوں توانہوں نے کہد دیا کہ آپ ہمارے سید ہیں تو کیافرق پڑگیا، یہاں پر الشیامة ولا فخر۔ خود کہدرے کہ میں سب کاسید ہوں توانہوں نے کہد دیا کہ آپ ہمارے سید ہیں تو کیافرق پڑگیا، یہاں پر آپ نے کیوں انکار فرمایا کہ نہیں سید تواللہ تعالیٰ ہیں۔ تو بطاہ رہیہ بات معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلیٰ والوں نے یہ والوں نے یہ دیا کہ آپ ہمارے سید ہیں تو کیافرق کیافر والوں نے یہوں نے کیوں انکار فرمایا کہ نہیں سید تواللہ تعالیٰ ہیں۔ تو بطاہ بیہ بات معلوم ہوتی ہے۔ واللہ انگیا والوں نے یہوں انکار فرمایا کہ نہیں سید تواللہ تعالیٰ ہیں۔ تو بطاہ معلوم ہوتی ہے۔ واللہ انگیا والوں نے یہوں تو بات کیا تو کیا کہ ان کہنے والوں نے یہوں تو بی تو بیٹوں کیا کہ ان کہنے والوں نے بید

1-سنن ابی داود ، کتاب الاوب: باب فی کرامیة التمادح مولف کے مزید افادات کے سے دنہ نے چے httns://www.facehook.com/ilmohikmatt/ سمجھاہوگاکہ جس طرح کے شاہی آداب ہوتے ہیں کہ پہلے جاکرسید کی تعریف کی جائے تعریفی کلمات کہے جائیں کہ سرآپ تو بہت اونچے ہیں اور سرآپ تو یہ ہیں پھراس کے بعد جس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ بات کی جائے حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمہیدات کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر واقعتا کی کہ مدح کرنی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں واقعتا کی مدح کرنی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں واقعتا میں سید ہوں لیکن جو بات تم کہنے کے لئے آئے ہواس سے پہلے تمہید کے طور پر کسی قسم کا مکھن لگانے کی اور جگہوں پر ضرورت ہوتی ہوئی ہوگی یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ربی کامعاملہ ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا معمول بن جائے ایک پر وٹو کول کا حصہ ہو کہ پہلے یوں کہو پھر یولو جیسا کہ عدالتوں میں ہوتا ہے تج کو خطاب پر اس طرح کا معمول بن جائے ایک پر وٹو کول کا حصہ ہو کہ پہلے یوں کہو پھر یولو جیسا کہ عدالتوں میں ہوتا ہے تج کو خطاب کرنا ہو تو پہلے کہتے مائی لارڈ پھراگلی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے جوالفاظ متعین کر لئے جائیں تو یہ شریعت کا مزاج نہیں کے ۔

#### مسی کومولی کہنا:

تیسر الفظ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ کوئی شخص اپنے آقا کے بارہ میں یہ نہ کہے کہ یامولائ، اے میرے مولااس لئے کہ تمہارے مولا تو حق تعالیٰ ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا مولا کہنا جائز ہے یا نہیں توضیح یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مولا کا لفظ کئی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ مولا کا ایک معنی تو ہے سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والارب۔ ظاہر ہے کہ اس معنی میں تو مولا صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ لیکن مولی کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں۔ مجازی مالک کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام کو بھی مولی کہہ دیا جاتا ہے، چاچا تا ہے، خواد بھائی کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے توان معانی میں مولا کا لفظ اگر غیر اللہ کے لئے استعال کر لیا جائے توکوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنا نچہ قرآن کر یم میں بھی آتا ہے فان اللہ ھو مولاہ و چر ئیل وصالح المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بات نہیں ہے۔ چنا نچہ قرآن کر یم میں بھی آتا ہے فان اللہ ھو مولاہ و چر ئیل وصالح المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مولا۔ کا معنی اللہ علیہ مالے اللہ علیہ معنی اللہ علیہ کا کھوں کے دونے کے میں بھی آتا ہے فان اللہ ھو مولاہ و چر ئیل وصالح المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مولا۔ کا میں کے دونے کے دونے کے دونے کی کہنا کہ کی میں بھی آتا ہے فان اللہ ھو مولاہ و چر ئیل وصالح المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کا میں مولاکہ کی دونے کے کہ کہ دیا ہوں کے کہ کا میں کہ کی اللہ علیہ مولاکہ کا میں کی کی تو میں کی کھوں کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی کی کی کو میں کی کو کھوں کی کی کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کی کی کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھو

وسلم کے مولی اللہ بھی ہیں جبر ئیل علیہ السلام اور نیک مؤمنین بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی ہیں تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ بھی کسی کامولا ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے عرف میں عالم دین کوجو مولانا کہہ دیاجاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ مولا تواللہ تعالیٰ ہیں یہ شرک ہے۔ یہ بات نہیں ہے وگرنہ نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گایہ شرک قرآن میں بھی موجود ہے کہ جبر ئیل علیہ السلام اور صالح المومنین حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ حالا نکہ جبر ئیل علیہ السلام کا مرتبہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے بھر بھی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولا ہو سکتے ہیں تو کسی پر فضیات حاصل ہے تو وہ بطریق اولی اس کومولا کہا گیا ہے جب ان سے کم درجہ کے ان کے مولا ہو سکتے ہیں تو کسی پر فضیات حاصل ہے تو وہ بطریق اولی اس کامولی بن سکتا ہے۔

اب آیے اس حدیث کی طرف کہ یہاں پر حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی عبدا پے آقا کو مولانا نہ کہے۔ لیکن یہاں جیسا کہ آپ کے سامنے آیا کہ روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مولای کہے، ربی کی بجائے سیدی کہے یامولای کہے اس میں مولا کہنے کا حکم ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مولای نہ کہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر ترجیح پہلی روایات کودی ہے جس میں آتا ہے کہ وہ مولای کہے اور جن میں آتا ہے کہ مولای نہ کہے۔ اس کو مرجوح قرار دیا ہے (ا)۔ اس کے مطابق تو بات ہی ختم ہوگئی۔ اگر دونوں روایتوں کودرست مال لیاجائے تو وہی بات کہیں گے جو پہلے کہی ہے۔ کہ فرق پڑجاتا ہے موقع محل سے کہ اس کو مولای کہاجارہا ہے جس معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ناجائز میں۔ اگر کسی ایسے معنی میں اس کو مولای کہاجارہا ہے جو معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ناجائز

1-فتح الباری4/• ۱۸ کتاب العتق : باب کراہیۃ التطاول علی الرقیق۔ مولف کے مزید افادات کے سے وزٹ کیجے :https://www.facebook.com/ilmohikmatt/ ہے لیکن اگراس کو مولای عام عرفی معنی کے اعتبار سے کہاجاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگراس کو ویسے عام خطاب کے لئے مولای کہاجاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تعظیم میں مبالغہ کے لئے کہاجاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو کس موقع پر کہاجار ہاہے کس مقصد کیلئے کہاجار ہاہے اور کس معنی میں کہاجار ہاہے اس سے فرق پڑجاتا ہے۔

### کسی کوسید کہنا:

ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو سید کہنا بھی ٹھیک ہے۔اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے دو الفیاسیدھالدی الباب "یعنی یوسف اور زلیخانے اس کے سید کو در واز سے پر پایا۔اسی طرح آتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اللہ کا بھی حق اداکرے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے تواس کے لئے دوہر ااجر ہوتا ہے۔ایک لفظ آپ نے ایک روایت میں استعال فرمایا ہے نصح لسیدہ۔اس طرح کی بے شار حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوسیدنایا سیدی کہنا ٹھیک ہے۔

اب ذراد وبارہ پیچے کی طرف چلئے کہ آپ نے عبدی اور امتی کہنے سے منع فرما یا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ گئم عبید اللہ وکل نسائکم اماء اللہ تم سب اللہ کے عبد ہواور تم عور تیں اللہ کی بندیاں اور امہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ آگے چل کرآپ نے فرمایا د' فان مولا کم اللہ' کہ تمہارے مولا اللہ تعالیٰ ہیں ، اسی طرح کی بات آگی روایت میں آئے گ کہ آپ نے فرمایا کہ کرم مومن کا دل ہے ان سب کے بارہ میں امام بخاری نے بہت اچھے انداز سے بحث فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کی تعبیرات کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کا اطلاق انہی جگہوں پر ہوسکتا ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوسکتا۔ تم اللہ کے عبد ہویہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی اور کے عبد نہیں کہلا سکتے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوسکتا۔ تم اللہ کے عبد ہویہ مطلب نہیں کہہ سکتے۔ کرم مومن کا دل ہے اس کا یہ تمہارے مولا اللہ تعالیٰ ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی اور کومولا نہیں کہہ سکتے۔ کرم مومن کا دل ہے اس کا یہ

مولف کے مزید افادات کے سے وزیت کیجے https://www.facehook.com/ilmohikmatt/

مطلب نہیں ہے کہ کرم کااطلاق کسی اور چیز پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ مطلب بیہ ہوتاہے کہ عام عرف میں ان لفظوں کااطلاق جن معانی پر ہوتاہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس لفظ کے اطلاق کاسب سے بڑا محل یہ ہے۔اوروں کے بھی عبد ہوں گے لیکن اصل عبدیت اللّہ کے لئے ہے۔ کوئی باندی کسی کی امہ ہو گی لیکن سب سے زیادہ وہ امہ ہے اللّٰہ تعالی کی۔اور بھی کرم کے معانی ہوں گے لیکن لفظ کرم کاسب سے زیادہ مستحق مو من کادل ہے۔ تو مطلب یہ ہوتاہے کہ لفظ کے اطلاق کاسب سے بڑا محل یہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی اور جگہ پر اس کا اطلاق ہوہی نہیں سکتا۔اس کوامام بخاری نے کئی مثالوں سے سمجھا یا ہے۔ مثلاً حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایالا ملک الااللّٰہ۔ کہ اللّہ کے علاوہ کوئی اور ملک یعنی باد شاہ نہیں ہے۔اس کا بیر مطلب نہیں کہ ملک کااطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا جاسکتا۔اس کامطلب بیہ ہے كه كامل اور حقیق باد شاہت اللہ كے لئے ہے۔ لیكن كسى اور كوملك كہاجا سكتا ہے۔ قرآن كريم ميں ہے: ﴿ وَقَالَ المَلِكُ إِنْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾ الى طرح آتا ، ﴿إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهلِها أَذِلَّة ﴾ ـ خود قرآن كريم ميں ملك (بادشاہ) كااطلاق الله كے علاوہ اور وں پر كيا گيا ہے ـ تو حديث لاملك الاالله کے بیہ معنی نہیں کہ کسی اور کو ملک کہہ نہیں سکتے اس کامطلب بیہ ہے کامل ملک سب سے زیادہ ملک کہلانے کے مستحق الله تعالیٰ ہیں۔اسی طرح حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جوغصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کرلے۔اس کابیہ مطلب نہیں ہے کہ جواینے غصے کو قابو کرنے والاہے، مجاہدےاور ریاضتیں کرنے والاصوفی ہے،اسی کو پہلوان کہہ سکتے ہیں، ہو سکتاہے کہ وہ تو بیجارہ مجاہدے کر کرکے سو کھا ہوا ہو اور اس کو پہلوان کہا ہی نہ جاسکتا ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک پہلوانی ہے اور تم لوگ اسی کو پہلوان کہتے ہیں۔اس سے بڑی ایک پہلوانی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو قابو کرنے کی بجائے اپنے آپ کو قابو کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو صریع (پہلوان) کہہ نہیں سکتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کامل درجے کاصر لیع یہ ہے سب سے زیادہ صرعة اس کے اندریائی جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے

مولف کے مزید افادات کے سے وزیت کیجے https://www.facehook.com/ilmohikmatt/

کہ جب بیہ کہاگلم عبیداللہ اس کابیہ مطلب نہیں کہ کسی کوکسی کاعبد کہانہیں جاسکتا، جب بیہ کہاکل نسائکم اماء اللہ بید مطلب نہیں کہ کسی اور کوکسی مطلب نہیں کہ کسی اور کوکسی اور کوکسی اور کامولا نہیں کہاجاسکتا۔

# انگور کو کرم نہ کھو

(١٢) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤمن ». رَوَاهُ مُسلم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انگور کو کرم نہ کہواس لئے کہ کرم مؤمن کادل ہے۔

(١٣) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَنَبُ والْحَبَلَة»

اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ انگور کو کرم نہ کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔ عربوں کے ہاں انگوراور اس کی بیل کو کرم کہہ دیاجاتا تھا۔ بعض او قات شراب کو بھی کرم کہہ دیتے تھے۔ مجھی کرم کہتے تھے تبھی ابندالکرم کہتے تھے، کرم یعنی انگور کی بیٹی یعنی اس سے بنی ہوئی۔ چنانچہ ایک شاعر ابونواس کا قول ہے

#### فاجعل صفاتك لابنة الكرم

صفة التلول بلاغة الفدم

آپ کومعلوم ہوگا کہ قدیم عرب شعرا اپنے قصائد کے شروع میں محبوبہ کے کھنڈرات کاذکر کیاکرتے تھے ۔ توشاعر کہتاہے کہ بیرپرانے سیدھے سادھے لو گوں کی بلاغت ہے اور ان کاطریقہ ہے اور چو نکہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ ویہ تو بدؤوں کے زمانے میں ہو تاتھا کہ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پر ڈپڑا ڈالا ہواہے ، جب وہاں کا چشمہ خشک ہواتواٹھ کر کہیں اور چلے گئے۔ پھر دوبارہ وہاں پر آئے تواپنی محبوبہ یاد آگئی اب ہم شہری بن گئے ہیں۔اب یوں قصائد وغیرہ کے شروع میں کھنڈرات کاذکر کرنے کی بجائے جن سے ہم کوواسطہ ہی نہیں پڑتااس چیز کاذکر کروجس سے واسطہ پڑتاہے وہ ابنة الکرم ہے، یعنی شراب کا تذکرہ کرو۔ تو عرب انگور کو بھی اور اس کی بیل کو بھی کرم کہتے تھے شراب کو کرم اور ابنة الکرم کہتے تھے۔ ویسے توبہ ایک نام ہے کسی چیز کاکسی چیز کاکوئی بھی نام رکھ لیاجائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایاایک خاص وجہ سے۔وہ بیہ کہ اصل میں زمانه کے اہلیت کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ شراب پینااور جوا کھیلناعزت ، شرافت اور حوصلہ مندی کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیوان حماسہ میں پڑھا ہو گا کہ بہت سارے شعراا پنی تعریف وغیر ہ کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اونٹ وغیرہ پیچ کر کچھ بیسے شراب پینے پر لگادیتے اور کچھ بیسے جو بے پر لگادیتے ہیں بیان کے حوصلہ مندی کی علامت مسمجھی جاتی تھی۔ شراب کوکرم کہتے تھے اس وجہ ہے کہ شراب بینا شرافت کی علامت ہے اور اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ جب آ دمی شراب بی لیتا ہے نشے میں ہوتا ہے تووہ سخاوت زیادہ کرتا ہے مال لوٹا تاہے اس کو کوئی پروانہیں مولف کے مزید افادات کے سے وزیت کیجے https://www.facehook.com/ilmohikmatt/

ہوتی مہمان آگئے استخاونٹ ذیخ کردویہ کردوتویہ شراب آدمی کو آمادہ کرتی ہے کرم پراس لئے شراب کو بھی کرم کہہ دیتے تھے۔اس میں گویا شراب کی تعریف کا پہلو دیتے تھے۔اس میں گویا شراب کی تعریف کا پہلو نکاتا تھا، جبکہ ابتدا میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش یہ فرمائی ہے کہ شراب کی نفرت دلوں میں بٹھائی جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لئے آپ نے مخصوص بر شوں کے استعال سے بھی منع فرمادیاہے اور بھی کئی عارضی جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کیلئے دیئے تاکہ شراب کی نفرت اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے اور عرصہ دراز سے جواس احکامات آپ نے اسی مقصد کیلئے دیئے تاکہ شراب کی نفرت اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے اور عرصہ دراز سے جواس کا شوق دلوں کے اندر رچاہواہے وہ پوری طرح نکل جائے۔اسی لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاا نگور کو کرم کا بیک نہ کہو بلکہ اس کی بجائے اس کو عنب کہو اور انگور کی بیل کو حبلہ کہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کا ایک متبادل استعال بیان فرما یا تھاجو اس اطلاق کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے تم کرم کہتے ہوا نگوروں کو اس وجہ سے کہ وہ کرم متبادل استعال بیان فرما یا تھاجو اس اطلاق کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے تم کرم کہتے ہوا نگوروں کو اس وجہ سے کہ وہ کرم کا بیت سے دورت کی جائے اس کی وجہ سے نشے کی وجہ سے نبیں ہوتی بلکہ سے اوت اصل میں شراب کی وجہ سے نشے کی وجہ سے نبیں ہوتی بلکہ سے اوت اصل

لیکن میہ یادر تھیں کہ اس طرح کے اطلا قات کے سلسلے میں جتنی بھی نہی آرہی ہے میہ سب تنزیہی ہے۔ پچھلی حدیث میں جو آیاوہ بھی اس عدیث میں بھی جو آیاوہ بھی ان میں نہی تنزیبی ہے تحریمی نہیں ہے اور آگے بھی جو آرہاہے کہ فلال چیز کو فلال نہ کہو میہ سب نہی تنزیبی ہیں اور میہ نہی بھی اس صورت میں جب کرم کالفظ ہولئے سے ذہن اس خاص معنی کی طرف منتقل ہوتاہو۔ لیکن اگراس کی طرف ذہن منتقل نہ ہوتاہو تو کو کی حرج کی بات نہیں۔

میں مومن کے دل میں ہوتی ہے۔اگردل کے اندر سخاوت موجود ہوتو شراب نہ بھی بی ہوئی ہوتووہ سخاوت کرے گااس

کئے جس معنی میں تمانگور کو کرم کہتے ہواس معنی میں کرم کہلانے کا صحیح مستحق موُمن کادل ہے۔

#### زمانے کو برامت کہو

(١٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللهَّ هُوَ الدهرُ ". رَوَاهُ البُخَارِيِّ الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللهَّ هُوَ الدهرُ ". رَوَاهُ البُخَارِيِّ

حضرت ابوہریرة رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طرق الله عنه الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طرق الله عنه الله عنه الله عنه سے روایت ہے کہ الله طرق الله عنه الله عنه الله عنه مت کہواورید مت کہوہائے زمانه کی بربادی،اس لئے کہ الله تعالی ہی زمانہ ہیں۔

(١٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسُبَّ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسُبَّ أَحَدُكُمُ اللهَّ هَوَ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسلم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص زمانے کو گالی نہ دے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہیں۔

در حقیقت اللہ تعالیٰ کی برائی ہوتی ہے۔اوراس لئے فرمایا کہ زمانے کو برانہ کہو۔ تو گویااس کی دووجہیں ہو گئیں ایک بیہ کہ زمانے کو براکہتے ہواس میں بیہ سوچ پوشیرہ ہے کہ زمانہ سب کچھ کر تاہے بیہ غلط ہے۔اور دوسرایہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ک شان میں بےاد بی ہے اگرچہ بےاد بی کاارادہ نہ ہولیکن بےاد بی ہو تو گئی اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے۔

# الفاظاور تعبیرات کے چناؤمیں شائنتگی

(١٦) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حديثُ أبي هريرةَ: «يُؤذيني ابنُ آدمَ» فِي «بَابِ الْإِيمَان».

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئیم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے نہ کہے کہ میری طبیعت مگڑ گئ، بلکہ یوں کہے میری طبیعت بو حجل ہو گئ۔

غیر سائشتہ ہے،اچھالفظ نہیں ہے۔ کیونکہ خبیث کامعنی اس سے وسیع ہے۔اس کے اندر باطنی خباثت اخلاق اور عادات کی خباثت سب کچھ آجاتا ہے تواس طرح کالفظ جوالیسے معنی کو موہم ہو وہ بھی بولنا نہیں چاہئے۔

اس سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ الفاظ استعال کرتے وقت ایک توبید کھناچاہئے کہ جوبات آپ کہناچاہتے ہیں وہ بھی جو آپ کا مراد ومقصود ہے وہ ٹھیک ہوائی کے ساتھ ساتھ سے بھی دیکھنا چاہئے کہ جولفظ آپ استعال کررہے ہیں وہ بھی سائستہ اور مہذب ہوں۔ محض سے کافی نہیں ہے کہ میرامقصد ٹھیک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ ایسے ہوں جو بدذوقی کی علامت نہ ہوں۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبثت نفسی نہ کہو بلکہ لقست نفسی نہ کہو بلکہ اس کا ایک موقع پر ایک صحابی حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم کے باس حاضر ہوئے اور آکریوں اجازت طلب کی کہ السلام علیم اُرئے۔ ولی بلے کہ عنی ہوتے ہیں داخل ہونالیکن حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یوں نہ کہوا اُرخی ساتھ اور آکریوں اجازت طلب کی کہ السلام علیم اُرئے۔ ولی بلے کہ اصل میں ولی بلے کا معنی ہوتا ہے گسنا توائی کہہ رہے ہیں و مسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کہوا اُرخی اُراد خل۔ اس لئے کہ اصل میں ولی بلے کا معنی ہوتا ہے گسنا توائی کہہ رہے ہیں تومطلب ہیہ کہ جس جگہ میں آر ہاہوں وہ جگہ تنگ ہے یا آپ پر میں ہو جھ بنناچاھتا ہوں زبر دستی گسناچا ہتا ہوں اگر چہ مقصود یہ نہ ہولیکن لفظ توا سے بی ہیں اس لئے اس سے بیناچا ہی ہوں نہ ہولیکن لفظ توا سے بی ہیں اس لئے اس سے بیناچا ہی ہوں نہ ہولیکن لفظ توا سے بی ہیں اس لئے اس سے بیناچا ہیا۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب شے انہوں نے کہیں جاناتھالیکن گاڑی وغیر ہان

کے پاس نہیں تھی، دوسرے ایک صاحب کے پاس گاڑی تھی انہوں نے کہاکہ حضرت میں انہیں چھوڑ آتا ہوں
توحضرت نے فرمایاکہ چھوڑ آؤگے یا پہنچا آؤگے ؟ لین مقصد تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن اس معنی کوا گریوں تعبیر کرو کہ میں
پہنچا آتا ہوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے یوں کہو کہ میں چھوڑ آتا ہوں۔ کیونکہ اس میں ایک قشم کامتار کہ کا معنی
پایاجاتا ہے۔

#### الفصلالثاني

# ابوالحكم كنيت يسنديده نهيس

(١٧) عَن شُرَيْح بن هَانِئ عَن أبيهِ أَنَّهُ لِمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَيِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَّ هُوَ الْحَكَمُ فَلِمَ تُكنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟" قَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتُونِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ بِحُكْمِي. فَقَالَ الْعَتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتُونِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ بِحُكْمِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا فَهَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟" قَالَ: لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا فَهَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟" قَالَ: لِي شَرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله قَالَ: "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟" قَالَ: قُلْتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ فَأَنْتَ شُرَيْحٌ. قَالَ فَأَنْتَ

ہے، مسلم ہے اور عبد اللہ ہے۔ آپ نے فرمایاان میں بڑا کون ہے۔ میں نے کہا شریح، تو آپ نے فرمایا تم ابو شریح ہو۔

یہ ابوشر تے باہانی والد ہیں معروف قاضی شر تک کے۔ جو کہ خلافت راشدہ کے معروف قاضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منصب قضاپر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منصب قضاپر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منصب منصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوابو محم کنیت سے منع ہیں اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابوالحکم کنیت اگرچہ صر تک شرک فرمادیا۔ اس لئے کہ فیصلہ کر نااصل میں اللہ تعالیٰ کاکام ہے جائم حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابوالحکم کنیت اگرچہ صر تک شرک نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو نامناسب ضرور سمجھا۔ انہوں نے اس کنیت کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بھے دوفریقوں کے در میان فیصلہ کرنے کی خاص صلاحیت عطافر مائی ہے۔ جب بھی لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ میر بیاس آتے ہیں تو میں فیصلہ کردیتا ہوں تو دونوں فریق مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بیہ وصف تو بہت اچھا ہے کہ تم لوگوں کے در میان مصالحین کراتے ہولیکن اس کی وجہ سے باس آتے ہیں تو میں جب کام بھی بہت اچھا ہے کہ تم لوگوں کے در میان مصالحین کراتے ہولیکن اس کی وجہ سے ابوالحکم کنیت نہ رکھو۔ کنیت بدل و و ، اور اس کے لئے آپ نے مناسب بیہ سمجھا کہ اولاد کے نام پر کنیت ابوشر تک مقرر فرمادی۔ ابوالحکم کنیت ابوشر تک مقرر فرمادی۔ ابوالحکم کنیت ابوشر تک مقرر فرمادی۔ ابوالحکم کنیت ابوشر تک مقرر فرمادی۔

### اجدع شيطان كانام

(١٨) وَعَن مسروقٍ قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْأَجْدَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْأَجْدَعُ شيطانٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وابنُ مَاجَه

مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر التوانہوں نے کہاتم کون ہو؟، میں نے کہامسروق بن الاجدع۔ حضرت عمر نے (میرے والد کا نام س کر) کہا میں نے رسول اللہ مل کی گیا ہے کہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدع (ناک کان کٹاہوا) شیطان ہے۔

ان کے والد کا نام اجدع تھا۔ یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے یہ نام س کر حدیث نقل فرمائی کہ اجدع شیطان ہے۔ اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام اجدع ہو اس لئے یہ نام رکھنا درست نہیں۔ اکثر شار حین نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔ تاہم یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اجدع ہونا

مولف کے مزید افادات کے سے وزیت کیجے https://www.facehook.com/ilmohikmatt/

شیطان کا وصف ہے۔ اجدع کے گفظی معنی ہیں کان ، ناک کٹا ہو۔ اس سے مراد لیا جاتا ہے ہر کت اور بے تکا۔ ہم حال دونوں صور توں میں حضرت عمر گا مقصد بیہ تھا کہ بیہ نام تبدیل کر لیاجائے۔ منداحمہ کی ایک روایت میں تصر تک ہے کہ حضرت عمر نے خود ہی مقباد ل نام بھی تجویز فرمادیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ''ولکنگ مسروق بن عبدالرحمن "تم مسروق بن عبدالرحمن "تم مسروق بن عبدالرحمن ہو ، لینی تمہارے والد کا نام عبد الرحمن ہو گا۔ اس حدیث کے راوی امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے دیوان مبدالرحمن ہو ، یعنی تبدیل کرنے والی (سرکاری رجسٹر) میں بہی نام لکھا ہواد یکھا ہے (1)۔ ابن سعد نے الطبقات الکبری میں لکھا ہے کہ نام تبدیل کرنے والی بیہ بات حضرت عمر نے براور است بھی مسروق کے والد سے کہی تھی (2)۔ بہر حال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسروق نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔

#### البحص نام كاقيامت ميس فائده

(١٩) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد.

حضرت ابو الدر داء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طاق الله عنه نے فرمایا کہ حمہیں قیامت کے دن تمہارے نام اجھے رکھا گیامت کے دن تمہارے نام اجھے رکھا کرو۔

1-منداحر، حدیث نمبر: ۲۱۱

<sup>2-</sup>الطبقات الكبرى ١٣٨/٦\_

مولف نے مزید افادات کے سے وزیت کیجے https://www.facehook.com/ilmohikmatt-

یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ نام اچھے رکھنے چاہئیں،اس لئے کہ دنیامیں تو یہ نام چندلو گوں کے سامنے ہی آتے ہیں، قیامت کے دن سب کے سامنے یہ نام لئے جائیں گے۔

#### قیامت کے دن باپ کے نام سے بکار اجائے گا یامال کے ؟:

یہاں ایک سوال ہے بھی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کوان کی ماؤں کے حوالے سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے۔ بھن لوگوں کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کوان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لئے کہ ہر ایک متعین ہوتی ہے، جس نے اسے جناہوتا ہے، باپ بیس بھی اشتباہ بھی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جوتی ہے کہ کی کا باپ ہے اس کانام لینا بعض کے لئے رسوائی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ان حضرات نے حضرت ابن عباس کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس بیس بھی بات آتی ہے، جے طبر انی روایت کیا ہے۔ لیکن حافظ ابن جرعسقلانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (اللہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آباء کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اگرچہ اس حدیث کی سند پر بھی کلام ہے، مثلا ہے کہ حضرت ابوالدر داء سے ہے حدیث جو دوایت کر رہے ہیں لیعنی عبد اللہ فی ابی زکریا ان کی حضرت ابوالدرداء سے مط قات ثابت نہیں ہے۔ تاہم بحثیت مجموعی اس حدیث کی سند طبر انی کی نگر کورہ دوایت سے بہت بہتر ہے۔ نیزامام بخاری نے اس جات نہیں ہے۔ تاہم بحثیت مجموعی اس حدیث کی سند طبر انی کی نفر کر رہا تھا۔ کہ ہر غدر کرنے والے کے لئے اس کے غدر کی بقدر حجن ڈاہو گا جس سے سب کو پتاچلے گا کہ یہ شخص د نیا میں غدر کر تا خدا سے حدیث میں لفظ آتے ہیں: بغرہ غدر کی بقدر حجن ڈاہو گا جس سے سب کو پتاچلے گا کہ یہ شخص د نیا میں خدر کرتا قالی بن فلان سا گرمان کے حوالے سے پکارا جانا ہوتا تو یوں کہا جاتا '' بذہ غدرۃ فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان ہو تا ہیں۔ مثلاً حضرت عیسی علیہ السلام کو دنیا میں صرف والدہ کی نسبت غدرۃ قلان بن فلان بن فلان بن قلان بن فلان ہو تا ہیں۔ مثلاً حضرت عیسی علیہ السلام کو دنیا میں صرف والدہ کی نسبت

<sup>1-</sup> فتح الباری ۱۰/۵۲۳ کتاب الادب: باب مائیرعی الناس باساء آبائهم \_ مولف کے مزید افادات کے سے وزیت کیجے https://www.facehook.com/ilmohikmatt/

سے یاد کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ نیز حافظ نے ذکر کیا ہے کہ اگر باپ سے پکارا جائے گا تواس باپ کا نام لیا جائے جس کی طرف نسبت کے حوالے سے وہ دنیامیں معروف تھا۔ واللّد اُعلم بالصواب۔

(٢٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌّ بَيْنَ السمه وكُنيتِه وَيُسمى مُحَمِّداً أَبَا الْقَاسِم. رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ.

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طرق اُلیّا ہم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آپ کے نام اور کنیت کو جمع کیا جائے اور محمد ابوالقاسم نام رکھا جائے۔

(٢١) وَعَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: «مَن تسمَّى باسمي فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَكَنَ بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتُسَمَّ باسمِي ».

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طق کی آئے نے فرمایا جب تم میرے والا نام رکھو تو میرے والی کنیت اختیار نہ کرو، ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے جس نے میر انام رکھا وہ میری کنیت اختیار نہ کرے اور جس نے میرے والی کنیت رکھی وہ میر انام اختیار نہ کرے۔

الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحرم كنيتي؟ أَو ماالذي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي؟» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ محيي السّنة: غَرِيب.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یار سول اللہ میر ہے ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا اور کنیت ابوالقاسم مقرر کی تو مجھے بتایا گیا کہ آپ اسے ناپند کرتے ہیں۔ آپ طرفی آئی آئی نے فرما یا وہ کوئسی چیز ہے جس نے میر سے نام کو حلال بنایا اور میر ک کنیت کو حرام کیا، یایوں فرما یا کہ کوئسی چیز ہے جس نے میر کی کنیت کو حرام کیا اور میر سے نام کو حلال کیا (یعنی جب ایک جائز ہے تودوسر ابھی جائز ہے)۔

مطلب میہ کہ بذاتِ خود شرعی حرمت دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ جو عارضی ممانعت تھی وہ انتظامی تھیاور مخصوص حالات کے پیشِ نظر تھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

(٢٣) وَعَن مُحَمَّد بن الحنفيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِلهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

محمد بن الحنفية اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ بتلایئے کہ اگر آپ کے بعد میرے کوئی اولاد ہو تو میں اس کانام آپ والااور اس کی کنیت آپ والی رکھ لوں؟ رسول اللہ طلق اللہ علی کے فرمایاباں! بنو حنیفہ بمامہ کے علاقے کا بڑا مشہور قبیلہ تھا، مسیلمۃ کذاب کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کی ایک باندی حضرت علی کے صاحبزاد سے پیداہوئے جن کانام محمد رکھا گیا، یہ چو نکہ حضرت فاطمہ سے بلکہ بنو حنیفہ کی باندی سے حضرت فاطمہ سے نہیں محمد بن الحنفیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض نے یہ محضرت فاطمہ سے نہیں سے بلکہ بنو حنیفہ کی باندی سے نہیں تھی، بلکہ ان کی مملوکہ باندی تھیں، اصل میں یہ سند سے تعلق رکھتی تھیں۔

(٢٤) وَعَن أَنس قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَفِي المصابيح صَححهُ.

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله طبّی آیکی نے میری کنیت ایک الیی بوٹی سے رکھی جو میں چنا کرتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بوٹی اکھاڑا کرتے تھے ، جسے عربی میں حمزۃ کہتے ہیں ،اس لئے حضور اقد س ملتی آیٹے نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھ دی۔اس سے معلوم ہوا کہ کنیت کے لئے نہ تو یہ ضروری ہے کہ وہ اولاد میں سے کسی کے نام پر ہواور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جس کی کنیت ہے وہ صاحبِ اولاد ہو۔اس لئے کہ بظاہر اس وقت حضرت انس خجو ٹے تھے۔

یہاں بیہ حدیث ترمذی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے،اورامام ترمذی کااس پر بیہ تبھرہ نقل کیا گیاہے کہ بیہ حدیث صرف اسی طریق سے مروی ہے۔اس کے بعد صاحب مشکوۃ نے کہاہے: ''وفی المصابیح صححہ''۔اس سے بظاہر بیہ مولف کے مزید افادات کے سے دزئے بھے:httns://www.facehook.com/ilmohikmatt/ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ مصافیح یعنی امام بغوی نے امام ترمذی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ امام بغوی نے مصافیح میں اس پر ''صح''کی رمز لگائی ہے، جس کا مطلب ریہ ہے کہ امام بغوی کی اپنی رائے ہے کہ ریہ صحیح ہے، یہ بات انہوں نے امام ترمذی کے حوالے سے نقل نہیں کی ۔ نہ ہی جامع ترمذی کی اپنی رائے ہے کہ انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہو۔ امام بغوی کی اس رائے سے اتفاق مشکل ہے، اس لئے کہ اس حدیث کی سند کا مدار جابر بن بزید جعفی پر ہے جن پر محد ثین کے ہال خاصی کلام ہے۔

(٢٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كَانَ يُغَيِّرُ الإسْم الْقَبِيح. رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملٹی اُلیم میں ہوئے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔

### چندبرےنام

(٢٦) وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ، «أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أُوتُوا رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا اسْمُكَ؟ " قَالَ: أَصْرَمُ قَالَ: " بَلْ أَنْتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا اسْمُكَ؟ " قَالَ: أَصْرَمُ قَالَ: " بَلْ أَنْتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمَ زُرْعَةُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَوَقَالَ: وَغَيَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمَ

الْعَاصِ، وَعَزِيزٍ، وَعَتَلَةً، وَشَيْطَاذٍ، وَالْحُكَمِ، وَغُرَابٍ، وَحُبَابٍ، وَشِهَابٍ، وَشِهَابٍ، وَقَالَ: تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاخْتِصَارِ.

اسامہ بن اخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جسے اصرم کہا جاتا تھاان لوگوں میں شامل تھا جو رسول اللہ طبقہ آئی ہے ہاں نے کہا اللہ طبقہ آئی ہے ہاں نے کہا اللہ طبقہ آئی ہے ہاں نے کہا اصرم، آپ نے فرما یا بلکہ تم زرعہ ہو۔ یہ حدیث امام ابو داود نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ طبقہ آئی ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ طبقہ آئی ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ طبقہ آئی ہے العاص، عزیز، عَتَلہ، شیطان، الحکم، غراب (کوا)، حباب اور شہاب ناموں کو تبدیل فرمایا، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے اختصار کی خاطر ان کی سندیں ذکر نہیں کیں۔

ہیں،اس میں آگ کی طرف نسبت ہے۔ بعض نے کہا کہ شہاب نام اکیلا ہو تو مناسب نہیں،اس کی نسبت دین کی طرف ہو، یعنی شہاب الدین میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٧) وَعَن أَبِي مسعودِ الأنصاريِّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهُ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهَ لِأَبِي مَسْعُودٍ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي "زَعَمُوا"

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ الله حُذَيْفَة.

حضرت ابو مسعود انصاری نے ابو عبد الله (بعنی حضرت حذیفه) سے کہا یا ابو عبد الله نے ابو مسعود سے کہا آپ نے رسول الله طق اُلِیْ کو '' زَمْکُوا'' (لوگ کہتے ہیں) کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله طق اُلِیْا ہم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیہ آدمی کا برا تکیہ کلام (یا براسہار ا) ہے۔

زعمواکا مطلب ہے لوگ یوں کہتے ہیں، لوگوں کا گمان ہیہ ہے۔ یہ تعبیر کے استعال میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ آدمی این ذمہ داری پر بات کرنے کی بجائے دو سرول کے کھاتے میں ڈال کر کر ناچا ہتا ہے۔ دو سرے یہ کہ اس طرح کی تعبیر کے ساتھ بات نقل کرنے کامطلب ہیہ ہے کہ یہ شخص سنی سنائی بات بغیر شخین کے آگے نقل کررہا ہے۔ جو آدمی ہر بات سے پہلے یہی کہتا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں تواس کامطلب ہیہ ہے کہ وہ سنی سنائی با تیں نقل کرنے کا عادی ہے۔

یہاں زعموا کے بارے میں فرمایا بئس مطیۃ الرجل، مطیۃ کے لفظی معنی ہیں سواری، یہاں اس کے دومفہوم ہو سکتے ہیں۔ایک بیہ کہ جس طرح سواری کو کسی منزل تک چہنچنے کاذریعہ بنایاجاتاہے اسی طرح اس شخص کااصل مقصود تو مولئے ہے مزید افادات کے سے وزید سیجے httns://www.facehook.com/ilmohikmatt/ اس بات کو مخاطب کے ذہن میں ڈالنا، مثلاً مخاطب کو کسی کے بارے میں بدگمان کرنا، لیکن یہ مقصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اس بات کا ذمہ دار بھی نہیں بنانا چاہتا، اس لئے اسے وہ دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کے لئے کہہ دیتا ہے ''لوگ کہتے ہیں''، ''سناہے کہ ''وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ گویااس طرح کی تعبیر کوایک طرح سے وہ سہار ابنارہاہے۔

دوسرے یہ کہ سواری آدمی کے استعال میں رہتی ہے۔اس طرح بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آدمی اپنی گفتگو بہت کثرت سے استعال کرتا ہے، جسے ہم تکیہ کلام کہہ دیتے ہیں۔ ''سنا ہے کہ '''کہتے ہیں کہ ''وغیرہ تکیہ کلام ہونااچھی بات نہیں ہے۔

سنی سنائی بات پکے انداز سے آگے نقل کر دینا تو بذاتِ خود جھوٹ کا ایک شعبہ ہے، لیکن اگر سنی سنائی بات کو اس وضاحبت کے ساتھ بیان کر تاہے کہ مجھے اس کی شخفیق نہیں ہے تواس کی اگرچہ گنجائش ہے، لیکن اس کی کثر ت اور عادت ہو ناجس سے یہ لفظ تکیہ کلام ہی بن جائے اچھی عادت نہیں ہے۔

علاء نے اس پر بحث کی ہے کہ زعموا کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے۔اس لئے کہ اس حدیث میں اس سے ممانعت معلوم ہوتی ہے،لیکن بہت سی نصوص اور صحابہ کے اقوال میں اس کا استعال بھی ملتا ہے، جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ تواصل بات بیہ ہے کہ جہال مذکورہ بالا قباحتوں میں سے کوئی بائی جائے وہاں ناجائز ہے،وگرنہ جائز ہے۔

# مشیت میں غیر اللہ کواللہ کے برابرنہ کیاجائے

. وفي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ: « لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ الله وحْدَه» . رَوَاهُ فِي شرح السّنة

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طق آیکتے ہے نے فرمایا کہ تم یوں نہ کہا کر وجو اللہ نے اور فلاں نے چاہا۔ اور ایک منقطع روایت میں ہے کہ اللہ نے اور فلاں نے چاہا۔ اور ایک منقطع روایت میں ہے کہ آپ طی آیکتے ہے نہا کہ اگر وجو اللہ نے چاہا۔ چاہا۔ بلکہ صرف اتنا کہا کر وجو اللہ نے چاہا۔

دونوں حدیثوں کا قدرِ مشترک بیہ ہے کہ اللہ اور غیر اللہ کی طرف اگر مشیت کی نسبت کرنی ہو یعنی بیر بتانا ہو کہ بیرکام کس کے چاہنے سے ہوا ہے توالی تعبیر اختیار نہیں کرنی چاہئے جس سے مشیت کی نسبت اللہ اور غیر اللہ کی طرف برابر در ہے میں ہور ہی ہو۔ اس کا ایک صحیح طریقہ تو وہ ہے جو دوسری روایت میں بیان ہوا کہ اس کام کو صرف اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کرو، کسی اور کے چاہنے بیانہ چاہنے کانام ہی نہ لو۔ دوسراطریقہ وہ ہے جو پہلی روایت میں بیان ہوا کہ اگر کسی اور کی مشیت کی طرف منسوب کرو، کسی اور کے چاہنے بیانہ ہوتواس انداز سے نہ ہو کہ دونوں کی مشیت میں برابری کا تاثر ابھر ہے، لہذا یوں نہ کہا جائے ''ماشاء اللہ وشاء فلان ''جو اللہ نے چاہا پھر فلاں ن'جو اللہ نے چاہا پھر فلاں ن'جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا۔ تاکہ بیرواضح ہو کہ فلاں کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وما تشاؤون فلاں نے خاہا۔ تاکہ بیرواضح ہو کہ فلاں کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وما تشاؤون فلاں نیشاء اللہ در سالعالمین''۔

### منافق كوسر دارنه كهو

(٢٩) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلق اللہ عنہ نے فرمایا منافق کے بارے میں مید ہے ،اس لئے کہ اگروہ واقعی (تمہارا) سردار ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔

بعض حدیثوں میں منافق کی جگہ فاسق کا لفظ آتا ہے۔ زیادہ تر روایات میں منافق کا لفظ آتا ہے۔ لیکن یہاں منافق سے مراد عملی منافق ہے۔ اس لئے قلبی نفاق تو پوشیدہ چیز ہوتی ہے اس کا پتا چلا نابہت د شوار ہوتا ہے ،اس لئے تھم لگانا بھی مشکل ہے۔ البتہ نفاق عملی کا پتا چلا نا آسان ہے۔ مثلاً جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرناوغیرہ الیی چیزیں ہیں ہرایک کو آسانی سے نظر آسکتی ہیں۔

حدیث میں منافق کو سید یعنی سر دار کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بظاہر اس صورت میں جبکہ یہ بطور تملق اور خوشامد کے ہو۔ کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے خوامخواہ کسی کواس طرح کے القاب سے نواز رہے ہو۔اس لئے کہ منافق کواسپنے اختیار اور ارادے سے عملا سچے مجے اپنا سر دار بنانا گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے تو زبانی کلامی کسی کواس طرح کا لفت دینا بھی ناپندیدہ ہوگا۔ تاہم اگر کوئی اس طرح کا شخص ہمارے قصد واختیار کے بغیر کسی بڑے منصب پر

فائز ہواور اسے اس منصب کے حوالے سے یاد کرنا پڑے تووہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ جسے صدر فلال ، وزیر اعظم فلال وغیرہ۔

#### الفصل الثالث

(٣٠) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدْنٌ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ أَنْتُ سَهْلٌ» قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَهَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. رَوَاهُ البُخَارِيِّ.

عبدالحمید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے بیاس بیٹھا ہوا تھا توانہوں نے جھے بتا یا کہ
ان کے دادا حَرّن نبی کریم مُلِّ الْمِیْلَیْم کے بیاس حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تمہارا کیانام ہے، انہوں نے کہا میر ا
نام حَرْن (سخت اور پھر یلی زمیں) ہے، حضور اقد س مُلِّ اللَّهِ ہم نے فرما یا نہیں بلکہ تم سَمل (زم زمین) ہو۔
انہوں نے کہا میں اس نام کو بدلنے والا نہیں جو میرے والد نے رکھا ہے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ہم
میں (ہمارے خاندان میں) اس وقت سے ہمیشہ حزونت (سختی) موجودر ہی۔

آل حضرت طاقی آلیم نے نام تبدیل کرنے کی بیہ بات بطور مشورے کے فرمائی تھی، جسے نہ مانناا گرچہ معصیت نہیں تھا، آپ کا مشورہ نہ ماننے کا نقصان تو بہر حال ہو ناتھا، چنانچہ سعید بن المسیب کہتے ہیں اس نام کے اثرات اب تک ہمارے خاندان میں چلے آرہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں عرض کیا ''السمل توطا'' یعنی نرم زمین کو ہر کوئی روند تاہے اور اس پر چڑتا ہے ، جبکہ پتھر یلی زمین پر چڑھنے کے لئے کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ مطلب ان کے کہنے مولف کے مزید نافرات کے لئے کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ مطلب ان کے کہنے مولف کے مزید نافرات کے لئے کہ الملاک تاریخ کے لئے کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ مطلب ان کے کہنے مولف کے مزید نافرات کے لئے کہ الملاک کے کہنے الملاک کے اللہ کا مولف کی مزید نافرات کے لئے کہ الملاک کی بیار کی جاند کی مزید نافرات کے لئے کہ الملاک کے کہنے کا کہنے کہ الملاک کے کہنے کہنے کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ مطلب ان کے کہنے کہنے کہنافرات کے لئے کہنا کہ کرنے کے کہنا کہنا کے کہنے کے کہنا کہ کرنے کے کہنا کہ کرنے کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہ کرنے کے کہنا کہنا کہنا کہنا کہ کرنے کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہنا کی کرنے کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنے کہنا کہنا کرنے کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہنا کہنا کہنا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کرنے کے کہنا کہنا کہنا کی کرنے کے کہنا کے کہنا کی کرنے کی کرنے کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کرنے کے کہنا کے کہنا کے کرنے کے کہنا کرنے کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کہنا کے کہنا کے

کا یہ تھا کہ بندے کو نرم بن کر نہیں رہنا چاہئے و گرنہ لوگ اس کو د بالیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ ملٹ ایک کا مشورہ زیادہ دوراندیشی پر مبنی تھا۔

#### الچھے اور برے نام

(٣١) وَعَنْ أَبِي وَهَبِ الجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمُّوا أَسْهَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْهَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وهمامٌ أقبحها حربٌ ومُرَّة». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی اللہ عنہ نبیا واللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ واللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اور عبد اللہ اللہ عبیں اور سب سے برے نام حرب (الله ای ) اور مردة (كروا) ہیں۔

اس حدیث کے پہلے جھے میں کہا گیاہے کہ انبیاءوالے نام رکھا کرو،اس حدیث کی سند پرا گرچہ کچھ کلام ہے،

لیکن امام بخاری نے یہ مضمون بعض صحیح احادیث سے بھی ثابت کیاہے، مثلاً آل حضرت طرق اللہ اللہ اللہ عنہ ابتدا میں انبیاوالے نام رکھنے سے منع کیا

کا نام ابرا تیم رکھا تھا۔ یہ بات پہلے گذر چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتدا میں انبیاوالے نام رکھنے سے منع کیا

کرتے تھے، لیکن بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ اس طرح بعض سلف سے ملا تکہ والے نام رکھنے سے منع کرنا بھی منقول ہے،

تاہم کسی صحیح حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔

سب سے سیے نام حارث اور ہمام ہیں۔ سیاہونے سے مرادام واقعہ پر منطبق ہوناہے۔اس لئے کہ حارث کے معنی ہیں کرنے والا ، کمانے والا ، توہر آدمی کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ ہمام کے معنی ہیں فکر مند ، ہر آدمی کسی نہ کسی معاملے میں فکر مند ضرور ہوتاہے۔